



### ويهر سات

| 11          | حرف ا عاز                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 13          | حمد وصلوق                                              |
| 13          | سب تاليف                                               |
| 15          | مقدمه                                                  |
| 15          | تهبيد مشتمل برحالات جامليت وبعثت                       |
| 20          | رسول مَنْ النِّيمُ كِزمانِ كاطرز عمل                   |
| 23          | صحابہ ڈیکٹیم اور تابعین کے زمانے کا طرز عمل            |
| 26          | اسلام میں فرقه بندی                                    |
| 28          | تفصیل تہتر فرقوں کی                                    |
| 30          | نقشه بهتر فرقول كالمستست                               |
| 52          | تقلید کی تمہید                                         |
| 53          | تقليد کے معنی                                          |
| 55          | تقلید کب سے شروع ہوئی                                  |
| 59          | تقلید کے اسباب                                         |
| 61          | تقلید کی ترقی                                          |
| 62          | حنى نه ب كى ترقى كے متعلق ايك مغالطه اور اس كا از اله  |
| 66          | تقلید کی تر دید قرآن و تفاسیر ہے                       |
| 71          | تقلید کی تر دیدا حادیث سے                              |
| 73 <i>-</i> | تقليد کي ترديد اقوال صحابه و تابعين ٌ و تبع تابعين ٌ _ |
| 84          | تقلید کی تر دیدائمہ اربعہ کے اقوال سے                  |
| 8 6         | اتوال امام ابو حنيفهٌ                                  |
| 90          | اقوال امام ما لک ؒ                                     |
| 92          | اقوال أمام شافعيّ                                      |
| 95          | اقوال امام احمِّه                                      |
|             |                                                        |



| تقلید کی تردید فقہاء و علماء کے اقوال سے                     |
|--------------------------------------------------------------|
| تقلید کی تردید ایک نے طرز پر                                 |
| دوسری طرز                                                    |
| تيىرى طرز                                                    |
| كعبه شريف ميل عارمصلول كا قائم بونا                          |
| چارمصلول كا بدعت مونا                                        |
| خفی ندہب کی حالت                                             |
| حفرت امام الوحنيفه اورعلم حديث                               |
| قلت کے اسپاب                                                 |
| سبب اول :عدم تحصيلِ حديث                                     |
| سبب دوم: عدم سفر در تلاش احاديث                              |
| سبب سوم :عدم تدوين احاديث                                    |
| سبب چهارم: قلتِ عربیت                                        |
| حفرت امام ابو حنيفه "اور اجماع صحابه                         |
| حضرت امام ابوحنیفه " کی رائے اور قیاس میں مہارت              |
| امام ابوحنیفهٌ کے اجتہاد کے متعلق ایک مغالطہ اور اس کا ازالہ |
| امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی رائے اور قیاس میں مہارت         |
| حفزت امام ابوصنيفة يرجرح                                     |
| امام ابو حنیفہ "کے شاگردوں اور ان کی اولاد پر جرح            |
| الل كوفه كي حديث دائي                                        |
| فقهاء متاخرين حفيه كاحديث سے تعلق                            |
| کیا حقی ندہب میں ولی ہوئے ہیں                                |
| فقه حنفيه كي حالت                                            |
| وجه اول                                                      |
| اوچه دوم                                                     |



| 187  | فصل اول :اسناد کی ضرورت کے متعلق                          |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 188  | فصل دوم : كتب فقه كي اسناد امام صاحب تك نهيس پهنچتين      |
| ى194 | فصل سوم : کتب فقہ میں نقل کردہ احادیث اعتبار کے قابل نہیں |
| 198  | صاحب حدامه کا افتراء                                      |
| 199  | شریعت کا مدار قرآن و حدیث پر ہے                           |
| 201  | علماد مفتیان ہے ایک سوال                                  |
| 205  | احناف عقائد میں امام ابو حنیفہ ؓ کے مقلد نہیں             |
| 207  |                                                           |
| 207  |                                                           |
|      | سائل فقد کے اختلاف کے متعلق ایک مفالطہ اور اس کا ازاا     |
| 210  | فقه كى تدوين كے متعلق ايك مغالطه اور اس كا ازاله          |
| 213  | : - /                                                     |
| 214  | شان مديث                                                  |
| 220  | احاديث كاالتزام وابتمام                                   |
| 220  | گردان احادیث                                              |
| 224  | کتابت احادیث                                              |
| 226  | فآوے حدیث کے متعلق                                        |
| 228  | محدثین کی تعریف                                           |
| 230  | فآوے متعلق محدثین و کتب احادیث                            |
| 234  | حصه اول                                                   |
| 234  | جمد وصلو ق                                                |
| 235  | ٔ ضروری گزارش                                             |
| 236  | كتاب الشيلي                                               |
| 236  | باب :ابراہیم تختی کے جیلوں کے بیان میں                    |
| 236  | باب امام الوصنيفة كمناقب كمتعلق                           |
| 240  | باب : فقهاء حنیه کے بیان میں                              |



| باب متعلق اختلاف اقوال                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| باب متعلق تقليد واجتهاد                                                                 |
| باب متعلق نقر                                                                           |
| باب متعلق عقائد                                                                         |
| كتاب الطهارات                                                                           |
| باب متعلق وضو                                                                           |
| باب متعلق مسواك                                                                         |
| باب ان چیزوں کے بیان میں جن سے وضوئیں ٹوٹا                                              |
| باب ان چیزوں کے بیان میں کہ جن سے وضو وٹ جاتا ہے یا جومتحب ہیں248                       |
| باب ان چیزوں کے بیان میں کہ جن سے عل لازم نہیں ہوتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| باب عسل لازم ہونے اور ویگر مائل کے بیان میں                                             |
| باب: پانی کے متعلق                                                                      |
| باب کویں کے متعلق                                                                       |
| باب الشنج كمتعلق                                                                        |
| باب بیثاب کے متعلق                                                                      |
| ابب: پاخانہ و گوہر ومینگنی کے متعلق                                                     |
| باب عام نجاستوں کے متعلق                                                                |
| باب شراب عمتعلق                                                                         |
| باب: سور کے متعلق                                                                       |
| باب کتے کے متعلق                                                                        |
| باب اگدھے کے متعلق                                                                      |
| باب دباغت کے متعلق                                                                      |
| باب متفرق نجاسات                                                                        |
| اب تیم کے بیان میں                                                                      |
| باب مسح کے بیان میں                                                                     |
| كتاب الصلاة                                                                             |



| 269                                             | باب :اذان کے بیان میں             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 269                                             | باب: نمازک کیفیت میں              |
| لماز فاسدنېيں ہوتی                              | باب :ان امور کے بیان میں کہ جن سے |
| 276                                             | باب : متعلقاتِ نماز               |
| 277                                             | باب متعلق جعه                     |
| 278                                             | باب متعلق عيدين                   |
| 278                                             | كتاب الزكوة                       |
| 280                                             | كتاب الصوم                        |
| 280                                             | باب شک کے روزے کے متعلق           |
| ، روزه فاسد نہیں ہوتا یا کفارہ لازم نہیں آتا280 | باب ان چیزوں کے بیان میں کہ جن ہے |
| 283                                             | باب فدیہ کے بیان میں              |
| 283                                             |                                   |
| 284                                             | كتاب الحج                         |
| 284                                             |                                   |
| 287                                             |                                   |
| 287                                             |                                   |
| 287                                             | •                                 |
| 288                                             |                                   |
| 288                                             |                                   |
| 288                                             |                                   |
| 289                                             |                                   |
| 293                                             | <b>,</b>                          |
| 293                                             | •                                 |
| 294                                             | كتاب البيوع                       |
|                                                 | باب :سود کے بیان میں              |
| 2 9 6                                           | كتاب القصا                        |



| 296                                                                         | كتاب الشمادة                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 296                                                                         | كتاب الاجارة                                                                                                            |
| 297                                                                         | كتاب الذبائح                                                                                                            |
| 299                                                                         | كتاب الاضحية                                                                                                            |
| 299                                                                         | كتاب الحظر والأباحة                                                                                                     |
| 301                                                                         |                                                                                                                         |
| 303                                                                         | كتاب البعامات                                                                                                           |
| 303                                                                         | كتاب ا <i>لصيد</i>                                                                                                      |
| 304                                                                         |                                                                                                                         |
| 304                                                                         |                                                                                                                         |
| 3 0 4                                                                       |                                                                                                                         |
| 3 0 4                                                                       |                                                                                                                         |
| 307                                                                         | باب الم الوحنيفه ومنطوك اقوال                                                                                           |
|                                                                             | ر بروه خوارد دا                                                                                                         |
| 308                                                                         | باب المام تناسي وكنية كالول                                                                                             |
| 308                                                                         | باب : ملاعلی قاری کا قو ل                                                                                               |
| 308                                                                         | باب ملاعلی قاری کا قو ل<br>باب متعلق کتب احادیث                                                                         |
| 308     308     311                                                         | باب الماعلی قاری کا قو ل<br>باب: متعلق کتب احادیث<br>باب: متعلق ائمه حدیث                                               |
| 308         308         311         312                                     | باب الماعلی قاری کا قو ل<br>باب: متعلق کتب احادیث<br>باب: متعلق ائمه حدیث<br>باب: متعلق کتب فقه                         |
| 308         311         312         313                                     | باب ملاعلی قاری کا قو ل<br>باب متعلق کتب احادیث<br>باب متعلق ائمه حدیث<br>باب متعلق کتب فقه<br>باب متعلق فرقه المل حدیث |
| 308         311         312         313                                     | باب الماعلی قاری کا قو ل<br>باب متعلق کتب احادیث<br>باب متعلق ائمہ حدیث<br>باب متعلق کتب فقه<br>باب متعلق فرقه الل حدیث |
| 308         311         312         313         314                         | باب الماعلی قاری کا قو ل                                                                                                |
| 308         311         312         313         314                         | باب الماعلى قارى كا قو ل                                                                                                |
| 308         311         312         313         314         314             | باب الماعلى قارى كا قو ل                                                                                                |
| 308         311         312         313         314         314         316 | باب الماعلى قارى كا قو ل                                                                                                |
| 308         311         312         313         314                         | باب الماعلى قارى كا قو ل                                                                                                |



| 3 1 7 | باب :الفاظ تفریه ، عقائد و اعمال تفریه کے متعلق |
|-------|-------------------------------------------------|
| 322   | باب: مائل متفرقه                                |
| 324   |                                                 |
| 3 2 4 |                                                 |
| 324   |                                                 |
| 326   |                                                 |
| 326   | باب: مسح کے متعلق                               |
| 326   | باب: بانی کے متعلق                              |
| 3 2 6 | كتاب الصلوة                                     |
| 327   | باب :اوقات کے متعلق                             |
| 328   | باب :اذان کے متعلق                              |
| 329   |                                                 |
| 332   |                                                 |
| 3 3 6 | باب :امامت کے متعلق                             |
| 3.37  |                                                 |
| 3 3 8 |                                                 |
| 340   | باب: سجدہ سہو کے متعلق                          |
|       | باب نماز بدعت کے متعلق                          |
| 3 4 1 | ہاب: مبجد کے متعلق                              |
| 341   |                                                 |
| 3 4 1 | ••!•• · · · ·                                   |
| 3 4 2 | 4.4                                             |
| 3 4 4 |                                                 |
| 345   |                                                 |
| 3 4 5 |                                                 |
| 346   | كتاب الجنائز                                    |



| 3 4 6                   | باب :مردے کے عشل دینے کے متعلق. |
|-------------------------|---------------------------------|
| 3 4 6                   | باب نماز جنازہ کے متعلق         |
| 3 4 7                   | باب :مروے کے لیے جانے کے متعلق  |
| 3 4 7                   | باب وفن کے متعلق                |
| 3 4 7                   | باب قبور کے متعلق               |
| 3 4 8                   | باب :رسومات کے متعلق            |
| 3 4 8                   |                                 |
| 3 4 9                   | كتاب الصوم                      |
| 3 5 0                   | باب :اعتکاف کے متعلق            |
| 3 5 0                   | ليا <b>ب اج</b>                 |
| 3 5 0                   | كتاب النكاح                     |
| 3 5 1                   | كتاب الطلاق                     |
| 3 5 1                   | كتاب المفقو د                   |
| 3 5 1                   | كتاب الوقف                      |
| 3 5 2                   | كتاب الذبائح                    |
| 3 5 2                   | كتاب الاصحية                    |
| 3 5 3                   | باب عقیقہ کے متعلق              |
| 3 5 3                   | كتاب الشهادة                    |
| 3 5 6                   | كتاب العلم                      |
| 3 5 6                   | باب علاء کے متعلق               |
| 3 5 7                   | باب نقه کے متعلق                |
| 3 5 7                   | باب مجتد کے متعلق               |
| 3 5 7<br>3 5 7<br>3 5 8 | باب قاضی کے متعلق               |
| 3 5 9                   | كماب الكراهة و الأباحة          |
| 3 6 4<br>3 7 5          | نتيجه و خاتمه                   |
| 3 7 5                   | المصادر و المراجع               |

# حرفرآ غاز

#### شاید که اتر جائے تیرے دل میں ....

عصر حاضر میں حالات نے جس تیزی کے ساتھ بلٹا کھایا ہے اور جس صور تحال ے امت مسلمہ دو چار ہے کہ جہاں ایک طرف مسلمانان عالم کفار کے ہاتھوں میدان کارزار میں'' جرم ضیفی'' کی سزا بھگت رہے ہیں تو دوسری جانب ثقافتی بلغار (جو کہ مسلمانوں کے جسموں سے اسلامی روح تھینچنے اور رگ جمیت کا منے کے لئے جاری ہے) سے دوحار ہیں ۔ برادران اسلام .....! ان روح فرساحالات میں جبکہ تمام اسلام دشمن قو تیں'' الكفر ملة واحدة'' كى مملى تصوير بنے اپنى تمام تر حشر سامانيوں كے ساتھ ،اسلام اور اہل اسلام کونیست و نابود کرنے کے لئے متحد ومتفق ہو چکی ہیں جا ہے تویہ تھا کہ ہم تمام تر باہمی ومسلکی اختلافات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے صحابہ كرام بْنَالْتُهُمْ كَى روش اوراسوهٔ رسول مَنَاتِينِمْ كِمطابِق خالص كتاب وسنت كِموافق ا پی زند گیوں کو ڈھالتے اور اپنی صفوں میں اتفاق واتحاد اور پیجہتی کی فضا پیدا كرتے كفاراورائمة الكفركي آئكھوں میں آئكھیں ڈال كران كامقابلہ كرتے ليكن .....افسوس!....صدافسوس!! كهان نازك حالات مين بهي بعض شر پیندعناصرا ور فتنہ پرورلوگ دنیاوی شہرت اوراپنی دکان داری جیکانے کے لیے آئے روز کوئی نہ کوئی''شوشہ'' جھوڑتے ہی رہتے ہیں۔جس کا مقصدا پنی مسلکی علمی دھاک لوگوں کے دلوں میں بٹھا نا اور فریق مخالف کو زیر کرنے کے علاوہ کچھنہیں ہوتا۔ جو کہ ملک وملت اور اسلام کے مفاد میں بھی چنداں سود مندنہیں بلکہ اتفاق واتحاد کی تمام کوششیں بیکاراوررائیگاں جاتی ہیں۔

وطن عزیز میں نفاذِ شریعت میں جہاں اور بہت ہی رکاوٹیں حاکل ہیں وہاں ایک بڑی رکاوٹ امت کا تشتت وافتر اق اور فرقہ واریت ہے۔ جب بھی نفاذ اسلام کی امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے ایک طرف فقہ حنی کے نفاذ کا مطالبہ شروع ہوجا تا ہے تو دوسری



جانب سے فقہ عفریہ کے نفاذ پر زور دیا جاتا ہے۔ کیامملکت خداداداس لئے معرض وجود میں آئی تھی کہ اس میں کسی امام کی فقہ کا نفاذ ہو؟

علمائے اہل حدیث ہمیشہ سے مثبت انداز میں کتاب وسنت پربنی دعوت کولوگوں کے سامنے پیش کرنے میں مشغول ہیں ۔لیکن برادران احناف نہ جانے کیوں اس دعوت سے خفا اور الر جک (Allergic) ہیں۔ اور بجائے متبع کتاب وسنت بن کر اصلاحِ امت کے لئے اپنی صلاحِیتوں کو صرف کرنے کے ،تمام تر قوت و انر جی (Energy) حاملین کتاب وسنت پر طعن وشنج اور الزام تر اشیوں میں خرج کرنے پر تلے ہوئے ہیں ۔ اس پر مستزاد یہ کہ جب حقائق سے پر دہ اٹھاتے ہوئے انہیں "تکے ہوئے ہیں ۔ اس پر مستزاد یہ کہ جب حقائق سے پر دہ اٹھاتے ہوئے انہیں دی آئید، دکھایا جاتا ہے، توناک چڑھاتے ہوئے ہمیں کوفتنہ باز قرار دیا جاتا ہے۔

یہ کتاب بھی ایسے ہی حالات میں لکھی گئی ہے۔ جسے وام کی عدالت میں پیش کیا جارہا ہے کہ وہ ان حقائق سے واقفیت حاصل کریں جن کو عام طور پراس خوف سے وام کی آئھوں سے اوجھل رکھا گیا کہ کہیں ہماری دوکان بند نہ ہو جائے اور قارئین تقلید کے خوفاک نتائج سے مطلع ہوتے ہوئے فیصلہ کرسکیں کہ مروجہ فقہ سد دین ہے یا جسد اسلام پر بدنما داغ سد جو شخص غیر جانبداری ہسلکی تعصب سے آزاد اور تقلیدی ذہنیت سے بالاتر ہو کر قلب سلیم کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو یقینا اس کا دل گواہی دے گا کہ فقہ خفی کتاب وسنت کا نچوڑ تو کہا عقل سلیم اور امور فطرت سے بھی مطابقت نہیں رکھتی۔

کتاب کے آخر میں مصادر و مراجع کی فہرست دے دی ہے۔ تا کہ حوالہ و طونڈ نے میں آسانی رہے۔ حوالہ وطونڈ نے میں پوری احتیاط سے کام لیا ہے۔ لیکن بتقصائے بشریت خطاممکن ہے۔ لہذا علمائے کرام سے گزارش ہے کہ اگر کسی غلطی پر مطلع ہوں تو اطلاع دے کر عند اللہ ماجود ہوں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں تھیجے کی جاسکے۔

#### يستع الله الترفين الترجيخ

الْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي ٱنْزَلَ عَلَى عَبُدِهِ الْكِتَابَ وَ لَمُ يَجْعَلُ لَّهُ عِوَجًا ٥ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيءٍ مِّنُ أَمُورالدِّين الَّذِي لَمُ يَجْعَلُ فِيهِ حَرَجًا ٥ وَّالصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الرَّسُولِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي بَيَّنَ لِلنَّاسِ سُبُلَ الْهُدَى 6 فَـمَنُ اَطَاعَهُ رَشَدَ وَاهْتَدَى 6 مَنُ يَّعُصِهِ فَقَدُ ضَلَّ وَ غَوى ٥ الَّذِي صَارَاتِبَاعُهُ دَلِيُلا عَلَى مُحَبَّةِ اللُّهِ الْعَظِيْمِ فَقَالَ تَعَالَى ﴿ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَ يَغُفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ﴿٣١٣ اللَّهُ عَفُورٌ عران:٣١] فَطُوبُني لِمَنُ آحَبُّهُ آكُثُومِنَ الْا نُفُس وَالْاهُلِيْنَ مُقْتَدِيًا بِقُولِهِ لَا يُؤمِنُ اَحَدُكُمُ حَتَّى اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيُهِ مِنُ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجُمَعِينَ ٥ وتَبًّا لِّهَنُ اَبِي وَ عَصَاهُ ٥ فَصَارَمِنُ ٱصُحَابِ ﴿إِنَّخَذُواۤ ٱحۡبَارَهُمُ وَ رُهُبَانَهُمُ ٱرْبَابًا مِّنُ دُوُنَ اللَّهِ﴾ [1/الوبة: ٣١] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعَلَى اللهِ وَصَحُبه اَجُمَعِينَo وَعَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

#### سبب تاليف

آج بیخا کسار پیج مدال ، کیج میج زبان جس موضوع پر خامه فرسائی کرنا چاہتا ہے۔ اُس میں علائے کرام نے بھر پور حصہ لیا ہے۔ جن میں خاص کر قابل ذکر مولوی می الدین صاحب مرحوم لا ہوری مؤلف'' ظفر المبین'' ہیں۔ مولانا موصوف نے اپنی کتاب میں فقہ کی عربی کتابوں سے عبارات نقل کر کے ان کا ترجمہ سلیس اردومیں کردیا ہے۔ تاہم ہمارے نفی بھائی جوعربی سے ناواقف اور تحقیق سے نا آشنا ہیں۔ ان

کے ترجمہ کی صحت اور عدم صحت کے متعلق طرح طرح کے شکوک پیش کیا کرتے ہیں۔
یا اصل حقیقت خوب جانتے سمجھتے ہیں مگر ضد اور تعصب سے بطریق تجاہل عارفانہ
حجت لاتے ہیں۔اس لئے یہ ناچیز ان شاء اللہ پہلے چند ضروری مضامین بصورت
''مقدم''تحریر وفقل کر کے بعد میں اُن کتب فقہ سے کہ جن کا ترجمہ اردو میں ہوگیا ہے
اور جن کے مؤلف یا مترجم علائے احناف ہی ہیں۔اور اُن کے خواص وعوام میں مقبول
ومعمول بہا ہیں۔مسائل اخذ کر کے دو حصوں میں تقسیم کرےگا۔

حصداول میں وہ باتیں ندکور ہوں گی جو قرآن وحدیث یا اجماع صحابہ ٹھائٹی کے خلاف ہیں۔ یا جن کی تہذیب اجازت نہیں دیتی۔اوراس پر طرہ سید کہ اُن کو کلام اللی اورا حادیث نبوی مثل اللی کا مغزونچوڑ بتلایا جاتا ہے۔

حصہ دوم میں وہ امور صححہ مسلّمہ علائے احناف درج کئے جا کیں گے کہ جن کے اکثر پر بالحضوص اہلحدیث کا ممل ہے اور جن کی وجہ سے حضرات حفیدا نواع واقسام کے دل آزار کلمات اہل حدیث کے حق میں استعال کرتے ہیں۔ اور ہر وقت ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ خاد مانِ سنت رسول مَثَاثِیَّا کُمُ کو اللّٰہ کی مسجدوں میں عبادت کرنے سے مانع ومزاحم ہوکرخود ظالم و گنہگار بنتے ہیں۔ نَعُو کُمُ بِاللّٰہ .

پس! اس تالیف سے غرض صرف رفع اشتباہ عام واصلاحِ خیالاتِ خام ہے، اس لئے ناظرین احباب سے التماس ہے کہ تحقیق اور اخلاص کی نظر سے بغور و تامل ملاحظہ فرمائیں اور بغض و تعصب سے بازر ہیں۔ اور خداوند تعالی شانہ سے دعا ہے کہ اس سعی حقیر کو ماجور و مشکور فرما کرراقم سطور کے لئے باعثِ فلاح دارین کرے۔ اور جمع عاممہ مسلمین کو اس سے نفع پہنچائے۔ اور اتباع حق کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین! وَمَا تَوُفِیُ قِیْ قِیْ اللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَ کُلُتُ وَ اِلَیْهِ اُنِیْبُ. رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكُ اللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَ کُلُتُ وَ اِلَیْهِ اُنِیْبُ. رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّکَ اَنْتَ السَّمِینُ عُ الْعَلِیْمُ



## مُقتَكُلِّمْتَهُ

# تمهيد مشتمل برحالات جامليت وبعثت

جب حضرت عیسی عالیّها کا عبد مبارک ختم ہوگیا اور اُن کے مخلص حوار یوں کا زمانہ بھی گزرگیا تو شیطان عدوانسان نے پھر میدان خالی پایا۔اورا پنی تلبیسات کا جال پھیلایا۔ چنا نچہ حضرت روح اللہ کے پیروکارا پنی جہالت یا ہوائے نفسانی اورالقائے شیطانی سے انجیل آسانی واحکام ربانی میں ذاتی تصرف وتح بیف سے کام لینے لگے۔ اور رفتہ رفتہ قریباً چھ صدیوں میں بیلوگ اپنے نبی کی اصل ہدایات وارشادات سے بے خبر ہوکرا پنی یا دوسروں کی عقل ورائے کے پابنداور سخت صنالات و گمرابی یافت و فجور میں مبتلا ہوگئے۔ یہاں تک کہ خود حضرت میں ابن مریم عالیہ الا کو خدایا خدا کا بیٹا اوران کی والدہ صدیقہ کو خدا کی بیوی قرار دے لیا اور باوجوداس کے کہ وہ اتباع شریعت عیسوی کے مدی تھے۔

اس وقت دیگرابل غداجب واقوام دنیا کا حال ان ہے بھی بدتر تھا۔ کیونکہ بعض کے پیشوایانِ مقدس کوسینکڑ وں نہیں بلکہ ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ جیسے یہود، ان کے علائے سوء نے توریت اور صحیفوں کوعوام سے پوشیدہ رکھااوراحکام دین میں بہت کچھ تغیر و تبدل یعنی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا۔ امیروں کے لئے آسان اور غریبوں کے لئے تاسان اور غریبوں کے لئے تحت قوانین بنادیئے اور پھر جب چاہتے ، اس کو بدل ڈالتے اور جس طرح چاہتے ، اس کو بدل ڈالتے اور جس طرح چاہتے ، ان کو بدل ڈالتے اور جس احرح چاہتے ، فتوی دیتے۔ اس پرخوب رشوتیں کھاتے 'اور ریاست کرتے۔ اور اس وجہ سے جونی یا ہادی مخلوق کوراہ راست پر لاتا تو اس کوستاتے ، مارتے اور قبل کرتے۔ الغرض یہود و نصاری نے اپنے علماء اور در ویشوں کو گویا خدا بنار کھا تھا۔ جسیا کہ آیت کلام اللہ:

﴿ إِنَّ خَذُواۤ آحُبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرُبَابًا مِّنُ دُونِ اللَّهِ ﴾ [٩/الوبة:٣١]

اس کی شاہدو ناطق ہے۔اوراس پر دعویٰ ان دونوں کا یہی تھا کہ ہماراعمل آسانی

کتابوں پر ہے۔ اور بعض کی ابتداء و بنیاد ہی سرے سے غلط تھی۔جس کی وجہ سے

الميس ملعون كى حكومت أن پر بورے طور پر مسلط ہو چكى تھى جيسے ايران كے آتش

پرست اور ہند کے بت پرست وغیرہ ۔ تاہم وہ لوگ بزعم خود برسر حق تھے۔

بالخصوص ملك عرب كفروشرك بدعات شراب خورى زنا كارى قمار بازى

چوری ٔ غارت گری اورظلم وزیادتی وغیره وغیره ان تمام منهیات ومنکرات خلاف عقل و

نقل كامركز بنامواتها كهجن كاوجودام سابقه مين فردأ فردأ پاياجا تاتها ـ اورابل عرب نه

صرف اپنے دین سے خارج بلکہ دائر وانسانیت سے گزر کر درجہ حیوانیت پر پہنچ چکے

تھے۔اوران کے قبیلہ قبیلہ بلکہ گھر گھر میں اور خاص خانۂ کعبہ میں جہاں تین سوساٹھ

بت رکھے ہوئے تھے،خدائے واحد کے سوا ملائکہ، انبیاءاورصالحین سابقین وغیرہ کی

تصویروں اور بتوں کی عام پرستش ہوتی تھی' اور ہمیشہ لوگ ان کی نذرو نیاز مانتے رہتے

تھے۔اللّٰہ تعالیٰ سے زیادہ ان سے ڈرتے تھے اور شجر وجمر وغیرہ مخلوق پرسی کی بھی کوئی

حدنہ تھی۔ ہروقت ہر جگہ گویا ان کا نیا معبود ہوتا تھا اور علاوہ اسکے ان کے آباوا جداد نے دین میں نئے نئے اور فخش رسم و آئین اپنی طرف سے مقرر کر لیے تھے جس کے پیخت

رین میں سے سے باوجود مشر کین عرب خود کو راحہ اللہ آب و اهیائم حنیفاً و ما کان

مِنَ الْمُشُوكِينَ ٥ ١/٢ القرة ١٣٥١ برقائم بمحدر بي تقد أورابي خودتر اشده ذبي

اصول وفروع کو بالکل حق خیال کئے بیٹھے تھے۔

آخر جب اس عالمگیرظلمت و تاریکی میں وہ شاہراہ رسالت کہ جو بندوں کو بخطِ متقیم اپنے خالق ومعبود حقیقی سے ملانے والی اور دارالسلام نامی مہمان خانۂ خداوندی میں پہنچانے والی تھی ، بے نام ونشان اور نسیاً منسیاً ہوگئی۔اور تمام خلق اللہ نے شیطان

اورآ باواجداد کی تقلید میں جہنم کا راستہ اختیار کرلیا۔ تب حالات اور واقعات نا گفتہ بہ



اُس زمانہ کے کہ جس کالقب'' جاہلیت'اکی صحیح اور واقعی اسم بالمسمیٰ ہے۔ متقاضی اس امر کے ہوئے کہ خلاف انبیاء علیہ اِللّٰ سابقین جو صرف اپنی اپنی قوم کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے تھے کسی ایسے ہادی برحق اور رہبرِ کامل کا وجود ظہور میں آئے جو اصلاحِ عالم کابانی ہو۔

آخر غیرت وحمیت ربانی نے اشتعال پایا۔اور رحمتِ یز دانی کا دریا جوش میں آیا۔تو خالقِ ارض وسانے حضرِت احمر مجتبی محمر مصطفے مَنَّ تَنْتِم کی ذاتِ اکمل صفات کو دنیا میں سرز مین عرب پرجلوہ افر وز اور نبی آخر الزمان ورحمتِ عالم کے تمغہ ونشان سے بہرہ ورکیا۔

آپ نے بتوفیق ایز دی و تائید صدی اپنا فرضِ رسالت و حق نبوت ادا کرنا شروع کیا۔ اور باوجود ہے انتہا مصائب و ہے حدمشکلات کے اس کام کو باحسن و جوہ اس طرح انجام دیا کہ انوارِ ہدایت سے اطراف جہاں پُر نوراورظلمات کفر وشرک کا فور ہونے لگیس۔ شیاطین نے راہ گریز اختیار کی۔ اور بندگان گم گشتهٔ راہ نے راہ پائی۔ پس جولوگ از لی اشقیا (بد بخت) اور محروم القسمت تھے وہ بدستورا پنے باپ دادا کے غلط طریق اور باطل رسم ورواج پراڑے رہے اور کلام الہی کے مقابلہ میں یہی کہتے ہم کے خلط طریق اور بائل طریق پر ہی چلیں گے اور جب کوئی براکام کرتے تو یہی کہتے ہم رہے کہ ہم تو آبائی طریق پر ہی چلیں گے اور جب کوئی براکام کرتے تو یہی کہتے ہم کے اپنے بروں کو ایسائی کرتے و یہی کہتے ہم کے اپنے بروں کو ایسائی کرتے واپائے ہے۔ اور اللہ نے ہم کو اس کام کا حکم کیا ہے۔ جسیا کہ ذیل کی تین آیوں سے صاف معلوم ہوتا ہے:

﴿ وَإِذَا قِيْسَلَ لَهُومُ اتَّبِعُوا مَا انْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلُ نَتَّبِعُ مَا الْمُفَيْنَا عَلَيْهِ ابْنَاءَ نَا ﴿ اَوَلَـوُ كَانَ ابْآوُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ [٢/البترة: ١٥]

''اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہاللہ نے جو (حکم) اتارا ہے اُس پر چلو۔ تو کہتے ہیں بنہیں! ہم تو اُسی طریق پر چلیں گے، جس پر ہم نے اینے بزرگوں کو چلتے ہوئے پایا۔ بھلا اگر اُن کے بزرگ (باپ دادا)



بعقل اورگمراه هون تو بھی۔''

﴿ وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا آنُوْلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ
 قَالُوا حَسُبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ آبَاءَ نَا ﴿ اَوَلَـوُ كَا نَ ابَاءُ هُمُ لَا
 يَعُلَمُونَ شَيْئًا وَ لَا يَهُتَدُونَ۞ [٥/المائدة:١٠٣]

"اور جب أن (كافرول) سے كہا جاتا كەاللەتعالى نے جواحكام نازل فرمائے ہيں۔ان كى طرف اور رسول كى طرف رجوع كرو۔ تو كہتے ہيں ہم كوتو وہى طريق كافى ہے جس پرہم نے اپنے باپ دادا كو پايا۔اگر چەان كے باپ دادے نرے (بالكل) بے علم اور گراہ ہوں تب بھى كيانہيں كى پيروى كريں گے۔"

﴿ وَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَ جَدُنَا عَلَيُهَا ابَآءَ نَا وَ اللَّهُ المَرَنَا بِهَا ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

"لوگ (لینی مشرک) کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے پایا۔اوراللہ نے ہم کواس کام کا حکم کیا (اے پیفیبر مَثَاثِیْمُ ا) کہدد بجیےاللہ تعالیٰ بُرےکام کا حکم نہیں دیتا۔کیا جو بات تم کومعلوم نہیں اس کواللہ تعالیٰ پرلگاتے ہو۔"

جب رسول کریم مظافیر نے تمام بری باتوں کی علانیہ تر دید کی۔ تو اُن جاہل اور گمراہ آبائی مقلدوں نے آپ سے بخت عداوت کی اور ہرطرح تکلیف پہنچانے لگے حتیٰ کہ خانہ خدام جدالحرام میں عباوت کرنے سے آپ کومنع کرنے لگے۔ جس پر بیہ آیت نازل ہوئی:

﴿ وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ اَنُ يُّذُكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعَىٰ فِي حَرَا بِهَا اللهُ أُولِيُكَ مَا كَانَ لَهُمُ إِنْ يَلُخُلُوهَا إِلَّا خَالِفِيْنَ طَلَهُمُ

فِي اللُّنْيَا خِزُى وَّلَهُمُ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيُمٌ ﴿ ١٦/الِمْرَةِ ١١١٠]

"اوراًس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی مسجدوں میں اُس کا نام لینے سے رو کے۔اوران کو اُ جاڑنا چاہے۔ان لوگوں کو روانہیں تھا کہ داخل ہوں ان میں، گر ڈرتے ہوئے۔ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں۔"

آخر جب کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کی آتش غضب بھڑ کی اور غریب مسلمانوں کوستانے لگے اور حضرت منافیظ کی جان و آبرو کے دشمن بن گئے۔ یہاں تك كها كثرمسلمان اييع عزيز وا قارب اوروطن كوجپهوژ كرحبشه ومدينه منوره كي طرف چلے گئے۔ پھر مدینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تو بحکم البی پیغمبر خداماً النظم بھی مع متعلقین و رفقا کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اور مہاجرین حبشہ ٹٹائٹٹا بھی آپ کے یاس آ گئے۔ چنانچہ یہاں اسلام کی ترقی ہوئی اور جہادشروع ہوا۔ اور باب دادا کے پیروکارمشرک مقابله میں آ آ کر واصل جہنم ہوئے۔ یا ذلت ورسوائی کی زندگی بسر کر کے داخل فی النار (جہنم رسید ) ہو گئے۔ یا بظاہر کلمہ گو بن کر جان و مال کی سلامتی کو ننیمت سمجھا۔ گرعقا کدواعمال میں ہمیشہ حیلے بہانے سے کام لیتے رہے۔جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بزبانِ الہی منافق کہلا کر دنیامیں ذلیل وخوار اور آخرت میں عذاب کے مستحق قراریائے اور جن کی قسمت میں ایمان کا حصہ میسراوراس چشمہ رحمت سے سیراب ہونا مقدرتھا۔ وہ لوگ سرسری یا پوری مخالفت کے بعدنشانات الہی دیکھ کریا بحث و محقیق کے ذر معے اپنے شکوک رفع کر کے یا پی خداداددانائی اور فراست سے حق سمجھ کر جو ق درجو ق دربارِ نبوت میں حاضر ہو کرمشرف بہ اسلام اور جان و مال سے فدائے رسول انام مَثَاثِيْمُ ا ہوئے۔ حتیٰ کہ حضور مُلایظِ فداہ روحی کی فیض صحبت سے الی تہذیب اور صلاحیت حاصل کرلی کہ پھر نہ صرف انسان بن گئے بلکہ فرشتہ صفت ہو کرایینے نیک افعال اور حسن اعمال کی بدولت بارگاہ احدی وصدی سے بجائے کا فرومشرک نام کے ﴿ رَضِسي

اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [٩٨/البيه: ٨] كمعززلقب سےمتازاور

﴿ كُنتُهُ خَيْرَ أُمَّةِ ﴾ كخطاب اعلى سے سرفراز موكر مرجع انام موئے۔ وَلِلَّهِ الْحَمدُ.

رسول الله مَثَاثِينَا كَ زمانے كا طرزِ عمل

يه بات سب كى مسلم اور متفق عليه ہے كه اس وفت عرب ميں عام طور پرنوشت و خواند کارواج نہ تھا۔نہاس کے لئے کوئی با قاعدہ درس گاہیں مقرر تھیں۔اورجنہوں نے معمولی لکھنا پڑھنا کہیں ہے سکھ بھی لیا تھاوہ بھی شاذ و نا دراورعزیز الوجود تھےاور کلام یا ک بھی ایک ہی دفعہ بصورت کتاب نازل نہیں ہوا۔ بلکہ حسب ضرورت رفتہ رفتہ بذر بعدوحی نازل ہو کرتمیں سال کے عرصہ میں پورا ہوا تھا۔اور اسی طرح ارشا داتِ نبوی مَالِینَا مِی ایک ہی وقت یا ایک ہی مجلس میں تمام نہیں ہوئے تھے۔اس لئے احکام شریعت ابتدائے نبوت سے آخر تک مجموعی حیثیت سے با قاعدہ تدوین و كتابت ميں نه آئے تھے۔اور طریقہ تعلیم حضرت رسول الله مَالِیْظِ فداہ ابی وامی كا ا کثر و بیشتر زبانی وعملی تھا۔ قبول اسلام کے بعد صحابہ کرام ڈیائٹٹی میں سے جو دربارِ نبوت میں حاضر ہوتے وہ نبی مُناتِیِّاً کی زبانِ فیض تر جمان سے جو کچھ سنتے یا کوئی عمل آپ کا دیکھتے اس کوخوب یا در کھتے اور عمل کرتے ۔اور جولوگ اُس مجلس میں موجود نہ ہوتے ۔ اُن کو جا کر سناتے بتاتے'اورعمل کراتے ۔اسی طرح جولوگ فاصلہ پرسکونت پذیر ہوتے وہ باہمی بیا تظام اورالتزام کر لیتے کہ اُن میں سے باری باری ایک شخص ا یک دن اور رات آنخضرت مَنْ ﷺ کی خدمت میں برابر حاضر رہتا۔اور جو کچھآپ ے سنتایا دیکھااینے لوگوں کوآ کر سنا تا بنا تا۔اور جولوگ دور دراز مسافت پر ہوتے اُن کی تعلیم کے لئے بروقت ضرورت حضرت مَلَاثِیْا خود یا ان کی درخواست بر اصحابِ حاضرين ميں ہے کسی کو بھجوا دیتے یا تبھی تبھی وہ خود آ کرمستفید ومستفیض ہوتے اور جوکوئی نیاوا قعہ پیش آتا ۔ تو دور ونز دیک والے خود حاضر ہوکریا کسی کو بھیج

کر رسول الله منالی الله منالی است در یافت کر لیتے اور بلا چون و چرا اور کم و کاست عمل کرتے اور جنت کے مستحق ہوتے ۔ چنا نچرا کیہ اعرائی رسول الله منالی خرک خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایساعمل بتا ہے کہ میں اُس کو کروں تو جنت میں داخل ہوں ۔ تو آپ نے ارکانِ خمسہ کی تعلیم دی ۔ سننے پر اس نے کہا: ''فتم! اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کی جب وہ پھر کر چلا تو نبی منالی خیر اس کور کھے تو اس کور کھے لے ۔' بی

اس سے معلوم ہوا کہ احکام دینی کو بجنسہ بلا کم وکاست قائم رکھ کڑھل کرنا ہوئی سعادت اور وسیلہ نجات ہے۔ اور اُن میں ذاتی تصرف یا تحریف کرنا ہوئی شقاوت اور ذریعہ عذاب ابدی ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ ری گؤٹر کو اتباع نبوی مثل پیڑا کا پورا خیال اور کامل اہتمام تھا۔ چنا نچہ فرائض و واجبات وغیرہ امور عظیمہ کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ خفیف خفیف باتوں بلکہ امور اتفاقیہ میں بھی مخالفت روانہ رکھتے تھے۔ جیسا کہ واقعات ذیل سے اس کی تصدیق ہوتی ہے:۔

آ پ نے ایک خاص ضرورت سے انگوشی بنوائی اور پہنی ۔ تو سب نے انگوشیاں بنوالیں اور پہنی ۔ تو سب نے انگوشیاں بنوالیں اور پہن لیں ۔ جب آپ مَلَّ اللَّیْمُ اِنْ اُن کوا تارکر پھینک دیا۔ تو سب نے اتار

کر پھینک دیا۔ 🕰

آبعض کاذکر ہے کہ جہاں کہیں آپ سفروں میں اترے۔ یا قضائے حاجت کی۔
 تو وہ بلاضرورت وہاں اُترے۔ یا قضائے حاجت کی ۔ [ابوداؤد]

الركاة مسلم: كتاب الايمان، باب بيان الايمان الذي يدخل بدالجنة رقم: ١٠٠ - بخارى: كتاب الايمان، باب الزكاة من الايمان، رقم: ٣٦

ولا بخارى: كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بافعال النبي سَلَّ تَشِيَّا رَقِّى: ۲۹۸ \_مسلم: كتاب اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، رقم: ۵۲۷ ـ ۵۲۷ ـ منداحمد: عن ابن عمر "۲۸/۲ رقم: ۵۳۳۳ ـ ابوداؤد، كتاب الخاتم، باب ماجاء في ترك الخاتم، رقم: ۴۲۲۱



- ایک مرتبه تعلین (جوتے) پہنے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ مَالْیُوْمِ نے اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ
- ایک صحابی نے رسول اللہ مثالیقی کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے کریہ کا بٹن کھلا ہوا تھا۔ تو انہوں نے عمر بھر بٹن کھلا رکھا۔
- ا ایک دفعہ حضرت علی ڈالٹھ کھوڑے پرسوار ہوکر ہنسے۔ وجہ دریا فت کرنے پر آپ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ مالٹی کواس جگہ گھوڑے پرسوار ہوکر اس طرح بنتے ہوئے دیکھا۔
- ایک مرتبه حفرت علی را الثین نے بعد وضو کھڑے ہو کرپانی پیا۔اور کہا کہ: "رسول
   الله مَا اللّٰهِ إِن بِيابى کیا تھا جیسا میں نے کیا۔"
- ای طرح عبداللہ بن عمر ولی اللہ اللہ میشہ ماہین مکہ و مدینہ ایک درخت کے بینچے جا کر قبلولہ
   کرتے ۔ اور خبر دیتے کہ میں نے رسول اللہ مائی ٹی کم کوائی طرح کرتے دیکھا ہے۔ 5
- سرعے اور ہروئیے نہیں مے روں امید رہیم ون سرت رہے ہوئے ہے۔ ۔ وایک مرتبہ رسول الله مَالِّيْرِ مَلِّيْرِ نَے دوران خطبہ کہا: بیٹھ جاؤ! عبدالله بن مسعود راللغور نے

مسجد کے دروازے پریہ آوازی اوراس جگہ بیٹھ گئے۔ 🗗

ان وا قعات کے علاوہ اور بہت سے اموراسی قتم کے کتب ا حا دیث وسیر

<sup>🦚</sup> ابوداؤر: كتاب الصلاة، باب الصلاة في الععل رقم: ١٥٠ \_منداحمه بحن الى سعيد٣/٢٥ رقم: ٢٩ ١٥-١

<sup>🤣</sup> الوداؤد 🕳

<sup>🕏</sup> بخاری۔

<sup>🗗</sup> نسائي، كتاب الطهارة، بإب صفة الوضوءرقم: ٩٥ \_

<sup>🤣</sup> مصباح الزجاجه

<sup>🗗</sup> ابوداؤد: كآب الصلاة ،باب الامام يعلم الرجل في عطية ، رقم: اهدار

مين ملتة بين ممر بوجه طوالت ان كى تنجائش نبين بي ألْعَاقِلُ تَكْفِيهُ الإشارَةُ.

پی خلاصہ:۔اس تمام تقریر کا بیہ ہے کہ صحابہ کرام رشکا نیٹنے نے اپنے طرز عمل سے اس بات کواچھی طرح ثابت کردیا کہ اتباع سنت میں کسی کوعلت وسبب کے دریا فت کرنے کی ضرورت نہیں۔

صحابه شَالِثُهُ وتا بعين بُسِين مُناسَمُ كن مانے كا طرزعمل

اصحاب نبی سَنَاتِیْظُ اینے بعد کے اور خصوصاً آج کل کے علماء کی طرح کتا بی علوم وفنون کے ماہر نہ تھے۔ کیونکہ اس قتم کے ذخیروں اور مجموعوں کا وجود ہی اس وقت نہ تھا۔ تا ہم ان میں وہ نفوس بھی تھے کہ جوکسی زمانہ میں اپنے قدیم آسانی علم فضل کی وجہ سے یہودونصاریٰ کے مابیناز تھاورا پہے بھی تھے کہ جن کی عقل دوراندیثی اور درست رائے وحی الٰہی کےموافق پر تی تھی اور نبوت کی صلاحیت و قابلیت رکھتے تھے۔علاوہ اس کے زبان دانی توبالعمومسب کی خاندزاد تھی۔ برجستہ سجع ومقفہ تقریر کرنا، اُن کاروز مرہ یا ہے ساخته و بے تامل نظم واشعار میں واقعات کو بیان کرنا، اُن کی ایک معمولی بات تھی۔اگر بعد وفات رسول الله مَنَا لِيَّا كِي بِيلُوكِ اپنی اپنی عقل ورائے پر اعتماد كر بيٹھتے \_تو اُسی ونت دین میں بہت کچھ تغیر وتبدل واقع ہوجاتا اور بالفرض وہ اپنی قیاس ورائے پر بھی چلتے تواحق بالا ولی تھے۔ مگران حضرات بابر کات نے معجزات و کمالات ظاہری و باطنی میں کامل یا کر حضرت محمد منافیا کے آئی ہوتی تسلیم کیا تھااور دوراندیشی سے کام لے کرایے دل ود ماغ وغیرہ سب کوفر مانِ نبوت ہی کے ماتحت کر دیا تھا۔رسول کریم مَثَافِیْزُم دنیا ہے تشریف لے جاتے وقت دو چیزیں بعنی ایک کلام الله دوسری اپنی سنت ، اُن میں چھوڑ کر فر ما گئے تھے کہ جب تک تم ان دونوں کومضبوط پکڑے رہو گے، گمراہ نہ ہو گے۔ 🌓

چنانچہ باقتضاء بشریت و طبائع متضاد کے ان میں بھی اختلافات باہمی کا وقوع ضروری تھا کہ جن میں اکثر انسانی قدموں کولغزش ہوجایا کرتی ہے۔ گرسخت سے

۵ مصوة: كتاب الايمان، باب الاعتصام، الفصل الثالث، رقم: ۱۸۲

سخت اختلاف میں بھی انہوں نے کتاب وسنت کو ہاتھ سے نہیں جھوڑا۔ اور امت محمد یہ منا اللہ کے شیرازہ کو بھر نے نہیں دیا۔ نیز ہر کام (جوعبادات ومعاملات سے متعلق تھا)
میں کتاب وسنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ اور برابرلوگول کو طریقہ محمد یہ منا اللہ کا سے واقف کراتے رہے۔ جَسزَ اللہ مُ اللہ کہ خیر الْحزاء ۔ نبی اکرم منا اللہ کا کی وفات کے بعد سب سے پہلا اور بڑا اختلاف خلافت کے متعلق واقع ہوا۔ اُدھر مہاجرین کہتے تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہو۔ ادھر انصارا پناحق ظاہر کرتے تھے۔ باہم کش ممثل ہوئی۔ قریب نقا کہ تلواریں میان سے باہر آ جا کیں۔ تو حضرت ابو بکر ڈھا تھی نے فرمایا کہ میں نے تھا کہ تو حضرت ابو بکر ڈھا تھی نے فرمایا کہ میں نے تصفرت منا اللہ کے میں نے تو حضرت ابو بکر ڈھا تھی نے فرمایا کہ میں نے تو خضرت منا اللہ کے میں ان سے باہر آ جا کیں۔ "اُلائی می نے کو میں ان سے باہر آ جا کیں۔ اور حضرت ابو بکر ڈھا تھی نے فرمایا کہ میں نے تو حضرت منا اللہ کی نے انسار شوائی کھی انسان کی میں انسار شوائی کے سازے جوش پریانی پڑ گیا۔ اللہ حق سے ''۔ یہ سنتے ہی انصار شوائی کے سازے جوش پریانی پڑ گیا۔ اللہ حق سے ''۔ یہ سنتے ہی انصار شوائی کے سازے جوش پریانی پڑ گیا۔ اللہ حق سے ''۔ یہ سنتے ہی انصار شوائی کے سازے جوش پریانی پڑ گیا۔ اللہ حق سے ''۔ یہ سنتے ہی انصار شوائی کے سازے جوش پریانی پڑ گیا۔ اللہ حق سے '' ۔ یہ سنتے ہی انصار شوائی کھی سے دور سے شوائی کے سازے جوش پریانی پڑ گیا۔ اللہ میں سے میں سنتی کر سے نام کیا کہ کو بی سنتے ہی انصار شوائی کی ساز کے جوش پریانی پڑ گیا ہے۔ انہوں کو سند میں سے بین سے سنتے ہی انصار شوائی کے سے سنتے ہی انصار شوائی کی ساز کے جوش پریانی پڑ گیا ہو گیا ہے۔ انہوں کی ساز کی سے سنتے ہی انصار شوائی کھی سے سنتے ہو کیا گیا ہے کیا کہ کی سے سنتے ہی انصار شوائی کی ساز کے سند کی سے سنتے ہو کی ان سے سنتے ہو کی سند کی انصار شوائی کی ساز کے ساز کے سند کی سند کی ساز کے سند کی سند کی سند کی سند کی ساز کے سند کی کی سند کی سن

دوسراوا قعدرسول الله مَثَالَيْمَ كَيْ مَدْ فِين كَا تَفَارِصِحَابِهِ ثُمَالَيْمَ مِينِ اختلاف ہوا كه آپ مَثَالِيَمَ مِينِ مَقَامِ پر وَفْن ہوں۔ حضرت ابوبکر ڈالٹیمَ نے حدیث بیان كى كه میں نے رسول الله مَثَالِیمُ كو بیفر ماتے سنا ہے كه: ' ' نبی جہاں کہیں انتقال كریں و ہیں وَفْن كے جاكیں۔' آخراسی پر فیصلہ ہوا۔ ع

زمانہ خلافت ابو بکر ڈٹاٹٹٹؤ میں آنخضرت مُٹاٹٹٹؤ کے ترکہ (وراثت) کے متعلق سوال کیا گیا تو حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹئؤ نے صحابہ ڈٹاٹٹٹڑ کی موجودگ میں قتم دے کرسوال کیا کہ بھلارسول اللّٰہ مُٹاٹٹٹٹِڑ نے فرمایا ہے:

((نَحُنُ مَعُشَرُ الْاَنْبِيَآءِ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً )) الله (نَحُنُ مَعُشَرُ الْاَنْبِيَآءِ لا نُوْرَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً )) الله (نَعَنَ هُمَ انْبِيلَ تَقْسِم بُوتًا، جُومِم جِهُورُ تَنْ بِيلِ وَهُ صَدَقَه بُوتًا بُ - سب نے بالا تفاق کہا: ہال!

<sup>🏕</sup> فتح البارى ـ 🧔 ترندى: ابواب البخائز ، باب اين مدفن الانبياء ، رقم : ۱۸ • ۱ ـ ابن ماجة : ابواب البخائز ، باب ذكر وفانة ود فنه مَثَالِيَّيِّ مَلَم : ۱۶۲۸ ـ

<sup>🕏</sup> بخاری: کتاب الفرائض، باب قول النبی مَثَاثِیْتُمُ لانورث ما ترکنا صدقة ،رقم: 🛛 ۱۷۲ مسلم: کتاب الجهاد ، باب قول النبی مَثَاثِیْتِمُ لانورث ماتر کناصدقة ،رقم: ۴۵۷۹ م



حضرت ابو بکر دلائی کے زمانہ خلافت میں بید ستور رہا کہ جب کوئی واقعہ پیش آتا تو اوّل قرآن میں غور کرتے۔اگر صرت کے مسئلہ مل گیا تو خیر، ورنہ حدیث سے تلاش کرتے اور لوگوں سے دریافت کرتے۔مل جانے پرشکر الہی بجا لاتے۔اگر تلاش سے بھی نہ ملتا تو لوگوں کو جمع کر کے ان کی رائے اور اجتہاد پر نظر کرتے۔ جب سب متفق الرائے ہوجاتے تو اس پر فیصلہ کرتے۔ انہی ملحصا 🌓

حضرت عمر رہ لائٹی کوشام کے سفر کے دوران معلوم ہوا کہ وہاں طاعون ہے۔ تو مشورہ کیا گیا۔ ایک گروہ نے کہا: واپس لوشا مناسب ہے۔ دوسرے نے کہا: چانا حیا ہے۔ گائٹی کے مقد تے کہا: چانا حیا ہے۔ گفتگوختم نہ ہونے پائی تھی کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہ گائٹی وجلسہ میں موجود نہ تھے، آ گئے اور طرفین کی تقریرین کرفر مایا کہ میں نے رسول اللہ مَالِی کُیم کو بیفر ماتے سنا ہے کہ:''جس جگہ تم ہواور وہاں طاعون آ جائے تو وہاں سے بھا گونہیں اور جہاں طاعون ہو وہاں جا ونہیں اور جہاں طاعون ہو وہاں جا ونہیں۔'' پس فر مان رسالت سنتے ہی سب نے سرتسلیم تم کرلیا۔

حفرت عثمان ر النفوز پر مسجد نبوی کی توسیع اوراس کوتو ژکر مضبوط بنانے کی بابت اعتر اُض کیا گیا۔ آپ نے جواب میں کہا کہ میں نے رسول اللہ منابھی سے سناہے کہ فر ماتے تھے:

((مَنُ بَنَى لِلَّهِ مَسُجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيُتًا فِى الْجَنَّةِ.)) ﴿
دُولِينَ جَسَ نِے اللّٰہ کے لئے معجد بنائی۔الله اس کے لئے جنت میں گھر بنا دے گا۔''

<sup>📫</sup> دارمی: مقدمه، باب الفتیا و ما فیمن الشدة ، ج اص • ک\_

بخاری: کتاب الطب، باب مایذ کرفی الطاعون ، رقم: ۵۷۲۹\_مسلم: کتاب السلام، باب الطاعون، رقم: ۵۷۸۳\_

الله مسلم: كتاب المساجد، باب فضل بناء المساجد، رقم: ۱۹۱۹، ۱۹۱۰ بخارى: كتاب الصلوّة ، باب من بني محجدا ، رقم: ۳۵۰ ـ ترندى: كتاب الصلوّة ، باب في فضل بنيان المسجد، رقم: ۳۱۸ ـ نسائى: كتاب المساجد، باب الفضل في بناء المسجد، رقم: ۲۸۹ ـ ابن ماجة: ابواب المساجد، باب من بني لله مجدا، رقم: ۳۵۷ ـ

حضرت عثمان وحضرت علی ڈاٹھ کھا مصحابہ ٹوکاٹیڈ کو مخاطب کر کے فرماتے : کہ کیا میں تم کورسول اللّٰد سَنَا ہُنٹیڈ کا وضونہ دکھاؤں؟ یہ کہہ کر بلاضرورت تعلیماً وضوکر کے بتلاتے۔

حضرت ما لک بن حویرث رٹیائٹنڈ عام صحابہ رٹھائٹنڈ کومخاطب کر کے فر ماتے : کہ کیا میں تم کورسول اللہ مثالٹیزلم کی نماز نہ دکھا وُں؟ پھر پڑھ کر دکھاتے۔

غرض یہی دستور بالعموم صحابہ کرام ری کھی کا تھا۔ اور تابعین اُٹھی کھی اس کے پابندر ہے۔ بلکہ ہر محفص اپنے شوق اور توفیق کے موافق احادیث رسول الله منافی معلوم کرتا۔ اور جہاں سے اور جس سے ملتیں، حصہ لیتا اور عمل کرتا۔ چنانچہ شاہ ولی الله صاحب رہے تھا فی ماتے ہیں کہ:

وَ قَدْ تَوَاتَ رَعَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ اَنَّهُمُ كَانُو آ إِذَا بَلَغَهُمُ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلاحِظُوا شَرُطًا. 
الْحَدِيْثُ يَعْمَلُونَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلاحِظُوا شَرُطًا.

"صحابه شكالتذم اور تابعين إليه المعلى المستواتر سے ثابت ہے كه جب ان كو

کوئی حدیث پہنچی تو بغیر سی شرط کے وہ اس پڑمل کر لیتے۔''

غرض صحابه رُيُ اللهُ اور زمانه صدر اول كمسلمان تميع سدت رسول كريم مَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَمد و المران: اور هي قَلُ اللهُ عَمد اللهُ عَم اللهُ عَمد اللهُ عَمْ اللهُ عَمد اللهُ عَم اللهُ عَمد اللهُ عَم اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَم اللهُ عَمد اللهُ عَمْ ال

اسلام میں فرقہ بندی

آہ! یہ وہ نقشہ ہے کہ جس سے اسلام نے انتہائی بیزاری ظاہر کی ہے۔ اور قر آن وحدیث میں اس کی تروید ہے۔ چنانچہ الله پاک نے فرمایا:

﴿ نَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمُ وَ كَسَانُوا شِيَعًا لَّسُتَ مِنْهُم فِي شَيْءً اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ فَمَّ يُنَبِّئُهُمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. ﴾ شَيْءٍ \*إِنَّمَا اَمُرُهُمُ إِلَى اللَّهِ فُمَّ يُنَبِّئُهُمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. ﴾

[1/الانعام:109]

الانصاف، في بيان اسباب الاختلاف: باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة ص٥٩ هـ

'' بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کوجدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے ، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ پھران کوان کا کیا ہواجتلا دیں گے۔''

اس آیت کی تفسیر خود رسول الله مَلَا لَیْکُمُ نے فرمائی ہے۔ چنانچہ مجمع الزوائد، کتاب النفسیر،جے کہ ص۲۲ میں ہے کہ:

عَنُ عُمَر بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَكَلِيْ قَالَ لِعَائِشَةَ وَكَانُوا لِعَائِشَةَ وَكَانُوا لِعَائِشَةَ وَكَانُوا الْعَائِشَةَ وَكَانُوا الْعَائِشَةَ وَكَانُوا الْعَائِشَةَ وَكَانُوا الْعَائِشَةَ وَكَانُوا الْعَائِشَةِ وَالْعَامِ 10 الْعَهُ وَكَانُوا لَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْتُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

نيزغنية الطالبين مين حضرت بيران پير عبيلة فرمات بين كه:

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَتَسُلُكُنَّ سُنَنَ مَنُ قَبُلَكُمُ حَذُوا لِنَّعُلِ مِالنَّعُلِ وَ لَتَأْخُذَنَّ مِثُلَ اَخُذِهِمُ إِنُ شِبُرًا فَشِبُرًا وَ إِنُ بَاعًا فَبَا عَاحَتَى لَوُ دَخَلُوا فَشِبُرًا وَ إِنُ بَاعًا فَبَا عَاحَتَى لَوُ دَخَلُوا فَشِبُرًا وَ إِنْ بَاعًا فَبَا عَاحَتَى لَوُ دَخَلُوا خَدَرُونَ مِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ الْمَالِيُلَ إِفْتَرَقَتُ حَجْرَضَتٍ لَّذَخَلُتُم فِيهِ مَعَهُمُ إِلَّا اَنَّ بَنِى إِسْرَائِيلَ إِفْتَرَقَتُ عَلَى اللَّهُ إِلَّا فِرُقَةً عَلَى مُوسَى مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ اَ لَا اللهُ اللهُ وَاحِدَةٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاحِدَةٌ اللهُ مَرُيَعَ بِالْمُنْفِقِ وَ سَهُ عِيشَى فِرُقَةً كُلُهَا ضَالَةٌ إِلّا وَاحِدَةٌ اللهُ مَرْيَعَ بِالنَّنُونِ وَ سَهُ عِيشَى فِرُقَةً كُلُهَا ضَالَةٌ إِلّا وَاحِدَةٌ اللهُ مَرُيَعَ بِاللهُ اللهُ وَاحِدَةً اللهُ وَاحِدَةً اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

# تفصیل تہتر (۷۳) فرقوں کی

حضرت پیران پیرشخ عبدالقادر جیلانی مینیایی نیوان کتاب غدیة الطالبین میں مفصل تشریح فرمائی ہے۔آپ نے کل اسلامی فرقوں کودس گروہ پرتقسیم کیا ہے۔ عبارت رہے:۔

فَاصُـلُ ثَـلَـثٍ وَّ سَبُعِيُنَ فِرُقَةً عَشُرَةٌ اَهُلُ السُّنَّةِ وَالْحَوَارِجُ وَالشِّيْعَةُ وَالْـمُـعُتَـزِلَةُ والْـمُـرُجِيَةُ وَالْـمُشَبِّهَةُ وَالْجَهُمِيَّةُ

<sup>﴿</sup> اس طرح کی مختلف الفاظ کے ساتھ صحاح میں احادیث موجود ہیں۔ لیکن چونکہ حضرت ہیر صاحب برادران احتاف کے بعض مارین کے اس کی کتاب غذیۃ الطالبین سے حدیث درج کی جاتی ہے۔ احتاف کے بھی ماریناز ہیں۔ اس لئے ان کی کتاب غذیۃ الطالبین سے حدیث درج کی جاتی ہے۔ ﷺ غذیۃ الطالبین: باب الثامن فی معرفۃ الالله فرق الضالة: حصہ اص ۱۹۷۔



وَالضِّرَارِيَّةُ وَالنَّجَارِيَّةُ وَالْكَلَابِيَّةُ. 4

''جزمتهتر فرقوں کی بیدن گروہ ہیں 🛈 اہل سنت ② خارجی ③ شیعہ

4 معزله ( مرجيه ( مشبه ( جميه ( ضراريه ( نجارية

💯 کلابیه'۔

منجملہ ان کے ناجی گروہ اہل سنت والجماعت ہے۔اور اہل سنت والجماعت کا صرف ایک ہی فرقہ ہے اور وہ فرقہ محض المحدیث کا ہی ہے۔ چنانچہ حضرت پیران پیروٹ طلبین میں فرماتے ہیں:

- 🛈 وَ اَمَّا الْفِرُقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ اَهُلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. 🏖
  - '' تعنی فرقه ناجیه ابلسنت والجماعت ہے۔''
    - 2 فَاهُلُ السُّنَّةِ طَآئِفَةٌ وَّاحِدَةٌ . اللهُ
      - "نعنی اہلسنت کا گروہ ایک ہی ہے۔"
- آهُـلُ السُّنَّةِ وَ لَآ اِسْمَ لَهُمُ اِلَآ اِسْمٌ وَّاحِدٌ وَ هُوَ اَصْحَابُ الْحَدِيثِ.
   الْحَدِيثِ.

(ریعنی اہلسنت کا ایک ہی نام ہے اور وہ المحدیث ہے۔ '[صا۲۰]

باقی رہے و نوگروہ وہ دراصل بنیاد ہیں بہتر گروہوں کی۔ وہ سب کے سب انہیں میں سے پھوٹ کر نکلے ہیں۔ اس طرح علامہ عبدالکریم شہرستانی مصنف کتاب الملل والنحل نے بھی تہتر فرقوں کی تفصیل درج کی ہے۔ چنا نچہ نجملہ تہتر فرقوں کے ایک فرقہ حقہ اہلسنت کا حال معلوم ہو چکا ہے کہ وہ المحدیث ہی ہے۔ باقی بہتر گمراہ فرقوں کا حال یہاں مفصل بیان کرنا ضروری اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ لہذا ہر گروہ اور اُس کے پیشوا کا نام مع ان کے عقائد ہر دو کتاب غذیة الطالبین اور کتاب الملل والنحل سے بصورت نقشہ ذیل ہدیمنا ظرین ہے۔ بغور ملاحظہ فرمائیں:۔

<sup>🗱</sup> فعية الطالبين باب الثامن فرق الضالة حساص ٢٠٠ في ، 😸 فعية الطالبين باب الثامن فرق الضلة حساص ٢٠٠



### نقشہ تہتر فرقوں کا پہلاگروہ خوارج کا جس کے پندرہ فرقے ہیں۔اتا ۱۵۔

|                                                   | •                       |                 |          |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| عقائد                                             | پیشوا کا نام            | فرقه كانام      | نمبرثثار |
| تقیمرنا قول اور عمل میں جائز ہے۔ لوگوں کے         | نَجُدَةُ بُنُ عَامِرٍ   | ٱلنَّجُدَاتُ    | 1        |
| لئے امام ضروری نہیں۔ ذمی کا خون کرنا اوراس        | الُحَنَفِيّ             |                 |          |
| کامال لینادارا القیہ میں حلال ہے۔                 |                         |                 |          |
| حضرت على وعثان و عائشه رفحالية كا فرته            | اَبُوُ رَاشِدُ نَافِعُ  | اَ لَازَارِقَةُ | *        |
| (معاذ اللہ)جس نے نمیرہ گناہ کیا وہ                | بُنُ اَزُرَق            |                 |          |
| اسلام سے خارج ہو گیا۔ لڑائی سے بیٹھ               |                         |                 |          |
| ر ہنا کفر ہے۔مخالفین کی عورتوں اور بچوں<br>میں یہ | :<br>:                  |                 |          |
| کافل کرنا جا تزہے۔ 👁                              |                         |                 |          |
| عام عقیدہ خوارج کا ہے۔ 🍪                          | اِبُنِ فُدَيُك          | ٱلْفُدكِيَّةُ   | ٣        |
| خداکوسی چیز کاعلم ندتھا۔ جب تک کدأس نے            | عَطِيَّةُ بُنُ اَسُوَدِ | ٱلْعَطَوِيَّةُ  | ۴        |
| اپنے لئے علم کومہیا نہ کیا۔ 🗗                     |                         |                 |          |
| فرقه تجدات كالهم عقيده ب- نيزيد كه هجرت           | عَبُدُالرَّحُمٰنِ بُنُ  | ٱلُعَجَارِدَةُ  | ۵        |
| فرض نہیں۔ صاحب بمیرہ کافر ہے۔ سورہ                |                         |                 |          |
| یوسف قرآن نہیں۔ بچدایمان سے خالی ہے               |                         | :               |          |
| اس کو بلوغت کے بعد دعوتِ اسلام دی                 | عَجُوَد                 |                 |          |

<sup>🗱</sup> الملل والحل: ج اس ١٨٥ عنية الطالبين: باب أنهم نصل في بيان فرق الضالة ،حصرا ١٠٠٠

الملل والنحل: ج اص ٩ ١٥ عنية الطالبين: باب منصل في بيان الفرق الضالة ،حصداص٢٠٠٠

<sup>🐯</sup> غنية الطالبين: باب ٨ نصل الثاني في بيان الفرق: حصراص٢٠٠-

و الماليين: باب ٨ بصل في بيان الفرق حصرا بص٢٥٠٠



| جائے گی۔مشرکین کے بیچ جہنی ہیں۔          |                         |                    |   |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
|                                          |                         | ٠, ١, ١, ١         |   |
| عجاردہ کا ہم عقیدہ ہے۔گر اطفال کفار جنتی | مَيْمُونَ بَنَ خِالِد   | الميمونية          | ۲ |
| ہیں۔نقدریجی بھلی بری بندہ کی طرف سے      |                         |                    |   |
| ہے۔بندہ اپنے افعال کا خالق ہے۔           |                         |                    | 1 |
| پوتیوں، نواسیوں، جھتیجیوں، بھانجیوں سے   |                         |                    |   |
| نکاح درست ہے۔                            |                         |                    |   |
| دوستی اور دهنی الله تعالی کی دوصفات ہیں۔ | حَازِمُ بُنُ عَلِي      | ٱلۡحَازِمِيَّة     | 4 |
| اور نہیں اس کے قبضہ میں مگر جو وہ چاہے۔  |                         |                    |   |
| الله تعالیٰ بندوں کے اعمال کا خالق نہیں۔ |                         |                    |   |
| حضرت علی طالفہ کے معاملہ میں توقف کرتے   |                         |                    |   |
| ہیں برات میں صراحت نہیں کرتے۔ 🕏          |                         |                    |   |
| اطفال نومسلمین سے سکوت لازم ہے حتیٰ کہ   | عُثْمَانُ بُنُ اَبِي    | اَلصَّلْتِيَّةُ    | ٨ |
| بالغ موكراسلام قبول ندكرين _ آقا كوايخ   | الصَّلُت                |                    |   |
| غلام، سے اس طرح غلام کوآ قاسے زکو ہ لینا |                         |                    |   |
| جازے۔ <b>9</b>                           |                         |                    |   |
| افعال بندول كے مخلوق خدانہيں وغيره۔ 🗗    | مَجْهُولٌ لَمْ يُعْلَمِ | ٱلۡمَعۡلُوٰمِيَّةُ | 9 |
|                                          | السُمُهُ                |                    |   |

<sup>🖚</sup> الملل والنحل: مُداهِب اهل العالم فرقة العجاردة ،ح ابص ٢٠١\_

<sup>🔁</sup> الملل والنحل: فما مب اهل العالم الميمونية ، ج اص٢٠٠\_

الآن الملل والنحل: فداهب اهل العالم فرقة الحازمية ، ج اص٢٠٦ غنية الطالبين: باب الأمن ، الفصل الآن في فرق الفالية حصداص ٢٠٣ في المسلل والنحل: فداهب اهل العالم فرقة المسصلة بية مجام ٢٠٠ في المسلل والنحل ، فدا به المال العالم فرقة المسلمة معرفة الاله فصل الآن في فرق المضالة ، حصدام ٢٠٣ في الملل والنحل ، فدا به المالم فرقة المعلومية رج اص الاستفية الطالبين: باب الثامن في معرفة الالفصل افرق الضالة ، حصدام ٢٠٣ العالم فرقة المعلومية رج اص الاستفية الطالبين: باب الثامن في معرفة الالفصل افرق الضالة ، حصدام ٢٠٣ العالم فرقة المعلومية رج اص الاستفية الطالبين: باب الثامن في معرفة الالفصل افرق الضالة ، حصدام ٢٠٣ المعلومية والمعلومية والمعلومية والمعلومة والمعلو

| عام عقیده خوارج کا _ اور ہم عقیده صلتیہ       | ٱخُنس               | اً لَاخُنسِيَّةً | 1• |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|----|
| 0-26                                          |                     | -                |    |
| فرق درمیان شرک اورایمان کے وحدانیت            | حَفُصُ بُنُ اَبِي   | اَلظَّفُرِيَّةُ  | 11 |
| ہے جس نے خدا کو واحد جان کر رسول کا یا        | الُمِقُدَام         | ٱلْحَفُصِيَّةُ   |    |
| بہشت اور دوزخ کا انکار کیا۔ یافکل نفس         |                     |                  |    |
| وغیرہ سب گناہ کئے۔زنا کاری کوحلال جانا        |                     |                  |    |
| تووہ شرک سے بری ہے۔                           |                     |                  |    |
| اطفالِ مشركين پرتوقف ہے۔ مگر جائز ہے كه       | عَبُدُاللَّهِ بُنُ  | ٱلْإَبَاضِيَّةُ  | Ir |
| بطريق انتقام عذاب هو_مخالفين خواه ابل قبله    | اَبَاض              |                  |    |
| ہوں کا فرہیں۔ مگران سے نکاح جائز ہے۔ 🗷        |                     |                  |    |
| جب تك انسان البيخ متعلق تمام حلال اور حرام    | اَبُوُ نَبُهَسُ اَو | ٱلنَّبُهَسِيَّةُ | ۱۳ |
| معلوم نهكر ليمسلمان نبيس-ايمان اقراراورعلم    | اَبُوُ بَيْهَسُ     | آؤ               |    |
| اور عمل کانام ہے۔مومن کی اولادمومن اور کا فرک | الْهَيُصَمُ بُنُ    | ٱلۡبَيُهَسِيَّةُ |    |
| اولاد کافرہے۔ تقدیر کوئی شے ہیں۔ بندوں کے     | جَابِر              |                  |    |
| کاموں میں خدا کی مشیت کو دخل نہیں ۔امام       | ,,                  |                  |    |
| جب كافر ہوجائے تو رعیت بھی خواہ حاضر ہو یا    |                     |                  |    |
| غائب کافر ہوجاتی ہے۔ 🍅                        |                     |                  |    |

🐞 غنيّة الطالبين: باب منصل الثاني في بيان الفرق حصه اص٢٠٣\_

الملل والنمل: فراهب اهل العالم فرقة الحفصية جاص ٢١٣ عنية الطالبين: باب الثامن فعل في الفرق، حصه المرح ٢٠٣٠ عنه المراد ٢٠٠٠ المراد ٢٠٠٠ المراد ٢٠٠٠ المراد ٢٠٠٠ المراد ٢٠٠٠ المراد المرا

الملل والنحل: فداهب الل العالم ، فرقة الا باضية ج اص ٢١٢ - غنية الطالبين: باب الثامن فصل الى بيان الفرق حصدا ص ٢٠٠-

الله الله والنحل فراهب الله العالم، فرقة البيهية ج اص ١٩٦ عنية الطالبين: باب الثامن في معرفة الاله فصل الثاني فرق الضالة ج ام ٢٠٠٠ ـ

| قل والدين حلال ب_وغيره-                  | عَبُدُاللَّهِ بُنُ | الشَّمْرَاخِيَّةُ | .10 |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
|                                          | الشَّمُرَاخ        |                   | _   |
| ہم عقیدہ ازارقہ کا ہے۔ نیزیہ کہ نماز صرف | مَجُهُولٌ لَمُ     | ٱلٰۡبِدُعِيَّةُ   | 10  |
| دور کعت ہیں صبح کواور دور کعت شام کو۔ 🕰  | يُعُلَمُ إِسْمُهُ  |                   |     |

علاوہ ان کےعلامہُ شہرستانی نے بعض دیگر فرقوں کے نام اور ان کے پیشوا نیز عقائد بیان فرمائے ہیں۔ جوخوارج کے ہم عقیدہ یا ان کی شاخ ہیں اور اصولاً سب متفق ہیں ۔

دوسرا گروہ شیعہ کا جس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم: غالیہ، جس کے بارہ فرقے ہیں۔ عموماً اس گروہ کا عقیدہ ہے کہ امام برحق حد خلقت سے نکل کر حد الہیت میں آ جاتے ہیں۔ مسئلہ تشبیہ بدا 'رجعت' تناسخ کے قائل ہیں۔ دراصل حضرت علی ڈاٹٹی ہی برحق بلکہ خدا ہیں۔ مگر جرائیل نے غلطی سے آنخضرت مثل ٹیٹی پر نزول کیا۔ تقیہ برحق ہے۔ حضرت علی مثل ٹیٹی تمام انبیا عیال ہے افضل ہیں۔ وہ آسان پر بادلوں میں ہیں۔ ان کوموت نہیں۔ آخر زمانہ میں تشریف لائیں کے بلکہ تمام امام موت سے بری ہیں۔ قیامت کا حساب اور حشر نہیں ہے۔ ا

| الله تعالی شکل وصورت میں ما نندانسان کے | بَيَانُ بُنُ | ٱلۡبِيَانِيَّةُ | 14 |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------|----|
| 0-4                                     | سَمُعَانَ    | . •             |    |
|                                         | النَّهُدِي   |                 |    |

<sup>🐞</sup> غنية الطالبين: باب الثامن في معرفة الاله فصل الثاني فرق الضالة حصدا م ٢٠٠٠

عدية الطالبين: باب مصل الثاني في بيان الفرق الضالة حصداص ٢٠٠٠

<sup>🥴</sup> غنية الطالبين: بإب الثامن في معرفة الالفصل في الرافصة حصماص ٢٠٠٠

الملل والنحل: فداهب العالم، البيانية جام ٢٣٦ .



| حضرت آدم عَالِيِّهِ كَل روح در حقيقت خداكي | عَبُدُاللَّهِ بُنُ      | اَلطَّيَّارِيَّةُ | 14 |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----|
| روح ہے۔جس نے تاسخ کیا۔                     | مُعَاوِيَّةِ            |                   |    |
|                                            | بُنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ |                   |    |
|                                            | جَعُفَرِ الطَّيَّارِ    |                   |    |
| حضرت على والشيئة ايك لكراب جوآسان سے       | ٱبُومَنُصُورٍ           | ٱلۡمَنۡصُورِيَّةُ | 1/ |
| نازل ہوا۔ اور وہ خدا ہے۔ امام ابومنصور     | الْعَجْلِي              |                   |    |
| نے آسان پر جا کر خدا سے کلام کیا۔ خدا      |                         |                   |    |
| نے اس کو بیٹا کہا اور سر پر ہاتھ چھیرا۔ وہ |                         |                   |    |
| مجمی آسان سے نازل ہوا ہے۔ جنت و            |                         |                   |    |
| دوزخ نہیں ہے۔ 🕰                            |                         |                   |    |
| خدا نور ہے اور مع جمع اعضاء کے مانند       | مُغِيُرَةُ بُنُ سَمَدِ  | ٱلۡمُغِيۡرِيَّةُ  | 19 |
| صورت انسان کے ہے۔جس کے سر پر               | الْعَجُلِي              |                   |    |
| نورانی تاج ہے۔ا مام برحق محمد بن عبداللہ   |                         |                   |    |
| بن حسن ہے جس نے مدینہ میں خروج کیا۔        |                         |                   |    |
| وہ زندہ ہے اس کے لوٹ کر آنے کا انتظار      | ·.                      |                   |    |
| ہے۔ اُس سے جبریل اور میکا کیل بیعت         |                         |                   |    |
| کریں گے۔ 🗷                                 |                         |                   |    |

<sup>🗱</sup> غنية الطالبين: بإب الثامن في معرفة الالفصل في الرافضة حصرا م ٢٠٨٠

الملل واتحل: فراهب الل العالم، المعصورية ، ج اص ٢٩٧ - غنية الطالبين: باب الثامن في معرفة الاله بصل في الرافضة ، حصدا ، ص ٢٠٨ -

<sup>🥴</sup> غدية الطالبين بإب الأمن في معرفة الالفصل في الرافعة -جاص ١٠٠٨

<sup>🚓</sup> مغیرہ بن سر عجل جس نے بعد خلافت محمد بن عبداللہ بن حسن کے اپنی خلافت کا دعویٰ کیا۔اس کے بعدا پنی نبوت کا دعویٰ کیا۔اور حصرت علیٰ کے بارے بہت غلوکیا۔



| اَبُوُ الْخَطَّابِ     | ٱلْخَطَّابِيَّةُ                                                                                                                   | <b>ř</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مُحَمَّدُ بُنُ آبِي    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| زَيُنَبِ الْاَسَدِي    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الُاجُدَع              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مَعُمَرُ بُنُ عَبَّادِ | ٱلْمَعُمَرِيَّةُ                                                                                                                   | rı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| السُلَمِي              | وَالْعَجُلِيَّةُ                                                                                                                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الْعَجُلِي             |                                                                                                                                    | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بُزَيُعٌ               | ٱلْبُزَيْعِيَّةُ                                                                                                                   | ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مُفَضَّلُ              | ٱلمُفَعَّلِيَّةُ                                                                                                                   | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الصَّيْرَفِي           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| شُرَيُع                | اَلشُريُعِيَّةُ                                                                                                                    | ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | مُحَمَّدُ بُنُ آبِیُ<br>زَیْسَبِ آلاسَدِی<br>آلاَجُدَعِ<br>السُّلمِی<br>آلْعَجُلِی<br>بُزیُعٌ<br>بُزیُعٌ<br>الصَّیْرِفِی<br>شُریُع | مُحَمَّدُ بُنُ اَبِیُ الْاَسَدِی الْاَسَدِی الْاَسَدِی الْاَسَدِی الْاَسَدِی الْسَعَرِیَّةُ السَّلَمِی السَلَمِی السَّلَمِی السَلَمِی السَّلَمِی السَلَمِی السَّلَمِی السَّلَمِی السَّلَمِی السَّلَمِی السَّلَمِی السَّلَمِی السَّلَمِی السَّلَمِ |

الرافعة ،ج ابن المام عندة الطالبين المنطابية ج اص ٣٠٠ غيية الطالبين اباب الثامن في معرفة الاله بمل في الرافعة ،ج ابن ٢٠٩٠ في غدية الطالبين اباب الثامن بصل في الرافعة حصداص ٢٠٩٠

<sup>🥵</sup> غدية الطالبين: باب الثامن في معرفة الااله فصل في الرافضة ،حصه ام ٩٠-

۵ غدية الطالبين: باب الثامن في معرفة الاله فصل في الرافضة ،حصراص ٢٠٩٠.

| حصرت علی طالعیٔ جزوخدا بیں۔ وہ زندہ          | عَبُدُاللَّهِ بُنُ | ٱلسَّبَاثِيَّةُ | ۲۲  |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| ہیں۔شہید نہیں ہوئے۔ مقام ان کا بادل          | سَبَاء 🌣           |                 |     |
| ہے،کڑک اور گرج ان کی آ واز ہے۔ بجل           |                    |                 |     |
| ان کا کوڑا ہے۔ پھر زمین پر نزول کریں         |                    |                 |     |
| گے۔حضرت علی کا جز والو ہیت ان کے بعد         | ·                  |                 |     |
| اماموں میں تناسخ کرتاہے۔                     |                    |                 |     |
| اللہ تعالیٰ نے تدبیر خلقت کے تمام            | مَجُهُولٌ          | ٱلمُفَوَّضِيَّة | 1/2 |
| اختیارات حضرت علی دانشنهٔ وویگرائمه کووے     |                    |                 |     |
| ديئے۔ اور حضرت محمد مَثَافِيْنِم کوقدرت کامل | ı                  |                 |     |
| عطافرمادی_لہذا دنیامیں ضدا تعالیٰ نے کچھ     |                    |                 |     |
| مجمی پیدانہیں کیا۔ 🕰                         |                    |                 |     |

شیعہ کی دوسری قتم (زیدیہ) جس کے چوفر قے ہیں۔ عموماً اس گروہ کا عقیدہ معتزلہ سے ملتا جاتا ہے۔ مگر واصل بن عطاعزال کی صحبت کی وجہ سے مختلف ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ امام برحق اولا دِ فاطمہ رہا تھے۔ عبداللہ بن حسن بن حسین کے امام برحق تھے۔

**<sup>4</sup>** غنية الطالبين:باب أصل في الرافضة ،حصها ١٠٩٠-

<sup>🥸</sup> غدية الطالبين: بإب الثامن في معرفة الاله فصل في الرافضة ،حصهاص ٢٠٩ ـ

کل عبداللہ بن سبا یہودی تھا، در پردہ یہودیت پر قائم رہا اور مثل یہودیت کے اسلام کی تخریب کے در ہے دائن کی طرف بدر کردیا تھا۔

کردیا تھا۔



| عقائد                                                 | پیشوا کا نام         | فرقه كانام           | نمبرشار |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
| امامت مفضول كى بعبد فاصل مصلحتًا جائز                 | زَيُدُ بُنُ عَلِيٌ   | ٱلزَّيُدِيَّةُ       | ۲۸      |
| ہے۔ کیس خلافت ابوبکر وعمر ڈاٹھٹٹا کی بعبد             | بُنِ حُسَيْنِ        |                      |         |
| علی دانشهٔ مصلحتا جا تزہے۔ 🗗                          |                      |                      |         |
| خلیفه برحق حفرت علی دلانتهٔ بی میں۔حضرت               | اَ بُوالُجَارُوُد    | ٱلۡجَارُوۡدِيَّةُ    | 19      |
| مَا يَعْظِم نِهِ كُونام نبيل ليا _ مگر تصريح ان كى بى |                      |                      |         |
| فرمائی ہے۔ ان کے بعد امام حسن والفیز پھر              |                      |                      |         |
| امام حسين والثينا كهرامام زين العابدين بهران كا       |                      |                      | ·       |
| فرزندزید بن علی تا مکه محمد بن عبدالله بن حسن         | ١                    |                      |         |
| بن حسين جن كي امام ابو حنيفه وهالله في منصور          |                      |                      |         |
| عباسی کےخلاف بیعت کی۔ 🥩                               |                      |                      |         |
| حضرت علی دانشهٔ کی موجودگی میں امت کا                 | سُلَيْمَانُ بُنُ     | اَلسُّلَيُمَانِيَّةُ | ۳٠      |
| ابوبكروهمر والفؤكا كوخليفه منتخب كرنا خطاءاجتهادي     | كَثِيْرِاَوُجَرِيْرِ |                      |         |
| ہے لہذا شیخین خلیفہ برحق ہیں اور حضرت                 |                      |                      | ·       |
| عثان وعائشه وطلحه وزبير وثألثة كافر تتصه معاذ         |                      |                      | ·       |
| الله                                                  |                      |                      |         |

الله الملل والنحل: فداهب الل العالم، الزيدية ، جاص ٢٣٩ فنية الطالبين: باب الثامن في معرفة الاله بصل في الرافضة حصاص ٢٠١٠ في الرافضة حصاص ٢٠٠٠ و

الرافضة حصداص ١٠١٠ على العالم، الجارورية ج اص ٢٥٥ عنية الطالبين : باب الثامن في معرفة الاله، فصل الرافضة حصداص ٢٠١٠ \_

الله والنحل: فداهب الله العالم، السليمانية ، جام ٢٥٩ عنية الطالبين: باب الثامن في معرفة الاله فصل الرافطية حصداص ٢١٠ \_



| سلیمانیہ کے ہم عقیدہ بیں گر حضرت         | كَثِيرُ النَّوَى          | ٱلْاَبُتَرِيَّةُ   | ۳۱ |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----|
| عثان رہائٹۂ کے بارے میں توقف کرتے        | الكابُتَو                 |                    |    |
| ہیں اور اکثر ان میں سے مقلد ہیں ۔جو      |                           |                    |    |
| اصول میں معتزلہ کی اور فروع میں امام ابو |                           |                    |    |
| حنیفہ رمشاللہ کی تقلید کرتے ہیں۔ 🏚       |                           |                    |    |
| ابترکے ہم عقیدہ ہیں ۔ مگر حضرت           | نُعَيُّمُ بُنُ الْيَمَانُ | اَلنُّعَيُمِيَّهُ  | ٣٢ |
| عثمان رالفيئا كے تفر كے قائل ہيں۔        |                           |                    |    |
| ان میں سے بعض خلافت شیخین کے قائل        | يَعُقُوبُ                 | ٱلۡيَعۡقُوٰبِيَّةُ | ٣٣ |
| ہیں۔ اور مسکلہ رجعت (دنیا میں دوبارہ     | -                         |                    |    |
| آنا) کے منکر۔ مگر بعض مسئلہ رجعت کے      |                           | ·                  |    |
| قائل ہیں۔اورخلافت شیخین سے منکر۔ 🕏       |                           |                    |    |

شیعہ کی تیسری قتم (رافضہ) جس کے چودہ فرقے ہیں۔ عموماً اس گروہ کا عقیدہ ہے کہ خلافت حضرت علی رافضہ) جس کے چودہ فرقے ہیں۔ عموماً اس گروہ کا عقیدہ ہے کہ خلافت حضرت علی رافظ اور ان کی اولا دہی کا حق ہے۔ جواُن سے خارج نہیں ہوتا مگر غیروں کے ظلم سے یا ان کے تقیہ سے۔ امام سہوا ور خطا سے معصوم ہیں۔ شیخین پر تبری کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کو کسی چیز کے پیدا ہونے سے معصوم ہیں اور خین تھا۔ مرد سے یوم الحساب سے پہلے دنیا کی طرف لوٹیس گے۔ کہا اس کاعلم نہیں تھا۔ مرد سے یوم الحساب سے پہلے دنیا کی طرف لوٹیس گے۔ امام کود بنی اور دنیا وی تمام با توں اور چیز وں کاعلم ہوتا ہے۔ ان سے مثل انبیا ﷺ کے مجزات صا در ہوتے ہیں۔ '

<sup>🛊</sup> غدية الطالبين: بأب الثامن، في معرفة الاله، فعل الرافضة ، حصداص ١٠١٠

<sup>💋</sup> غدية الطالبين باب اليامن فصل في الرافضة ،حصرا من ٢١-

<sup>🗱</sup> غنية الطالبين: باب الثامن، فصل في الرافضة ، حصداص ١٦٠ ـ



| مویٰ بن جعفرا مام برحق ہے۔اس کے            | مُحَمَّدُ بُنُ              | ٱلۡقَطُعِيَّةُ    | ۳۴ |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----|
| بعد خلافت حقہ محمد بن حنیفہ کی ہے۔ جو      | الُحَنَفِيَّةُ              |                   |    |
| کہ ان کے نز دیک امام منتظر ہیں اور         |                             |                   |    |
| برخلاف عقیدہ بعض شیعہ کے بیہ لوگ           |                             |                   |    |
| مویٰ کی موت کے قائل ہیں۔ 🏶                 | , .                         |                   |    |
| امام برحق محمد بن حنیفہ ہے۔اس کی شان       | كَيُسَانُ مَولَىٰ           | ٱلْكَيُسَانِيَّةُ | ro |
| میں بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے       | آمِيُرِ الْمُؤُمِنِيُنَ     |                   |    |
| تمام علوم ظاهري وباطني وعلوم آفاق اورتمام  | عَلِي رُفِي عَذَ            | ,                 |    |
| اسرار پراحاطه کیا۔اعتقادات اورار کان شرعیه |                             |                   |    |
| میں تاویل کرتے ہیں بعض تناسخ 'حلول'        |                             |                   |    |
| رجعت کے قائل ہیں۔ 🤁                        |                             |                   |    |
| عام عقیدہ روافض کا ہے۔ 🏵                   | إِبْنُ كُرَيْبِ الضَّرِيُوِ | الكُرَيُبِيَّةُ   | ۲  |
| مغيرة كوامام مهدى كخروج تك امام مانة       | مُغِيُرَة                   |                   |    |
| يں۔ 🗷                                      |                             |                   |    |
| امام قائم رہنے والامحمد بن عبدالله بن حسن  | مُحَمَّدُ بُنُ              | ٱلْمُحَمَّدِيَّةُ | ۳۸ |
| ہے جس نے سوائے بن ہاشم کے ابی منصور        | عَبُدِاللَّهِ بُنِ          |                   |    |
| کی طرف امامت کی وصیت کی۔ 🏶                 | خَسَنٍ ☆                    |                   | -  |

العالم، فرقة الكيسانية ، ج اص ٢٣٥ عنية الطالبين: باب الثامن، فصل فى اقسام الرافضة حصداص ٢١١ عنية الطالبين: باب الثامن، فصل فى اقسام الرافضة ، حصداص ٢١١ عنية الطالبين: باب الثامن، فصل فى اقسام الرافضة ، حصداص ٢١١ عنية الطالبين: باب الثامن، فصل فى اقسام الطالبين: باب الثامن، فصل فى اقسام الرافضة ، حصداص ٢١١ عندة الطالبين نباب الثامن، فصل فى اقسام الرافضة ، حصداص ٢١١ عند محمد بن عبدالله بن حسن في خطيفة أسلمين منصور عباس كى خلافت ميس بغاوت كاعلان كيا اورخود خلافت كا ويويدار بوكرا في بيعت كافتوك وياور اورخود خلافت كا ويويدار بوكرا في بيعت كافتوك وياور بيعت كل من بيعت كافتوك وياور بيعت كل بيعت كل حريب كياد و تاريخ المحلفة والمنتفقة و



| حسین بن ابی منصور کی امامت کے قائل            | حُسَيْنُ بُنُ اَبِي | ٱلْحُسَيْنِيَّةُ  | ۳۹  |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----|
| ہیں۔ بموجب وصیت الی منصور کے۔                 | مَنْصُورٍ           |                   |     |
| امام جعفرصادق اب تک زنده بین اور وه           | ناوسُ الْبَصُرِى    | النَّاوسِيَّةُ    | ۴.  |
| دوبارہ ظہور کرنے تک ندمریں گے۔ بلکہ           |                     | -                 |     |
| وہی امام مہدی ہیں۔ 🥶                          |                     |                   |     |
| امام جعفرصادق عظمی فوت ہوگئے۔ان کے            | اِسُمْعِيلُ بُنُ    | آ لإنسلعينيليَّة  | د   |
| بعدا المعیل امام منتظراور برحق ہیں۔ بعض نے    | جَعُفَو             |                   |     |
| ان کی موت میں اختلاف کیاہے۔ اور ریسب          |                     |                   | ,   |
| خلفائعباسيك تقيه رجمول كياب 6                 |                     |                   |     |
| خلیفهٔ برق جعفرصادق و شاههٔ تک ہوئے۔          | جَعُفَر             | آلْقَرَامِضِيَّةُ | ۲۳  |
| جعفر نے محد بن المعیل کی درایت کی تصریح       |                     |                   |     |
| کی ہےاور محمد فوت نہیں ہوا۔اب تک زندہ         |                     |                   |     |
| ہےاوروبی امام مہدی ہے۔                        |                     |                   |     |
| امامت محمد بن اسلعيل كي صحيح ہے اور وہ فوت ہو | ٱلْمُبَارَك         | ٱلمُبَارَكِيَّةُ  | سهم |
| چکا ہے۔ اس کے بعد خلافت اس کی اولاد           |                     |                   |     |
| میں باتی ہے۔ 🗗                                |                     |                   |     |

<sup>4</sup> غنية الطالبين: باب الثامن في معرفة الاله فصل في اقسام الرافضة ،حصراص ٢١١-

الله والنحل: غدامب الله العالم، الناوسية ، ج اص ٢٤٣ فية الطالبين : باب الثامن في معرفة الاله بصل في السام الرافطة ، حصاص ال

الملل والنحل: غدامب الل العالم، الاساعيلية ج ام ١٥٨ عنية الطالبين: باب الثامن في معرفة الاله بصل في اقسام الرافضة حصداص الا-

<sup>🥸</sup> غدية الطالبين: باب الثامن، في معرفة الاله بصل في الرافضة ، حصراص ٢١١ \_

<sup>🕏</sup> غدية الطالبين باب الثامن، في معرفة الاله نصل في الرافضة ،حصهاص ٢١١١\_٢١٢\_

| امام برحق جعفر ہے پھر محمد بن جعفر۔اس کے | یَحْیَے بُنُ اَبِی    | اَلشَّمَيُطِيَّةُ   | L.L. |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------|
| بعدخلافت اس کی اولاد میں باقی ہے۔ 🏶      | شُمَيُطٍ              |                     |      |
| امام جعفر صادق کے بعد امامت ان           | عَبُدُاللَّهِ بُنُ    | آلْعَمَارِيَّةُ آوِ | ಡ    |
| ے فرزند عبداللہ کی طرف منتقل ہوئی        | جَعُفَرِ الْاَفُطَح   | المَعُمَرِيَّةُ     |      |
| کیونکہ بیان کا فرز ندا کبرہےاوراسلعیل    | ☆                     | يُقَالُ لَهُمُ      |      |
| اصغر۔ 🛚                                  |                       | ٱلافطحية            |      |
| امام جعفر کے بعدان کے فرزندموی عابید     | مُوسَى بُنُ جَعْفُرُ  | الْمَمُطُورِيَّةُ   | ۲    |
| کی خلافت کے قائل ہیں اور اس کی موت       | مَمُطُورَةُ ١٠٠       | مِنْهُمُ            |      |
| پرتوقف کرتے ہیں۔ کہ ہم نہیں جانے کہ      | (فرقة ممطور بيكى شاخ) | الْمُوْسَوِيَّةُ    |      |
| آیا وه فوت هوا مانهیں۔موی بن جعفر پر     |                       | اَوُ الْوَاقِفَةُ   |      |
| توقف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اب      |                       | •                   |      |
| تك زنده ہے فوت نہيں ہوگا۔ اور وہى امام   |                       |                     |      |
| مہدی ہے۔ 🤁                               |                       |                     |      |

ا الله والنحل: فداهب الل العالم، الشميطية جاص ٢٥ عنية الطالبين: باب الثامن في معرفة الاله بصل في القسام الرافضة ، حصداص ٢١٢ -

الله والخل: فداهب الل العالم، الأفطحية ، جاص ٢٥ عنية الطالبين: باب الثامن في معرفة الاله بصل في السام الرافصة ، حصرا ٢٥٠٠-

🗱 غنية الطالبين: باب الثامن، في معرفة الاله فصل في اقسام الرافصة ،حصرا ٢١٢-

کل افظے کہتے ہیں: چوڑ ے اور موٹے پاؤں والے کو۔ چونکہ عبد اللہ کے پاؤں اس طرح کے تھے۔اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے مانے والوں کو افظیمیة کہتے ہیں۔[غدیہ ص٢١٣]



| محمد بن حسین امام برحق ومنتظر ہے اور قائم | مُحمَّدُ بُنُ | اَ كُومَامِيَّةُ | ۴۷ |
|-------------------------------------------|---------------|------------------|----|
| ہے بعد میں ظہور کرے گا۔اورز مین کوعدل     | حُسَيُن       |                  |    |
| 0-8-3/2                                   |               |                  |    |

تيىراگردە''معتزلہ ☆''كاہےجس كے چوفرقے ہیں۔

عموماً یہ روہ قائل ہے کہ خداکی کوئی صفت قدیم نہیں۔اس کاعلم قدرت 'سمع'
بھر' کلام ارادہ وغیرہ تمام اوصاف حادث ہیں۔خداکے عرش پر قرار پکڑنے کا انکار
کرتے ہیں۔ نیز پچھلی رات کو آسان دنیا پر اترنے کا بھی۔ وہ اپنی معلومات کے
خلاف بھی ارادہ کر لیتا ہے اور جو پچھوہ ارادہ کرتا ہے۔ بھی ہوتا ہے بھی نہیں ہوتا۔
اپنے غیر کے مقدورات پر اُس کوقدرت نہیں۔ بندے اپنے افعال کے خود خالق
میں۔ خدا خالق نہیں۔ انسان بدون اجل کے بھی مرجاتا ہے۔ مرتکب کبیرہ گناہ
ایمان سے خارج ہے۔ اس لئے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔اس کے لئے شفاعت
میں نہیں۔ اکثر عذا ب قبر اور میزان کے بھی قائل نہیں۔ مردہ کو زندوں کی دعا اور
محدقہ کا ثواب اور فائدہ نہیں پہنچا۔اہل جنت کو خداکا دیدار نہیں ہوگا۔ وغیرہ ﷺ

| عقائد                               | پیشوا کا نام          | فرقه كانام      | تمبرشار |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| صفات خداوندی اس کی عین ذات ہیں۔     | هَمُدَانُ بُنُ اَبُوُ | ٱلۡهُذَيۡلِيَّة | ቦለ      |
| کلام الہی بعض مخلوق ہے اور بعض غیر  | الُهُذَيُلِ           |                 |         |
| مخلوق قدرت الهي متناهي ہے وغيرہ 🗗 🤁 | الْعَلَّافِ           |                 |         |

<sup>🖈</sup> لملل وانتل: فمراهب المل العالم ، فرقة الأماسية ، جاص ٢٦٥ عنية الطالبين: باب الثامن ، حصدا ١٦٥ –

<sup>🕰</sup> غدية الطالبين: باب لثامن ، في معرفة الاله فصل في ذكر المعتزلة ،حصراص ٢١٨\_٢١٨\_

| انسان حقیقت میں روح کانام ہے۔جسم اس        | اِبُوَ اهِيُمُ بُنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٱلنِّظَامِيَّةُ  | ۴۹          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| كاظرف ہاس كئے كہ سى نے نى مالكا            | سَيَارِ بُنِ هَانِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| کونبیں دیکھا۔ بلکہ ان کے ظرف کو دیکھا      | النِّظَام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| ہے۔خدامیں قدرت نہیں کہ اہل بہشت کی         | · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| نعتوں اور اہل دوزخ کے عذاب میں کمی         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| بیشی کر سکے۔ایمان مانند کفرکے ہے۔اور       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| طاعت مثل معصیت کے۔ای طرح تعل               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| نبی مُناتیم کا مثل فعل ابلیس لعین کے       | e de de la composition della c |                  |             |
| ہے۔(معاذاللہ)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| خداصرف جمم كاخالق ہے اورعوارضات            | مَعْمَر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٱلۡمَعۡمَرِيَّةُ | 8+          |
| جسمانی جسم کے اختراعی ہیں۔خدا اُن کا       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| خالق نہیں۔ قرآن فعل جسمانی ہے              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| فعل اللي نهيں۔ خداوند تعالی کی ذات         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| قد يم نهيں۔                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| بندہ اپنے افعال کا خود ہی خالق ہے۔خدا،     | اَبُوعَلِي مُحَمَّدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٱلُجُبَائِيَّةُ  | ۵۱          |
| اینے بندول کے ارادے پورے کرنے میں          | بُنُ عَبُدِالوَهَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| ان کا تابعدار ہے۔ ان شاء اللہ کہنا برکار   | ٱلُجُبَائِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| ے۔ پانچ درہم سے ایک درہم بھی کم چوری       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | economic po |
| كرنے والا فاسق نبيں _ كرامات اوليا ، صحابہ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| رِّنَا لَيْنَا وَغِير ہم كے منكر ہيں۔ 🗗    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |

الملل والتحل: ذا بب الل العالم، النظامية جاص 21 عنية الطالبين: باب الثامن في معرفة الالفيصل في ذكر المعتزلة محساص ٢١٩ من في معرفة الاله معرفة الاله فعل في ذكر المعتزلة على المثل والتحل: ذا بب الله العالم، المعمرية، جاص ٥٩ من في معرفة الاله فعل في ذكر المعتزلة معرفة الالله فعل في ذكر المعتزلة ، حساص ٢٠٠٠ من في معرفة الالله فعل في ذكر المعتزلة ، حساص ٢٠٠٠ من في معرفة الالله فعل في ذكر المعتزلة ، حساص ٢٠٠٠

| بم عقيده جبائيه كاب بعض عقائد مين مثلًا: | اَبُوُهَاشِمٍ            | ٱلۡبَهۡشَمِيَّةُ | ar |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------|----|
| دیداراللی سے انکار۔ بندہ اپنے افعال کا   | عَبُدُ السَّلامَ بُنِ    |                  |    |
| خالق ہے۔ وغیرہ ذالک اورمنفرد ہیں ان      | الْجَبَاثِي              |                  |    |
| ہے بعض عقائد میں ۔مثلاً: صفات الہی       |                          |                  |    |
| موجود بالذات نبيل _ وغيره ذا لك 🏶        |                          |                  |    |
| خداسمیع و بصیرنہیں۔ نہ اس میں صفت        | اَبُوُ الْقَاسِمِ        | ٱلْكَعُبِيَّةُ   | ۵۳ |
| ارادہ حقیقتا پائی جاتی ہے۔ 🕿             | الْكَعْبِي ٱلْبَغُدَادِي |                  |    |

چوتھا گروہ (مرجیہ) کا۔جس کے بارہ فرتے ہیں۔

عموماً پیگروہ قائل ہے کہ جب کسی نے ایک بارکلمہ پڑھ لیا پھرا گرچہ سارے ہی گناہ کرلے ہرگز دوزخ میں نہ جائے گا۔ ایمان صرف قول کا نام ہے مل ایمان سے خارج ہے۔ وہ صرف احکام شریعت ہیں۔ لوگوں کا ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ (عام لوگ نیک ہوں یا بدفاسق ، ہول یا فاجر ) ان کا ایمان اور نبیوں اور فرشتوں کا ایمان ایک ہی ہے کم زیادہ نہیں اگر چگل نہ کریں۔ گ

| يفرقه دوجماعت مين منقسم ہے۔ بعض تو مرجيه | جَهُمُ بُنُ | ٱلۡجَهُمِيَّةُ | ۳۵                 |
|------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| کے ہم عقیدہ ہیں۔عموماً اور بعض جربیعقیدہ | صَفُوَانَ 🌣 | اَلمُرُجِيَةُ  |                    |
| کے ساتھ متفق ہیں۔ نیزعموماً انکار صفات   |             | · .            |                    |
| باری میں معتز لہ کے بھی موافق ہیں۔ 🥙     |             |                | / <sub>(</sub> , · |

الله الملل والنحل: فما الب الله العالم، البهشمية ، جام ١٠١٠ عنية الطالبين: باب الثامن في معرفة الاله بصل في ذكر المعتزلة ، حصه اص ٢٢٠\_ عنية الطالبين، باب في معرفة الاله بصل ذكر المعتزلة ، حصه اص ٢٢٠\_

<sup>🥵</sup> غدية الطالبين: باب الثامن، في معرفة الاله فصل في ذكرالرجية ،حصه اص٢١٣\_

الملك وانحل: فما المبالل وانعل: فما المبالم، فرقة الجمية ، ج اص الاحنية الطالبين، باب الثامن، في معرفة الاله فصل في الجمية ، حصياص ٢١٢\_

کے جھم بن صفوان جربیاور مرجیہ کے عقائد کا حامل تھا۔خلافت بن امید میں سلم بن احوذ المازنی نے مرومیں اسے قتل کردیا۔ [الملل ج اص ۱۱۳]



| ایمان صرف معرفت اللی کا نام ہے اور        | اَبُوُ الْحُسَيُن                     | الصَّالِحِيَّةُ | ۵۵ |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----|
| عدم معرفت كا نام كفر "ثليث كا اقرار كرنا  |                                       | :               |    |
| کفرنہیں ہے۔ اگرچہ بیر کا فروں کا قول      | عَمُرو الصَّالِحِي                    | :               |    |
| ہے۔ انکار رسالت سے معرفت باطل             |                                       |                 |    |
| نہیں ہوتی۔نماز عبادت نہیں ۔نہ ایمان       |                                       |                 |    |
| میں کی بیشی ہوتی ہےنہ کفر میں۔ 🏶          |                                       |                 |    |
| ہم عقیدہ ہے صالحیہ کا۔ نیز یہ کہ توحید کا | ٱبُوۡشَمۡرِ                           | اَلشَّمُرِيَّةُ | ۲۵ |
| اقرار كرنا جب تك كداس برانبيا عليهم كي    | •                                     |                 |    |
| جحت قائم نه ہو۔ جب ان کی ججت قائم ہو      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                 |    |
| جائے تو ان کا اقرار اور تقیدیق بھی ایمان  |                                       |                 |    |
| ہی ہے لیکن اقرار اور معرفت اُس چیز کی جو  | )                                     |                 |    |
| خداکے پاس سے وہ لائے ہیں۔ایمان میں        |                                       |                 |    |
| داخل ہیں۔ 🕰                               |                                       | ·               |    |
| ایمان صرف معرفت الهی اورخضوع اور          | يُونُسُ                               | ٱلْيُونُسِيَّةُ | ۵۷ |
| محبت كا نام ہے۔ دخول جنت كے لئے           | السَّمرِي أوِ                         |                 |    |
| اخلاص ومحبت ہی کافی ہے۔ اعمال و           | ٱلْبَرِّي                             |                 |    |
| طاعات ضروری نہیں۔ ندمعصیت سے              |                                       |                 |    |
| مومن کو کوئی ضرر ہے نہ طاعت داخل          | -                                     |                 |    |
| معرفت _ 🗗                                 |                                       |                 |    |

الله عنية الطالبين: باب الثامن في معرفة الاله قصل في الجيمية ،حصه اص ٢١٣ \_ الملل والحل: غما ابب الل العالم، فرقة الصالحية ،جاص ٢٣٠\_

<sup>💋</sup> غنية الطالبين: باب الثامن، في معرفة الاله فصل في المجمية ،حصه اص ٢١٥\_

عنية الطالبين: باب الثامن، في معرفة الاله بصل في الجمية ،حصرا ص ١٩٥١ م



| ایمان صرف خدا کی معرفت اوررسول          | يُونَان اَوُ             | ٱلْيُونَانِيَّةُ  | ۵۸ |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|----|
| کے اقرار کا نام ہے اور جو بات عقل میں   | اَبُوْتُوْبَان           | أوِ               |    |
| جائز نہیں۔ اُس کا کرنا اور جوعقل میں    |                          | الثُّوْبَانِيَّةُ |    |
| جائزے اس کا نہ کرنا ایمان سے متعلق      |                          |                   |    |
| نہیں ہے۔غرض کہ کل اعمال ایمان سے        |                          |                   |    |
| خارج ہیں۔ 📭                             |                          |                   |    |
| صفات باری میں معتزلہ کے ہم عقیدہ        | ر در در<br>خسین بن       | اَلنَّجارِيَّةُ   | ۵۹ |
| ہے۔ نیزید کہ دیدارالهی محال ہے۔ ہاں     | مُحَمَّدٍ بُن            | المُرْجَيَة       |    |
| ممکن ہے کہ معرفتِ قلبی دل سے منتقل ہو   | عَبُدِاللَّهِ النَّجَارِ |                   |    |
| كرآ تكھول ميں سا جائے۔ اور بجائے        |                          |                   |    |
| ول کے آ کھیں معرفتِ اللی حاصل کر        |                          |                   |    |
| لیں تو یہی دیدارالہی ہے۔کلام الہی مخلوق |                          |                   | ;  |
| ہے۔ جوشخص قرآن کومخلوق کیے وہ کا فر     |                          |                   |    |
| ہے (تعجب ہے!) خداکی ذات ہر جگہ          |                          |                   |    |
| اور ہر مکان میں موجود ہے۔               |                          |                   |    |
| ہم عقیدہ ہے شمریہ کا نیزان کے نزدیک     | غَيَّلانُ ابُنُ          | ٱلۡغَيُلاَنِيَّةُ | 4. |
| اقرار بالليان ہی تقىدىق ہے۔ 🍪           | مَرُوَانَ اَوِ ابْنُ     |                   |    |
|                                         | حَارِثِ                  |                   |    |

المل والخل: غدام ب الل العالم فرقة الثوافية من اس ١٣٦ غنية الطالبين باب الثامن، في معرفة الالدفعل في الجيمية مصداس ١٩٥٠

الملل والنحل: فداهب الل العالم، النجارية ،ج اص ١٦ الدغنية الطالبين: باب الثامن، في معرفة الاله فصل في الحجمية محساس ١٦٥-

<sup>🕏</sup> غنية الطالبين: باب الثامن في معرفة الاله بصل في الحيمية حصه اص ٢١٥\_

| ا بمان صرف معرفت اللي اور اقرار كرنا     | اَبُوُ حَنِيْفَةَ نُعُمَانُ | ٱلۡحَنَفِيَّةُ   | ١٢ - |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|
| ہے اللہ اور رسول کا اور جو کچھوہ اللہ کے | بُنُ ثَابِتٍ ﴿              |                  |      |
| پاس سے لائے ہیں۔اجمالی طور پراسی         |                             |                  |      |
| طرح برہوتی نے کتاب الفجر ہ میں لکھا      |                             |                  |      |
| <b>م</b> ۔ •                             |                             |                  |      |
| ايمان صرف وحدانيت كااقرار كرنااور تثبيه  | مُحَمَّدُ بْنُ شَبِيْبٍ     | ٱلشَّبِيْبِيَّةُ | 44   |
| کااس سے انکارکرنا ہے۔                    |                             |                  |      |
| جس نے اللہ کی نافر مانی کی اس کی نسبت    | مُعَاذُ الْمُوصِي           | ٱلمُعَاذِيَّةُ   | 44   |
| کہیں گے کہ اُس نے فت کا کام کیا۔لیکن     |                             |                  |      |
| اس کوفاس نہیں کہیں گے۔اورفاس آ دی        |                             |                  |      |
| نە خدا كارىمن بىندوست ـ 🕏                |                             |                  |      |
| ایمان صرف تصدیق کا نام ہے جو دل اور      | بِشُرُ بُنُ غِيَاثٍ         | المُرَيُسِيَّةُ  | ٩ľ٣  |
| زبان سے ہو۔ اور کفر انکار کا نام ہے      | الْمُرَيْسِي                | ÷                |      |
| (عمليات كواس مين دخل نبين) چنانچه جاندُ  |                             |                  |      |
| سورج بت كوتجده كرنا كفرنبيں ہے۔ صرف      | ·                           |                  |      |
| کفرکی علامت ہے۔ 🗗                        |                             |                  |      |

<sup>4</sup> عنية الطالبين: باب الثامن، في معرفة الاله فصل في الحيمية حصد، اص ٢١٥\_

عنية الطالبين: باب الثامن، في معرفة الاله فعل في الجمية ،حصداص ٢١٥\_

<sup>🥩</sup> غنية الطالبين: باب الثامن، في معرفة الإله فضل في الحيمية ،حصهاص٢١٧\_

عدية الطالبين: باب الثامن، في معرفة الاله فصل في الجمية ، حصداص ٢١٦ ـ

ابو حنیفہ نعمان بن ثابت و کھنٹیہ کو فی حنی ند بب کے مقتدا ہیں۔ اکثر اہل علم نے ان کوفر قد مرجہ میں شار کیا ہے۔ چونکہ ان کے بعض عقا کداس فرقہ ضالہ سے مطبتے ہیں۔خود پیرعبدالقا در جیلا فی نے بھی ان کو مرجہ میں شار کیا ہے۔

| ایمان صرف اقرار باللمان کا نام ہےنہ کہ |                        | ۵۲ |
|----------------------------------------|------------------------|----|
| تصدیق بالقلب کا ۔ منافقین بھی مومن     | مُحَمَّدُ بُنُ كَرَامٍ |    |
| حقیقی ہیں۔(اوران میں بہت سے مختلف      |                        |    |
| فرقے شامل ہیں۔) 🏶                      |                        |    |

یانچوال گروہ (مشبقہ) کا جس کے تین فرقے حسب ذیل ہیں۔ عموماً یہ گروہ روافض اور کرامیہ کے عقائد پر مشمل ہے جو حلول اور تشبیہ کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں جائز ہے کہ خداوند تعالی کسی مخص کی صورت میں ظہور کرے مثل جرئیل مَالِیّلاً کے اور کہتے ہیں کہ اس کوچھو سکتے ہیں اور مصافحہ کر سکتے ہیں اور اس کے خلص بندے اس کودنیا اور آخرت میں دیکھتے ہیں۔وغیرہ ذلک، €

| خدا کاجسم ایک نور ہے۔ جو چوڑا لمبااور                                   | هِشَامُ بُنُ   | ٱلْهِشَامِيَّةُ   | ۲۲      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------|
| موٹا چیکدار ہے۔مثل ککڑے چاندی کے                                        | الُحَكَم       |                   |         |
| جوحرکت کرتا ہے اور تھہر جاتا ہے۔ کھڑا ہو                                |                |                   |         |
| جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ<br>بہت قب میں اثب میں دھی      |                |                   | ·       |
| سب سے بہتر قد سات بالشت ہے، اللہ خدا کا جسم اور صورت مثل انسان کے ہے    | لمكيس أو دو    | 281 2 9 5         |         |
| ا خدا ہ ما اور صورت ک السان کے ہے ا<br>جس کے گوشت خون جوز اعضا سر زبان  | مُقَاتِلُ بُنُ | ٱلۡمُقَاتِلِيَّةُ | 12      |
| ا کی سے وست کون بور اعظما سر ربان<br>گردن وغیرہ ہیں۔باد جوداس کے وہ غیر | سُلَيُمَانَ    | ,                 |         |
| مردن و بيره بن-باو بودان سے وہ بير  <br> مشابهہ بين-                    | \$             |                   |         |
| فرقہ غیرمعروف ہے جومشہہ کے عام                                          | مَجُهُولٌ      | اَلُوَ اسِمِيَّةُ | <b></b> |
| رند ير رود ع . و بهد عن ا<br>عقا كدير ع - 6                             | مجهون          | الواسِمِية        | 1/      |

۵۲۱۲ غنية الطالبين: باب الثامن، في معرفة الاله بقعل في الكرامية ، حصداص ٢١٦ -

<sup>🕏</sup> غيبة الطالبين: باب الثامن في معرفة الاله بصل في المضهة ،حصه اص٢٢١\_

أصلل وأنحل غابب الل العالم، فرقة المعشارية ، ج الس عيه عنية الطالبين باب الثامن، في معرفة الاله فصل في المشيهة ، حصه الساليون باب الثامن، في معرفة الاله فصل المشيهة ، حصه الس ٢٢١ -

<sup>🥵</sup> غنية الطالبين: بإب الثامن في معرفة الالفصل في المشبهة حصراص ٢٢١\_

## چھٹا گروہ (جمیہ، جریہ) کا جس کا ایک بی فرقہ ہے۔

| جَهُمُ بُنُ | ٱلۡجَهۡمِيَّةُ | 4                        |
|-------------|----------------|--------------------------|
| صَفُوانَ    | ٱلۡجَبُرِيَّةُ |                          |
|             |                |                          |
|             |                |                          |
|             |                |                          |
|             |                |                          |
| -           |                |                          |
|             | ·              |                          |
|             |                |                          |
|             | صَفُوانَ       | ٱلْجَبُرِيَّةُ صَفُوَانَ |

#### ساتوال گروه (ضراریه) کاجس کاایک بی فرقه ہے۔

| خدا اس معنی سے عالم اور قادر ہے    | خِوَادُ بُنُ | اَلضِّرَارِيَّةُ | 4. |
|------------------------------------|--------------|------------------|----|
| که وه جالل اور عاجز نہیں ۔ اور خدا | عَمُرِو      |                  |    |
| کی بھی ماہیت ثابت ہے۔ مگراس کا     |              |                  | ·  |
| علم ای کو ہے یعنی وہ اینے نفس کا   |              |                  |    |
| شاہد ہے گراس کی دلیل اس کومعلوم    |              |                  |    |
| نہیں ہے                            |              |                  |    |

آ مفوال گروہ (نجاریة صفاتیہ) کاجس کا ایک بی فرقہ ہے۔

الله وأنحل: غرابب الل العالم، الجممية، ج اص الله عنية الطالبين نباب الثان ، في معرفة الاله بصل في المجمية ، حدام الاله العالم، المجممية ، حدام الاله العالم العالم

الكل والنحل: فدا بب الل العالم، العرارية ، ج اص ١٢- غنية الطالبين: باب الثامن، في معرفة الاله، فعل في الجمية ، حصر اص ٢٢٢-



| اول بەفرقەمغىزلە كے عقائد برمشتىل رہا- | حُسَيْنُ بُنُ            | ٱلنَّجَارِيَّةُ | ۷1 |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|----|
| بعدمين ايك جماعت مختلف موكر برخلاف     | مُحَمَّدِ بُنِ           | الصِّفَاتيه     | ,  |
| روش سلف کے صفات باری تعالیٰ میں        | عَبُدِاللَّهِ النَّجَارِ |                 |    |
| تاویل کرنے لگے اور مثل فرقہ شیعہ کے    |                          |                 |    |
| تثبیہ تک نوبت پہنچانے لگے اور کئی      |                          |                 |    |
| جماعتوں میں منقسم ہو گئے۔ 🕈            |                          |                 |    |

#### نواں گروہ (کلابیہ) کا جس کا ایک ہی فرقہ ہے۔

| صفات اللى ندقديم بين ندحادث ندير كت   | اَبُوُ عَبُدِاللَّهِ | ٱلْكُلابِيَّةُ | ۷٢  |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|-----|
| ہیں کہاس کی صفتیں عین ہیں یا غیراور   | بُنُ كُلاَبِ         |                |     |
| استواعلی العرش کے قائل نہیں۔ کہتے ہیں |                      |                |     |
| كەللەكا كوئى مكان نېيى قرآن حروف      |                      |                |     |
| نہیں ہیں،وغیرہذلک۔ 🤁                  |                      |                | • • |

یے نئے نئے مذاہب جو پیدا ہوئے ۔ صحابہ ٹھ کھٹھ ان سے محفوظ رہے۔ گر بعض بدعات ان کے سامنے شروع ہوگی تھیں۔ جن کے رد میں انہوں نے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ اس کی ایک مثال درج ذیل واقعہ ہے:

آخُرَجَ اَبُونَعِيْمِ الْبَصُرِى فِي الْبَحُرِ وَ غَيْرُهُ فِي غَيْرِهِ عَنِ ابُنِ مَسَعُودٍ اَنَّهُ سَمِعَ قَومًا إجْتَمَعُوا فِي مَسْجِدٍ يُهَلِّلُونَ وَ مَسَعُودٍ اَنَّهُ سَمِعَ قَومًا إجْتَمَعُوا فِي مَسْجِدٍ يُهَلِّلُونَ وَ يُصَلَّدُونَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ مَهُرًا فَقَامَ اللَّهِمُ فَقَالَ مَا عَهِدُنَا ذَلِكَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَآارَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَآارَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَآارَاكُمُ اللَّهُ مَنْ المَسْجِدِ. فَهُرَا وَمُوهُ مِنَ المَسْجِدِ.

الله والخل: غدامب الل العالم، ج الرص ١١٦ عنية الطالبين: باب الثامن، في معرفة الاله نصل في المجمية ، مصداص ٢٢٢\_

عدية الطالبين:بابالأمن، في معرفة الالافصل في الجمية ,حصاص ١٣٦٠

''عبدالله بن مسعود و گانتو نے سنا کہ لوگ مجد میں جمع ہوکر لا الہ الا اللہ اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ خبر پاکر آپ گئے۔ فرمایا: کہ اے لوگو! میں نے درسول اللہ مَنَّ الْحَیْرُ کُلِ اللہ اللہ اللہ مَنْ کُلِ کُلِ کہ ودرود پڑھتے اس طرح نہیں دیکھا۔ میں تم کو برعتی جانتا ہوں۔ پس بہی کہتے رہے یہاں تک کہ اُن کو مسجد نے تکوادیا''۔ قریب قریب یہی دارمی میں مضمون ہے۔ اللہ مسجد نے تکوادیا''۔ قریب قریب یہی دارمی میں مضمون ہے۔ اللہ کہ کے کہ جنے پڑھنے والے اس پرغور (درود شریف کے جلے کرنے والے اور تیج کے چنے پڑھنے والے اس پرغور کریں۔)

ای طرح تابعین و تنج تابعین و اکر محدثین و مجتمدین بھی جوقدم بقدم صحابہ نکالگذاکے اس اصلی سید ھے دائے پر چلے آرہے تھے۔ ان نی باتوں اور نئے نئے فرقوں کارد کرتے رہے۔ وہ ان نئے فرقوں کے مقابلے میں اہلسنت کہلائے۔ چنا نچہ حضرت بیران بیر شخ عبد القاور جیلانی فرماتے ہیں کہ:۔

فَعَلَى الْمُؤُمِنِ اِبِّباعُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَالسُّنَّةُ مَاسَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ

﴿ اللَّهِ مَلَكُ وَالْجَمَاعَةُ مَا إِتَّفَقَ عَلَيْهِ اَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ مَلِكُ ﴿

﴿ مُون پِراتباع ، سنت اور جماعت كى لازم ہے۔ پس سنت سے مراد سنت رسول مَا النَّيْرَ ہے اور جماعت سے مراد ہہے كہ جس پر صحاب كا اتفاق ہو۔ "
اور توضيح مكون مطبوعة ولكثور ص ٣٥٣ ميں ہے۔

اَهُ لُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَهُمُ الَّذِينَ طَرِيقَتُهُمُ طَرِيْقَةُ الرَّسُولِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ اَصْحَابِهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ دُونَ اَهُلِ الْبِدَعِ
"المِلسنت والجماعة وه بين كرجن كاطريقه به طريقه رسول الله مَنَّ فَيْمُ اور
آب كصابه ثنافَتُمْ كا ، سوائل برعت ك."

ارى: مقدمة ،باب في كرامية ،أخذ الرأى مَنْ الله

<sup>🕏</sup> غدية الطالبين: باب الأمن أصل في فضيلة لمة محريه، حصراص ١٨٨ -



## تقليد كى تمهيد:

یہ مضمون میرے موضوع سے متعلق ہے۔ اس لئے اس کو ذرا وضاحت سے پیش کرتا ہوں۔ ابتدائے اسلام سے بین سوسال تک تو تقلید کا نام ونشان بھی نہ تھا۔ نہ ندا ہب اربعہ کی بنیاد پڑی تھی۔ البتہ زمانہ خیر القرون ختم ہوتے ہی لوگ آ رائے رجال کی طرف رجوع کرنے لگے۔ سلف کا طریقہ جواحادیث کے ساتھ تمسک کا تھا رخصت ہونے لگا۔ اس کی (تقلید کی) فلاہری صورت پر فریفتہ ہو کر'' قال اللہ وقال رخصت ہونے لگا۔ اس کی (تقلید کی) فلاہری صورت پر فریفتہ ہو کر'' قال اللہ وقال الربول'' کو خیر باد کہ بیٹھے۔ اب آگر کی طرف سے صدا آ بھی جاتی ہے تواس کو اقوال رجال سے دفع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا میصاحب اقوال ، انمہ علما میں سے نہ سے۔ آ وابیسارے کرشے تقلید کے ہیں۔



# تفلید کے عنی

#### 🛈 باعتبارلغت:

(تقلید گردن بند درگردن انداختن و کار بعهده کے ساختن ۔ و برگردنِ خود کار بگرفتن ۔ و برگردنِ خود کار بگرفتن ۔ و بجاز آبعنی بیروی کے بدریافت حقیقت آن )

"گردن بند گلے میں ڈالنا اور کسی کی ذمہ داری پر کام کرنا۔ اور اپنی گردن برکوئی کام لے لینا اور معنی مجازی ہے ہیں کہ کسی کی تابعداری بغیر حقیقت معلوم کے کرنا۔ "

ایشاً کتاب بہارتم مجلد دوم مطبوعہ نولکشورص اسے اسے قلادہ بالکسر، گردن بند ( کلے کا پٹا) قلائد جمع ہے 🕏

## اسطلاح شرع:

تقلیدیہ ہے جس کی بابت ملاعلی قاری حنفی میں اپنے کتاب شرح قصیدہ مالی مطبوعہ یوسفی دہلی س مس ککھتے ہیں:۔

وَالتَّقُلِيُدُ قُبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلَا وَلِيُلٍ فَكَانَّهُ لِقَبُولِهِ جَعَلَهُ قَلَاوَةً فِي عُنْقِهِ.

"تقليد قول غير كا بغير ثبوت ك قبول كرنا ب يس كويا كدأس مقلد نف بوجة بول كريا بناليا-"

بوجة بول كرلين النِ العَيْرِ مِنْ عَيْرِ حُجَّةٍ. اللهُ العَمْلُ بِقَوْلِ الْعَيْرِ مِنْ عَيْرِ حُجَّةٍ. اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ كَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ كُلُ كُمْ اللهُ اللهُ

عقدالفريد ميں ملاحسن شرنبلالي حنفي فرماتے ہيں كه۔

<sup>4</sup> غياث اللغات مطبوعه نولكشور من ١٢١ \_



حَقِيْقَةُ التَّقُلِيُدِ الْعَمَلُ بَقَوُلِ مَنُ لَيْسَ قَوْلُهُ اِحُدَى الْحُجَعِ الْاَرْبَعَةِ الشَّرُعِيَّةِ بِلَا حُجَّةٍ مِّنُهَا فَلَيْسَ الرُّجُوعُ إلى النَّبِي عَلَيْ وَالْاِحُمَاعِ مِنَ التَّقُلِيُدِ لِاَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا حُجَّةٌ شَرُعِيَّةٍ مِنَ التَّقُلِيُدِ لِاَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا حُجَّةٌ شَرُعِيَّةٍ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَ

" تقلید کی تعریف یہ ہے کہ ایسے خص کے قول پڑمل کرنا۔ جس کا قول دلائل شرعیہ میں سے نہ ہواور نہ اُس کے قول پڑمل کرنے کی کوئی جمت شرعی ہو۔ سوآ مخضرت اور اجماع کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ دونوں دلائل شرعیہ میں سے ہیں۔''

مغتنم الحصول میں فاصل قند ہاری حفی فرماتے ہیں کہ:۔

اَلتَّقُلِيُدُ اَلْعَمَلُ بِقَولِ مَنُ لَيْسَ قَولُهُ مِنَ الْحُجَجِ الشَّرُعِيَّةِ بِلَا حُجَّةٍ فَالرُّجُوعُ النَّيرَ مِنْهُ ﴿ اللَّهِ اللَّي اللَّهِ مَا عَلَيْسَ مِنْهُ ﴿ اللَّهِ اللَّي اللَّهِ مَا عَلَيْسَ مِنْهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

علامه سبكي لكصته بين:\_

اَلتَّقُلِیْدُ اَخُدُالْقُولِ مِنْ غَیْرِ مَعْرِفَةِ دَلِیْلهِ. ﴿

دُکی کِقُول کواس کی دلیل جائے کے بغیر قبول کرنا تقلید ہے۔''
اعلام الموقعین میں ہے:

قَالَ اَبُوْعَبُدِ اللَّهِ بُنِ خُوَازِ مَنْدَادَ الْبَصِرِيُّ الْمَالِكِيُّ: التَّقُلِيُدُ

<sup>🖚</sup> معيارالحق:باب دوم تعليدائمة اربد، معني تعليد ص ٢٦ \_

<sup>🕰</sup> معيارالحق: باب دوم تعليدائمة اربعه معن تعليد ص٧٦- ١٤

<sup>🥵</sup> شرح جمع الجوامع ،جلد اس ۲۵۱\_



مَعُنَاهُ فِي الشَّرُعِ الرُّجُوعُ اللَّي قَوْلٍ لَا حُجَّةَ لِقَائِلِهِ وَذَلِكَ مَمُنُوعٌ عَ مِنْهُ فِي الشَّرِيْعَةِ واللاِتَّباعُ مَاثَبَتَ عَلَيْهِ حُجَةً. الله "ابوعبدالله بن خواز منداد بصرى مالكى فرماتے ہیں كہ تقلید كے شرق معنى يہ ہیں كہا يہ شخص كى طرف رجوع كرنا جس كا قول جحت نہیں ہے۔ شریعت نیا كہ ایسى تقلید ہے نع كیا ہے۔ اورا تباع وہ ہے كہ جس پردلیل ہو۔" غرض مطلب صاف ہے بغیر دلیل قرآن وحدیث کے كى امام یا فقیہ كی بات مان لینے و تقلید كہتے ہیں۔

## تقلید کب سے شروع ہوئی:

- شاه ولى الله صاحب ججة الله البالغه من فرمات بين كه: اعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا قَبُلَ الْمِاتَةِ الرَّابِعَةِ غَيْرُ مُجُمِعِينَ عَلَى الْعَالَمُ الْ الْمِاتَةِ الرَّابِعَةِ غَيْرُ مُجُمِعِينَ عَلَى التَّقُلِيدِ الْخَالِصِ لِمَذْهَبِ وَاحِدٍ. اللَّهُ لِيهُ الْحَالِمِ لِمَذْهَبِ وَاحِدٍ. اللَّهُ لِيهُ اللَّهُ الللللْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو
- ارفض الریاصین ترجمہ بستان المحد ثین مطبوعہ قاسمی سے ایس شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ امام مالک رکھاللہ کے زمانے تک لوگوں میں ایک فدہب کی تقلیدراسخ نہ ہوئی تھی۔
  - اعلام الموقعين ميں ہے: \_
     إنَّـمَاحَـدَثَتُ هٰذِهِ الْبِدُعَةُ فِى الْقَرُن الرَّابِع ٱلْمَذْمُومَةُ عَلَى
    - لِسَانِ رَسُولِ الله عَلَظِيَّةِ

<sup>🗱</sup> اعلام الموقعين: ذكر تفصيل القول في التقليد ، ج عص ١٤١٠

<sup>🤌</sup> ججة الله البالغة: باب حكاية جال الناس قبل المائة الرابعة ،ج اص ١٥٢\_

<sup>🚯</sup> اعلام الموقعين فصل في عقد مجلس مناظره بين مقلدو بين صاحب حجة ، ج٢ص ١٨٥



'' یہ تقلید کی بدعت چوتھی صدی میں جاری ہوئی۔ بیدہ زمانہ ہے کہ جس کی مذمت رسول الله مَالَیْخُ سے ثابت ہو چکی ہے۔''

علامه سندین عنان مالکی تحریر فرماتے ہیں کہ۔

وَهُوَايُنصًّا فِي نَفُسِهِ بِدُعَةٌ مُّحُدَثَةٌ لِانَّانَعُلَمُ بِالْقَطُعِ انَّ الصَّحَسابَةَ رِضُوَانَ اللُّهِ عَلَيُهِمُ لَمُ يَكُنُ فِي زَمَانِهِمُ وَ عَصْرِهِمْ مَدُهَبٌ لِّرَجُلِ مُّعَيَّنِ يُكْرَسُ وَ يُقَلَّدُ وَإِنَّمَا كَانُوُا يَرُجِعُونَ فِي النَّوَاذِلِ إِلَى الْكِتَابِ والسُّنَّةِ اَوُ إِلَى مَا يَتَمَحَّضُ بَيُنَهُمُ مِنَ النَّظْرِ عِنُدَ فَقُدِ الدَّلِيُلِ وَ كَذَٰلِكَ تَـابِعُوهُمُ أَيُضًايَّرُجِعُونَ إلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَإِنْ لَّمُ يَجدُو نَظُرُوا إلى مَآاجُمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فَإِنْ لَّمُ يَجدُوا اِجْتَهَدُوا وَاخْتَارَ بَعْضُهُمُ قَوْلَ صَحَابِيٌّ فَرَاهُ الْاَقُولِي فِي دِيْنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ثُمَّ كَانَ الْقَرُنُ الثَّالِثُ وَفِيهِ كَانَ ٱبُوُحَنِيُفَةَ وَ مَالِكٌ وَّالشَّافِعِيُّ وَابُنُ حَنْبَلِ فَإِنَّ مَالِكًا تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسُع وَّ سَبُعِيْنَ وَ مِائَةٍ وَّتُولِّفَى اَبُو حَنِيُفَةَ صَنَّةٌ حَمُسِيُنَ وَ مِائَةٍ وَ فِي هَاذِهِ السَّنَةِ وُلِدَالُامَامُ الشَّافِعِيُّ وَوُلِدَ ابْنُ حَنْبَلٍ سَنَةَ اَرْبَعِ وَ سِتَّيُنَ وَمِائَةٍ وَ كَانُوا عَلَى مِنْهَاجٍ مَنُ مَّضَى لَمُ يَكُنُ فِي عَصْرِهِمُ مَذُهَبُ رَجُلٍ مُّعَيَّنِ يَتَدَا رَسُونَهُ وَعَلَى قَرِيُبٍ مِّنْهُمُ كَانَ ٱتُبَاعُهُمُ فَكِيمُ مِّنُ قَوْلِهِ لِمَالِكِ وَّنُظَرَ آيْهِ خَالَّفَهُ فِيُهَا ٱصْحِابُهُ وَ لَوُ نَقَصْنَا ذَٰلِكَ لَخَرَجُنَا عَنُ مَقُصُودِ هَلِهَا الُسكِتُساب وَمَسا ذاكَ إلَّا لِبَرَسُعِهمُ الْاكَاتِ الْإِجْتِهَسادِ وَقُدُرَتِهِمْ عَلَى صُرُوبِ الْإِسْتِنْبَاطَاتِ وَ لَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهُ فِي قَوُلِهِ خَيْرُ النَّاسِ قَرُنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذَيْنَ



يَلُونَهُمُ ذَكُرَ بَعُدَ قَرُنَيُنِ وَالْحَدِيثُ فِي صَحِيْحِ الْبُخَارِيّ فَالْعَجَبُ لِلَاهُلِ التَّقُلِيُدِ كَيْفَ يَقُولُونَ هَلْذَا هُوَالْاَمُرُ الْقَدِيْمُ وَ عَلَيْهِ أَذُرَكُنَا الشُّيُوخَ وَهُوَ إِنَّمَا حَدَثَ بَعُدَ مِأْتَى سَنَةٍ مِّنَ الْهِجُرَةِ وَ بَعُدَفَنَآءِ الْقُرُونِ الَّذِي آثُني عَلَيْهِمُ الرَّسُولُ. 🗱 "اور پتقلیدایک بدعت ہے جو بعد کے زمانہ میں پیدا ہوئی۔اس لئے کہ ہم يقيناً جانت بين كه محابه و كُلْتُهُ كِرْمانه مين سي خاص شخص كے نام كا فد ب نه تھا۔ جس کو پڑھا پڑھایا جاتا ہواوراس کی تقلید کی جاتی ہو بلکہ وہ لوگ واقعات میں قرآن وحدیث کی طرف رجوع کرتے تصاور قرآن وحدیث سے نہ ملنے کی صورت میں جس طرف اُن کی بصیرت پہنچی ۔ ای طرح تابعین میں کرتے رہے لینی قرآن وحدیث کی طرف رجوع کرتے تصے۔اگرقر آن وحدیث سے نماتا تواجماع صحابہ ٹکافٹن کی طرف نظر کرتے اگراجهاع بھی ندملتا تو خوداجتهاد کرتے۔اوربعض کسی صحابی والنفؤ کے قول کوتوی سمه كراختياركر ليق بهرقرن الشف (تع تابعين كازماند) آيااى قرن مين (امام) ابوحنيف وَعَشَدُ اور (امام) ما لك وَعَشَدُ اور (امام) شأفعي وَعَشَدُ اور (امام) احمد بن منبل رئيسية موت كيونك امام ما لك رئيسية في الماج مين وفات ياكي اورامام ابوحنيف مينيد في المام المرابي المراسي المام شافعي مين پيدا ہوئے۔ اور امام احمر ١٩٢٧ اچين پيدا ہوئے۔ يه چاروں بھي بہلوں كے طریقے پر تھے۔اُن كے زمانہ ميں بھي كسى خاص شخص كا ندہب مقرر نہ تھا جس کوآپس میں درس دیتے ہوں اور انہیں کے طرزِ عمل کے قریب قریبان کے اتباع کا بھی طرز عمل تھا۔ بہت سے امام مالک میں اللہ اور ان کے ہم بلہ اماموں کے قول ہیں جن



میں انہیں کے شاگر دوں نے اختلاف کیا اگر ہم ان کونقل کریں تو اس کتاب کا جومقصود ہے وہ رہ جائے گا۔ ان شاگر دوں نے آزادی کے ساتھ اختلاف اس واسطے کیا کہ وہ اُن کے (مقلد نہ تھے) ہلکہ آلات احتہاد کے جامع تھے اور استنباط مسائل کے طریقوں پر قادر تھے اجتہاد کے جامع تھے اور استنباط مسائل کے طریقوں پر قادر تھے (بہر حال قرون ثلثہ میں فد ہب تقلید پیدا نہ ہوا تھا) اور اللہ نے اپنی مثل اللہ نہ میں اہل نی مثل اللہ کے اس قول میں سچا کر دیا کہ بہتر سب زمانوں میں اہل زمانہ میرے ہیں، پھر وہ جو اُن کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا۔ بیحد یہ صحیح والے ہیں، پھر جو ان کے بعد والے ہیں۔ اپنی دانوں میں اہل تقلید دو زمانوں کا ذکر کیا۔ بیحد یہ جو سے بیاری میں ہے بیں اہل تقلید دانوں میں ہے بیں اہل تقلید دانوں میں ہے بیں اہل تقلید دانوں میں ہم بزرگوں سے دیکھتے چلے (تقلید واللہ نہ ہب) قدیم ہے۔ اور بہی ہم بزرگوں سے دیکھتے چلے ان قرون کے جن کی رسول نے تعریف کی۔ "
ان قرون کے جن کی رسول نے تعریف کی۔ "

فلامهابن حجر مُشاللة فرماتے ہیں کہ:۔

وَاتَّ فَ قُو اَنَّ الْحِرَمَنُ كَانَ مِنُ اتْبَاعِ التَّابِعِينَ مِمَّنُ يُقُبَلُ قَولُهُ مَنُ عَاشَ إِلَى حُدُودِ الْعِشُرِيُنَ وَمِانَتَيْنِ وَ فِي هَذَاالُوقُتِ مَنُ عَاشَ إللى قَولِهِ وَتَغَيَّرَتِ الْآحُوالُ تَغَيَّرًا شَدِيُدًا. \*

تَغَيَّرًا شَدِيُدًا. \*

(اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ ع

"تع تابعین ایسین و و و بیس برس تک زنده رہے پس اُسی وقت سے بعثیں پھیلنے گئیں اور (دین میں) بہت کھی تغیر (تقلید سے) واقع ہوگیا۔" تذکرة الحفاظ مطبوعه دائرة المعارف نظامیص ۲۰۲ میں ہے کہ:۔ وَ كَذَالِكَ كَانَ فِي هَذَا الْوَقْتِ خَلْقٌ مِّنُ أَئِمَّةِ اَهْلِ الرَّامِي وَالْفُرُوعِ وَعَدَدٌ مِّنُ اَسَاطِيُنِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالشِّيعُةِ وَاَصْحَابِ اللَّكَلامِ الَّذِيْنَ مَشَوُا آرَاءَ الْمَعْقُولَ وَاَعْرَضُوعَمَّا عَلَيْهِ السَّلَفُ مِنَ التَّمَسُّكِ بِالْاَثَارِ النَّبَوِيَّةِ عَلَيْكِهُ وَ ظَهَرَ فِي السَّلَفُ مِنَ التَّمَسُّكِ بِالْاَثَارِ النَّبَوِيَّةِ عَلَيْكُ وَ ظَهَرَ فِي السَّلَفُ مِنَ التَّمَسُّكِ بِالْاَثَارِ النَّبَوِيَّةِ عَلَيْكُ وَ ظَهَرَ فِي السَّلَفُ مِنَ التَّمَلُ الْاجْتِهَادِ.

"ای طرح اُس وقت میں اہل الرائے و فروع (فقہا) کی ایک جماعت اور کتنے سردار معزله اور شیعه اور اصحاب کلام موجود تھے۔ جو آرائے معقول پر چلے۔ اور سلف کا جوطریقه احادیث کے ساتھ تمسک کا تھا، اس کوچھوڑ دیا اور (اس وقت سے ) فقہا میں تقلید ظاہر ہوئی اور طریقہ اجتہاد گھنے لگا۔"

زمانہ رسول کریم مَثَاقِیَمُ سے لے کرمتیوں زمانوں خیرالقرون تک تقلید کا وجود ہی نہ تھا۔ بعد زمانہ خیرالقرون کے وجودیایا جاتا ہے۔

## تقليد كاسباب:

#### 🛈 شاه ولی الله صاحب فرماتے ہیں:۔

وَ كَانَ سَبَبُ ذَٰلِكَ تَزَاحُمُ الفُقَهَآءِ وَ تَجَادُلُهُمُ فِى مَابَيْنَهُمُ فَا الْمُزَاحَمَةُ فِى الْفَتُوىٰ كَانَ كُلُّ مَنُ الْعُنَى بِشَى نُوقِضَ فِى فَتُواْهُ وَرُدَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْقَطِعِ الْكَلامُ اللَّهِ الْمُسْتَلَةِ بِشَى نُوقِضَ فِى فَتُواْهُ وَرُدَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْقَطِعِ الْكَلامُ اللَّهِ بِشَى بِشَى نُوقِضَ فِى فَتُواْهُ وَرُدَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْقَطِعِ الْكَلامُ اللَّهِ بِمَسِيْرٍ إلى تَصْرِيح رَجُل مِّنَ الْمَتَقَدِّمِينَ فِى الْمَسْتَلَةِ وَايُصُونُ الْمُسْتَلَةِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَهُ مَا كُونُ الْمَاكِذِيثِ الْعَامَةُ فِيهِ وَيَكُونُ يَكُونُ النَّاسِ وَاستِفْتَاءِ شَيْطًا قَدُويُ النَّاسِ وَاستِفْتَاء شَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

كَـمَاتَـرَىٰ ذٰلِكَ ظَاهِرًا فِيٓ أَكُثُو الْمُتَأَخِّرِيُنَ وَ قَدُنَبَّهُ عَلَيْهِ إِبُنُ الْهُمَامِ وَغَيْرُهُ وَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ سُمِّي غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ فَقِيُهًا وَّ فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ ثَبَتُوا عَلَى التَّعَصُّب. 4 "اور وجه تقليد كي فقها كا آپس كا دهيكا پيل كرنا \_ اور باجم جمكرا كرنا ہوا۔ کیونکہ جب ان میں فتو کی دینے میں مقابلہ آپڑا۔ تو جوکو کی <sup>ک</sup>سی چیز كاحكم ديتاأس كے فتوىٰ ميں اعتراض كيا جاتا اور ماناً نہ جاتا اور بدون رجوع کرنے کے متقدمین میں سے کسی کی تصریح پر مسئلہ میں بحث موقوف نہ ہوتی۔ اور ایک وجہ تقلید کی قاضیوں کا حکم کرنا ہے کیونکہ جب اکثر قاضوں نے ظلم کیا اورامین نہ ہوئے تو ان کے وہ تھم مقبول ہوتے ۔جن میں عوام کوشک نہ ہواور جن کو پہلے کسی نے کہا ہو۔اور ایک وجہ یہ ہوئی کہ رؤسا جاہل ہوئے اور لوگوں نے ایسوں سے مسائل پوچھے جن کو حدیث اور طریق تخریج کاعلم نہ تھا۔ جیسے اکثر متاخرین کا حال بظاہریہی دیکھتے ہواور ابن ہمام میں و فیرہ نے اس بات پر تنبیهه کی ہے۔اوراس وقت میں غیر مجتهد کوفقید کہنے لگے اوراسی ونت میں بہلوگ تعصب پرجم گئے۔''

تذكرة الحفاظ جلدا صااا میں ہے کہ:۔

فَلَقَدُ تَفَالُوا اَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَ تَلاشُوا وَ تَبَدَّلَ النَّاسُ بِطَلَبِه بِهُمْء بِهُمِ اَعُدَآءُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ وَ يَسْخَرُونَ مِنْهُمُ وَ صَارَحُلَمَآءُ الْعَصْرِ فِى الْعَالِبِ عَاكِفِيْنَ عَلَى التَّقُلِيُهِ فِى الْفُرُوعِ مِنْ غَيْرِ تَحُرِيُرٍ لَّهَا وَ مُكِبِّيُنَ عَلَى عَقُلِيَاتٍ مِّنُ

ا الله البالغة: باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة ، جام ١٥٣ ـ الانصاف طبع مجتبائي والى و علماء اكثري لا مورم ٨٨ ـ



حِكْمَةِ الْا وَآئِلِ وَآرَآءِ الْمُتَكَلِّمِيْنَ مِنُ غَيْرِاَنُ يَّتَعَقَّلُواً الْحُثَمَةِ الْا هُوَآءُ وَ لَا حَثُ مَبَادِئُ الْحُثَرَهَا فَعَمَّ الْهَ هُوَآءُ وَ لَا حَثُ مَبَادِئُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَ قَبُضِهِ مِنَ النَّاسِ فَرَحِمَ اللَّهُ امُرَءً اَقُبَلَ عَلَى شَائِهِ وَ قَصَرَ مِنُ لِسَانِهِ وَاقْبَلَ عَلَى تِلاوَةٍ قُرُانِهِ وَ بَكَى عَلَى شَائِهِ وَ قَصَرَ مِنُ لِسَانِهِ وَاقْبَلَ عَلَى تِلاوَةٍ قُرُانِهِ وَ بَكَى عَلَى وَالْعَرِهِ وَعَبَدَاللَّهُ قَبُلَ اَنُ يَبْعَتَهُ وَمَانِهِ وَ اَمُعَنَ النَّهُمَّ وَ قِي الصَّحِيحِ وَعَبَدَاللَّهُ قَبُلَ اَنُ يَبْعَتَهُ الْاَجَلُ اللَّهُمَّ وَ قِيْ وَارُحَمُ (وَاجْعَلْنَا مِنْهُمُ) \*

''اصحاب حدیث کے بعددگرے مرتے گئے اور (جوزندہ رہے) حقیر سمجھے جاتے تھے ۔ لوگوں نے علم حدیث کی گلہداشت چھوڑ دی۔ اور کتاب وسنت کے دیمن ہوگئے ۔ محدثین کو استہزاء کرنے گئے اور اُس زمانے کے اکثر علما فروع (عملیات) میں بغیر حقیق کے تقلید پر جم گئے اور علمیات بعنی علوم حکمت اور آراء شکامین پر جھک پڑے، بغیر سمجھے۔ پس کیسی بلاء پھیل گئی اور بدعات (تقلید) قوی ہو گئیں اور علم کے اُٹھ جانے کے آثار ظاہر ہوگئے ۔ سواللہ بھلا کرے اس محض کا جواپنے حال پر توجہ کرے۔ اور اپنی زبان کورو کے اور بغور حجیین (بخاری و مسلم) کو اور اپنی زبان کورو کے اور بغور حجیین (بخاری و مسلم) کو دیکھے۔ اور موت کے آئے سے پہلے اللہ کی (سنت کے مطابق) عبادت کر لے۔ اے اللہ! تو تو فیق دے اور ہمارے حال پر حم کر (اور عبادت کر لے۔ اے اللہ! تو تو فیق دے اور ہمارے حال پر حم کر (اور عبادت کر لے۔ اے اللہ! تو تو فیق دے اور ہمارے حال پر حم کر (اور عبادت کر لے۔ اے اللہ! تو تو فیق دے اور ہمارے حال پر حم کر (اور عبادت کر اور عبادت کر یہ ہم کو انہیں لوگوں میں داخل کر جن کے یہ فیصیب ہیں )۔''

تقلید کی ترقی

🛈 شاه ولی الله صاحب فرماتے ہیں کہ:۔

فَاَئُ مَذْهَب كَانَ اَصْحَابُهُ مَشْهُورِيْنَ وُسِّدَ اِلَيُهِمُ ٱلِقَضَاءُ وَالْإِفْتَآءُ وَاشَّتَهَرَ تَصَانِيُ فُهُمُ فِي النَّاسِ وَدَرَسُوا دَرُسًا ظَاهِرًا اِنْعَشَوَ فِي اَفْطَادِ الْآرُضِ وَ لَمْ يَوْلُ يَنْعَشِرُ كُلَّ حِينِ

وَالْافْتَاءَ وَ لَمْ يَرُغَبُ فِيهِمُ النَّاسُ اِنْدَرَسَ بَعدَحِيْنٍ. الله

وَالْافْتَاءَ وَ لَمْ يَرُغَبُ فِيهِمُ النَّاسُ اِنْدَرَسَ بَعدَحِيْنٍ. الله

د'جس ندبب كاصحاب مشهور بوئ اورخدمت قضاء اورا فناء ان ك

سرد به وكى اوران كى تصانف لوگول ميں مشهور بوئيں اور لوگول نے ان كو

بڑھا پڑھا يا تو دہ اطراف عالم ميں پھيل گيا اور بميشدروز بروز بڑھتا گيا اور

جس ند بب كاصحاب غير مشهور بوئے اور قاضى و مفتى نہ بنائے گئے اور

لوگ ان كى طرف متوجہ نه ہوئے وہ فد بب بحد دول ك بعد مث گيا۔''

خاص كر حنى فد بب كو امام ابو يوسف مُشاهِدٌ وغيرہ كى وجہ سے زيادہ ترقى ہوئى۔ ۔

چنانچ شاہ ولى اللہ صاحب فرمائے ہيں كہ:۔

وَ كَانَ اَشُهَرُ اَصِّحَابِهِ (اَبِيُ حَنِيفَةَ) ذِكُرًا اَبُو يُوسُفَ فَولِيَ قَصَاءَ الْقُهُورِ مَذُهَبِهِ وَلَيْ الرَّشِيدِ فَكَانَ سَبَبًا لِظُهُورِ مَذُهَبِهِ وَلَقَضَاءِ بِهِ فِي اَقْطَارِ الْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ وَ مَا وَرَآءِ النَّهُرِ. ﴿ وَالْقَضَاءِ بِهِ فِي اَقْطَارِ الْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ وَ مَا وَرَآءِ النَّهُرِ. ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حنفی مٰدہب کی ترقی کے متعلق ایک مغالطہ اور اس کا از الیہ

ہمارے برادران احناف فر مایا کرتے ہیں کہ حنی ند ہب کی اس قدمر تر ویج وشہرت اس کی حقیقت کی دلیل ہے۔ چنانچیا کثر سلاطین بھی اسی ند ہب کے

<sup>🖚</sup> ججة الله البالغة : مبحث السالع ، باب الفرق بين الل الحديث واصحاب الرأى ، ج1 ، ص ١٥٢-

ع جدة الله البالغة : محت السالع ، باب اسباب اختلاف فدامب الفتهاء، ج ام ٢٥١١

پابندرہے ہیں۔

جواب بیہ ہے کہ کسی فدہب کا رواج یا جانا اور سلاطین کا اُسی فدہب کو اختیار کرنا۔اُس فدہب کی حقیقت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ اور عام لوگ تو اُسی فدہب کو ضرور پیند کریں گے جو ان کی طبیعت اور خواہش کے موافق ہو اور جس میں وسعت اور آزادی زیادہ ہو۔ چونکہ خفی فدہب اس کا مصداق تھا اور ہے۔اس کئے اس کی ترقی ہونا قرین قیاس ہے۔

اب میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ سلاطین کا میلان اس طرف کیے ہوا۔ اپنی طرف ہے نہیں بلکہ کتب تواری ہے۔ چنانچہ ابن خلکان مطبوعہ ایران جلد ۲۵ سر ۲۹ میں کھتے ہیں کہ سبب عروج امام ابو یوسف رئیالیہ اور ہارون رشید کے یہاں ان کی رسائی کا ذریعہ یہ ہوا کہ ہارون رشید نے اپنے گھر میں کسی کوزنا کرتے ،خود دیکھا اور سخت کوفت ہوئی کہ کیا کریں۔خادم ہے کہا کہ کسی نقیہ کو لے آ۔ امام ابو یوسف رئیالیہ کا اس خادم سے پہلے رابطہ تھا وہ انہیں لے گیا۔ ہارون رشید نے اُن سے بوچھا کہا گر میں خادم سے پہلے رابطہ تھا وہ انہیں لے گیا۔ ہارون رشید نے اُن سے بوچھا کہا گر جہرے پررنج کے آ ٹارنمایاں تھے۔ امام یوسف رئیالیہ سمجھ گئے کہ یہ ہارون رشید کے گھر کا واقعہ ہے انہوں نے نوکی دیا کہ اس صورت میں حدنہیں ہے۔ ہارون رشید کے گھر کا واقعہ ہے انہوں نے نوکی دیا کہ اس صورت میں حدنہیں ہے۔ ہارون رشید بہت خوش ہوااور امام یوسف رئیالیہ کو انعام عطافر مایا۔ اس قصہ کے ذکر کرنے کے بعد ابن خلکان جلد ۲ سے سے ہیں کہ:۔

فَصَارَ ذَلِكَ أَصُلًا لِلنَّعُمَةِ

''لعنی امام ابو بوسف میسانه کی ہارون رشید کے در باد میں رسوخ کی ابتداء یہاں سے ہوئی''۔

پھررفتہ رفتہ قاضی ہوئے۔ ہارون رشید کی ساری سلطنت میں قاضی انہیں کی تجویز سے مقرر ہوئے تھے اور انہیں سے امام ابوصنیفہ میں نہیں کی ترویج اور

شَهْت ہوئی۔ چنانچہاس موقع پراہن خلکان جلد ۲ سمس کھے ہیں کہ:۔ مَا کَانَ فِی اَصُـحَابِ اَبِیُ حَنِیْفَةَ مِثُلُ اَبِیُ یُوسُفَ لَوُ لَآ اَبُوُ یُوسُفَ مَا ذُکِرَ اَبُو حَنِیْفَةَ.

"امام ابوصنیف روالیه کے شاگردوں میں ابو یوسف روالیہ کامش نہیں تھا۔ اگر ابو یوسف روالیہ ندہوتے تو امام ابوصنیف روالیہ کاذکر بھی ندہوتا۔"

جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ سلفی نے طیوریات میں بسند ابن مبارک نقل کیا ہے کہ جب ہارون رشید خلیفہ ہوا تو اپنے باپ کی ایک لونڈی پراس کی طبیعت آئی۔ اور اپی خواہش اس پر ظاہر کی۔ اس لونڈی نے کہا کہ میں تہارے لئے حلال نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تہارے ایک حلال نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تہارے باپ نے میرے ساتھ خلوت کی تھی۔ پھر ہارون رشید کاعشق بڑھا تو اس نے قاضی ابو یوسف میشانیہ کو بلا کر کہا کہ اس لونڈی جودعوئی کرے گی وہ مان لیا صورت تہارے پاس ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ کیا لونڈی جودعوئی کرے گی وہ مان لیا جائے گا۔ آپ اس کیات نہ مانے کیونکہ وہ جھوٹ سے محفوظ نہیں۔ ابن مبارک میشانہ کہتے جائے گا۔ آپ اس کیا بات نہ مانے کیونکہ وہ جھوٹ سے جمفوظ نہیں۔ ابن مبارک میشانہ کہتے ہیں کہ میں کس سے تعجب کروں! اس بادشاہ سے جس نے مسلمانوں کے خون و مال پر ہیں کہ میں کس سے تعجب کروں! اس بادشاہ سے جس نے مسلمانوں کے خون و مال پر ہی کہ میں کی اور اُس نے پر ہیز کیا۔ یا اُس قاضی (ابو یوسف میشانیہ) فقیہ زمانہ سے کہ اُجازت دے کہ اُجازت دے دی: 👣

اِهْتَکُ حُرُمَةَ اَبِیْکَ وَ اقْضِ شَهُولَکَ وَصِیّرُهُ فِی رَقَبَیی َ ''لینی (اے ہارون رشید) اپنے باپ کی جنگ حرمت کراور اپی خواہش پوری کر۔اوراس (گناہ) کومیری گردن میں ڈال'۔ (اللّدرے جراُت) تاریخ خلفاء ذکر ابوجعفر ہارون الرشیدص کے ۲۸ میں ہے کہ سلفی نے عہداللّہ ابن پوسف سے روایت کی ہے کہ ہارون رشید نے قاضی ابو پوسف رُمَۃُ اللّہ سے کہا کہ میں نے ایک لونڈی خریدی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بغیرعدت پوری ہوئے اس وقت میں



اس سے صحبت کروں۔ اُس کے حلال ہونے کا تمہارے پاس کوئی حیلہ ہے قاضی صاحب نے کہا: ہاں! آپ وہ لونڈی اپ کی لڑے کو ہبد کر دیجئے بعداس کے اس سے نکاح کر لیجئے۔ اس فتو کی پر ہارون رشید نے ایک لا کھ درہم انعام کا تھم دیا۔ قاضی صاحب نے کہا بیدو بیدای وقت رات بی کو جھے لی جائے۔ اس پر کسی نے کہا کہ خزانجی اپنے گھر ہے اور دروازے تمام بند ہو بچے ہیں۔ (بھلا اب صبر کی تاب کہاں تھی) قاضی صاحب فرماتے ہیں:۔

فَقَدُ كَانَتِ الْاَبُوابُ مُغَلَّقَةً حِيْنَ دَعَانِيُ فَفُتِحَتُ

"لینی جب ہم بلائے گئے تھتب بھی آو دروازے بند تھ آخر کھولے گئے۔" ان کے سوااور بھی قصے میں جو بخوف طوالت نظر انداز کئے جاتے میں۔ ا ناظرین! اب توسمجھ گئے کہ خفی ند ہب کے ترقی کے اسباب کیا تھے۔

قطع نظران قصول کے مسائل حنفیہ پرغور کرنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس مہب کوامراء وسلاطین کے اختیار کرنے کی وجہ کیا تھی۔ ذرا ھیفتہ الفقہ حصہ اول کے مسائل ملاحظہ فرما کر مسئلہ نمبر ۲۵۲ ملاحظہ فرما ئیں: مرد نے جھوٹے گواہ پیش کرکے دعویٰ کیا کہ میرا فلال عورت سے نکاح ہوگیا اور قاضی نے تسلیم کرکے ڈگری دے دی۔ تو مردکی اس عورت سے وطی کرنی جائز ہے۔ ابو منید پھیلتے ا

ای فتم کے مسائل کی وجہ ہے اُس زمانہ کے محدثین کے وہ اشعار ہیں جو ابن تنیبہ سینے نے نقل کئے ہیں۔ جن میں آخر کا شعربہ ہے:۔

ا تذكرة الحفاظ تا اس ۱۱۳ ش م حقال يحيى بن يحيى مسمعت ابا يوسف عند و فاته كل ما افتيت به فقد رجعت عنه الاماوافق الكتاب والمسنة. "يكي بن يكي تم كم تم يس كم شر المام الويسف كى وفات كوفت أيس كم من المرس في جوفو عنه كم المرس في جوفو كان وسنت كر مطابق نهول، شمان سب سي قيداور جوم كرتا هول -

<sup>🗱</sup> ترجمددر عتار: كتاب الكاح بصل في الحر مات اج ٢ م ٢٦

وَكُمُ مِّنُ فَرُجٍ مُحُصَنَةٍ عَفِيُفٍ أَحِلَّ حَرَامُــةَ بِـاَبِيُ حَنِيْفَةَ اللهِ کتنی ایک پاک دامن عورتوں کی شرم گاہیں جوحرام تھیںابوصنیفہ ؓ کی بدولت حلال کردگ سکیں امراء کوتیم میں منہ پر خاک ملناان کی نفاست طبع کے خلاف ہے یا کہ صاف عَلَىٰ بِقِر (سنگ مرمز ما قوت میره ایش عقین زمرد) پرتیم جائز ہے۔اگر چه دهلا موا ہو۔ صبح کواٹھناامراء سے نہیں ہوسکتا ۔ حنی ندہب میں صبح کی نماز آخر وقت بڑھنی چاہئے۔لہذاانہوں نے ای کواختیار کیا۔نماز میں دیرتک تھہر ناامیروں پرگراں ہے۔ حَفٰی مٰہب میں صرف بقدرا یک آیت قیام کرنا اور رکوع جود میں دیر نہ لگانا کا فی ہے۔ امراء کو بھی آ سان معلوم ہوا۔ رمضان میں سوافرج کے، ناف یاران یا چویا یہ کی فرج یا مردہ عورت سے وطی کرے یا جلق لگائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ پید مسکلہ خواہش پرستوں کےمناسب حال ہے۔غرض کہائی طرح کےصد ہامسائل ہیں جن میں امراء کے لئے بری آسانیاں ہیں تو پھرامراء کیوں نہایے ندہب کوبطیب خاطر قبول کریں گے اور عوام'' اَلنَّاسُ عَلَى دِيْنِ مُلُو كِهِم" كيول نهان كِ قدم بقدم چليس گے۔ لیجئے حضرت حنفی مذہب کی تر وت<sup>ب</sup> وشہرت کی بیاصلیت ہے۔

تقلید کی تر دیدقرآن وتفاسیرے:

(۱) الله تعالی کاارشادے:۔

﴿ اِتَّحَدُّوۡ اَحۡبَارَهُمُ وَ رُهۡبَانَهُمُ اَرُبَابًا مِّنُ دُونِ اللَّهِ ﴾ [٩/الوبـ٣]

''صُّهرات بِي اپنِ عالم اوردروي ول كورب الله كوچور كر۔'
اس آيت كتام مُخرالدين رازى يُخَالَدُ بِي كه:۔
اَلْا كُشُرُونَ مِنَ الْـمُـفَسِّرِيُنَ قَالُوا كَيْسَ الْمُوادُ مِنَ الْارُبَابِ
اَنْهُمُ اعۡتَقَدُوا فِيهُمُ اَنَّهُمُ الِهَ الْعَالَمِ بَلِ الْمُوَادُ اَنَّهُمُ اَطَاعُوهُمُ فَى اَوَامِرِ هِمْ وَنَوَاهِيهِمْ نُقِلَ انَّ عَدِى الْمُوَادُ مَانَ مَصَوَانِيًّا



فَانُتَهَى إِلَى رَسُولِ اللّهِ شَكِيْ وَهُوَ يَقُرَأُ سُوْرَةَ بَرَآءَةٌ فَوَصَلَ اللّهِ شَكِيْ وَهُو يَقُرَأُ سُوْرَةَ بَرَآءَةٌ فَوَصَلَ اللّهِ هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ فَقُلْتُ لَسُنَانَعُبُدُهُمُ فَقَالَ اَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَآحَرًّمَ اللّهُ فَتَسُتَحِلُّونَهُ مَآحَرًّمَ اللّهُ فَتَسُتَحِلُّونَهُ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فِيلُكَ عِبَادَ تُهُمُ. \*

''اکشرمفسرین کہتے ہیں ارباب سے بیمراد نہیں ہے کہ یہود و نصاری نے اپنے مولو یوں اور درویشوں کے خدا ہونے کا اعتقاد کرلیا تھا۔ بلکہ مراد بیہ کہ انہوں نے اطاعت کی تھی۔ اپنے مولو یوں اور درویشوں کی اوامراور نوائی ہیں نقل کیا گیا ہے کہ عدی ڈاٹٹوئی بن حاتم نصرانی تھے پس رسول اللہ مٹاٹیوئی کے پاس آئے۔ آپ سورة ہرات کی تلاوت فرمارہ تھے۔ جب اس آیت پر پہنچ تو (عدی ڈاٹٹوئی نے) کہا: کہ ہم ان کی پرسش نہیں کرتے تھے۔ آپ مٹاٹیوئی نے فرمایا: کیا نہیں حرام کرتے تھے وہ اس چیز کو کہ حرام کیا ہے اس کو اللہ نے۔ پس اس کو رحضرت عدی ڈاٹٹوئی نے کہا: ہاں! پس فرمایا واللہ نے۔ پس طال بھے تھے تھے تھی مس کو۔ حضرت عدی ڈاٹٹوئی نے کہا: ہاں! پس فرمایا رسول اللہ مٹاٹیوئی نے بیہ کان کی پرسش تھی۔''

(٢) اوراسي كقريب قريب مضمون تغيير فتح البيان في مقاصد القرآن مطبوعه

مفرجلد م عرص عدم من ہے۔

(۳) ای طرح تغییرابن کثیرج۲،ص۵۴۸ میں ہے۔

🕻 النعيرالكبير،جلد ١١٩ ص ٣٧\_

بین اوریجی مفهوم درج ذیل تفاسیر میں ہے:''معالم التزیل ۲۶،ص ۲۸۵ لدگر دالمثور،ج۴،ص۱۵ الفیر المنار تفییر المراغی، ج۰،م۳۰ اصفوة التفاسیر، ج۱،مس ۵۳۱ تفییر مظهری ج۲،م ۵۵ اتفییر ماجدی، ص ۴۰۲ معارف القرآن کا ندهلوی، ج۳،م ۴۳۰ ته برالقرآن، ج۳،م ۵۲۳ تفییر عثانی ج۱،م ۵۵ تفییر عثانی ج۱،م ۵۵ تفییر الحیات، ج۲،م ۴۰۰ سات التفاسیر، ج۲،م ۴۳۰ تفییر ضاءالقرآن تفییر التحریر والعویو لا بن عاشور تفییر فیوض الرحن انوا دالبیان تعنیم القرآن' - [عاصم]



(۷) ایصناً تفسیر تبصیر الرحن مطبوعه مصر جلداص ۲۹۸ میں ہے۔(۵) ایصناً تفسیر جامع

البيان في تفيير القرآن ح اص ١٤٠ ميس ہے۔

(۱) ایسناتفسر بینهاوی جلدا به ۱۳۳ میں ہے۔

(2) شاہ عبدالعزیز صاحب اپنی تغییر فتح العزیز مطبوعهٔ مجتبائی ص ۱۲۸ میں تحریر فرماتے ہیں:

﴿ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَ أَنْتُمُ تَعْلَمُونَ ٥ ﴾ [١/البرة:٢٣] " نَعْمُمِ اوَالله كراركي كواورتم جانة مؤود

اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ:''در پنجابا پددانست کہ چنانچ عبادت غیر خدا مطلقاً شرک و کفراست اطاعت غیر او تعالی نیز بالاستقلال کفر است۔ ومعنی اطاعت غیر او العالی نیز بالاستقلال آنست کہ اورام بلغ احکام آوندانسته ربقه اطاعت اورا درگر دن انداز د۔ وتقلید اورالازم شارد۔ باوجود ظهور مخالفت حکم او باحکم او تعالی دست ازا تباع او برندارد۔ وایس ہم نوعیت از اشخاذ انداد کہ درآیت کریمہ''۔

﴿ إِتَّـــَحُذُو ٓ اَحُبَـــارَهُــمُ وَ رُهُبُـّـانَهُــمُ اَرُبَــابًـا مِّنُ دُوْنِ اللَّــهِ وَالْمَسِيُحَ بُنَ مَرُيَمَ. ﴾ [1/الوب:٣]

"معلم اتے ہیں اپنے عالم اور درویشوں کورب، اللہ کوچھوڑکر۔"
"معلوم کرنا چاہئے کہ عبادت اللہ کے سواکسی اور کی قطعی کفر اور شرک ہے۔ اور ہے۔ اور اطاعت کی اور کی بالاستقلال سواباری تعالیٰ کے کفر ہے۔ اور معنی اطاعت غیر استقلال کے رہیں کہ کسی کے احکام کی حقیقت معلوم کئے بغیر اس کی تقلید کا حلقہ اپنی گردن میں ڈالے۔ اور اُس کی تقلید لازم جانے۔ اور باوجوداس کے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم اس کے تھم کے خلاف ظاہر جانے۔ اور باوجوداس کے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم اس کے تھم کے خلاف ظاہر

ہو۔اُس کی اتباع کونہ چھوڑے اور یہ ہی ایک فتم کا شرک قبول کرنا ہے کہ

جس كى آيت كريم إتَّ خَذُوٓ الحبارَهُمُ مِن براكَ ظَابِر فرماكَ كَل بين -



(٨) تغير عزيزى مطبوء مجتبائي ص٢٠٢ تحت آيت ﴿ مَسَاۤ ٱلۡفَيُسَسَا عَلَيُهِ اباآء نا) [1/البقرة: ١٤٠] (جم جليس كاس يرجس يريايا اين باي داداكو) دری آیة اشاره است بابطال تقلید وطریق اول آئکداز مقلد باید پرسید كه بركه را تقليد كيني نز دتو محقق است يانے اگر محقق بودن اور انمي شناسي پس باوجوداحتال مبطل بودن او چرا اوراتقلید میکنی واگر محقق بودن اورا می شناسی پس بکدام دلیل می شناسی اگر بتقلید دیگرمی شناسی خن درال خوامد رفت وسلسل لازم خوامدآ مدوا گر بعقل می شنای پس آ س را چرا در معرفت حق صرف نی کنی و عارِتقلید برخود گوارای داری ـ طریق دوم آ نکه کے را كة تقليدى كني \_اگراي مسئله رااوجم بتقليد دانسته است پس توواو برابر شداوراچه ترجیح ماند که تقلیداوی کنی واگر بدلیل دانسته است به تقلید وقعة تمام مى شود كه توجهان مسئله رابهمال دليل بدانى والامخالف اوباشى نه مقلداو چول توجم آن مسئله رابدليل دانستى تقليد ضائع شد\_ ''اس آیت میں اشارہ ہے ابطال تقلید کا۔ دوطرح پر۔اول ہیر کہ مقلد سے پوچھنا چاہئے کہ توجس کی تقلید کرتا ہے تیرے زدیک وہ محقق ہے یانہیں؟ اگر تو اس کامحقق ہونانہیں جانتا تو باوجوداحمال ابطال کے اس کی تقلید کیوں کرتا ہے۔اورا گرتواس کو حقق جانتا ہے تو کس دلیل سے تو اس کومحقق سمجھتا ہے۔اگر دوسرے کی تقلید سے اس کومحقق جانتا ہے تو (بھی) بحث اُس (دوسرے) میں چلے گی اور تسلسل لازم آئے گا۔ اوراگرا بی عقل ہے محقق جانتا ہے تو عقل کو تحقیق میں کیوں صرف نہیں كرتا اور تقليد كى بدنامى اينے لئے گوارا كرتا ہے۔ دوم بير كہ جس كى تو تقلید کرتا ہے اگراُس نے بھی اس مسئلہ کوتقلید سے معلوم کیا ہے تو تقلید میں دونوں برابر ہوئے۔اس کی وجہ فضیلت کیا ہے کہ تواس کی تقلید کرتا



ہے اورا گرتونے دلیل کے ساتھ معلوم کیا تو تقلیدای وقت ختم ہو جاتی ہے کہ تو نے بھی اس مسئلہ کواس دلیل سے معلوم کر لیا۔ ورنہ تو اس کا مخالف ہوگانہ کہ اس کا مقلد کیونکہ جب تم نے بھی اس مسئلہ کو دلیل سے معلوم کیا ہے تو تقلید جاتی رہی۔''

(۹) تفیرعزیزی ج۲، ۱۹۸ میں تحت آیت:

﴿ وَ لَئِنِ اتَّبَعُتَ اَهُوَآءَ هُمُ مِّنُ ۚ بَعُدِ مَا جَآءَ کَ مِنَ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَالِمِيْنَ ﴾ [٢/الِترة:١٣٥]

''اگر تابعداری کی اُن کی خواہشوں ،کی علم پہنچنے کے بعد۔ تو آپ کا شار بھی ظالموں میں ہوگا۔''

ازیں آیت معلوم شد کہ بعداز وضوح دلائل وسطوح برا بین تقلید باطل است۔ زیرا کہا تباع ہوئی بعدمجی العلم است۔

اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ دلائل کے ظاہر ہونے اور ثبوت کے کھل جانے کے بعد تقلید باطل ہے۔ اس واسطے کہ بیہ خواہش کا اتباع علم حاصل ہو جانے کے بعد ہے۔

(۱۰) تفسیرعزیزی مطبوعه کلکتی استخت آیت ﴿ إِنْ هُمُ اِلاَّ یَظُنُونَ ﴾ [۱/ابترة: ۲۵] رقم می نمودند که بر هرعالم فرض است که موافق علم خودگمل نمایدواز دروغ گفتن وتح بیف کتاب کردن احتر از کندو برعای فرض است که برتقلید وظن اکتفا مکند بلکتخصیل یقین را قصدنماید۔

''ہر عالم پر فرض ہے کہ اپنے علم کے موافق عمل کرے اور غلط بیانی اور تحریف کتاب اللہ سے باز رہے اور عامی پر فرض ہے کہ صرف تقلید اور خیال ہی پراکتفانہ کرے۔ بلکہ یقین حاصل ہونے تک کوشش کرے۔''

(١١) تفير مظهر كا مِن تحت آيت ﴿ وَ لَا يَتَّخِلَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُون

اللَّهِ ﴾ [٣/آل عران ٢٣] قاضى ثناء الله صاحب يانى بى فرمات بي كه: \_

وَ مِنُ هَاهُنَا يَظُهُو اَنَّهُ إِذَا صَعَّ عِنْدَ اَحَدٍ حَدِيثٌ مَرُفُوعٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَثَلاً حَدِيثٌ مَرُفُوعٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَثَلاً حَلا فَهُ وَقَدُ ذَهَبَ النَّبِي عَلَيْهِ مَثَلاً حِلا فَهُ وَقَدُ ذَهَبَ فَتُوى اَبِي حَنِيهُ فَةَ رَحُمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَثَلاً حِلا فَهُ وَقَدُ ذَهَبَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَثَلاً حِلا فَهُ وَقَدُ ذَهَبَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ الْاَئِمَةِ الْاَرْبَعَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنُ الْاَئِمَةِ الْاَرْبَعَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنُ الْعَلِي وَفَقِ الْمَحدِيثِ النَّابِتِ وَ لَا يَمْنَعُهُ الْمُحمُودُ عَلَى مَذُهَبِهِ مِنُ النِّهِ النَّهُ الْعَلَيْ النَّابِةِ وَ لَا يَمْنَعُهُ الْمُحمُودُ عَلَى مَذُهَبِهِ مِنُ النِّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهُ الْعَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

تقلید کی تر دیداحادیث ہے:

(۱۲) حدیث یاک میں ہے کہ: ۔

وَ عَنُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ وَلَلَظَيْ حِينَ اتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ إِنَّا لَنَسْمَعُ اَحَادِيُتُ مِنُ يَّهُودَ تُعْجِبُنَا اَفَتَرَىٰ اَنُ نَّكُتُبَ بَعُضَهَا فَقَالَ الْمَنَهُ وَكُونَ الْنَعُودُ وَالنَّصَارَىٰ لَقَدُ الْمَنَهُ وَكُونَ النَّهُودُ وَالنَّصَارَىٰ لَقَدُ جِئُتُكُمْ بِهَا بَيْضَآءَ نَقِيَّةً وَ لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيَّامًا وَسِعَهُ إِلَّا اِبْبَاعِيُ . 

(ابَّبَاعِيُ . 

(الْمَاعِيُ . 

(الْمَاعِيُ . 
(الْمَاعِدُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

<sup>4</sup> مشكوة: كتاب الايمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة فصل الثاني، رقم ١٥٧



'' حضرت جابر ذان نے سروایت ہوہ نی مَن اَن کے اس کر ذان کے ہیں کہ جسب آپ مان کرتے ہیں کہ جسب آپ مان گرتے ہیں کہ جسب آپ مان گھر کے باس عمر ذان کو آئے آئے کی کہا تحقیق ہم یہود یوں کی با تیں سنتے ہیں تو وہ ہم کواچھی گئی ہیں۔ کیا چران ہوتم جسے کہ حمران ہوئے کریں؟ رسول اللہ مَن اِن کُلُم ایا نے کہ کیا حمران ہوئے یہود ونساری ۔ میں تحقیق لایا ہوں تمہارے پاس شریعت روثن صاف۔ اگر موی عالی این ندہ ہوتے نہیں لائق تھی ان کو گریپروی میری۔''

(١٣) وَعَنُ جَابِرٌ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الحَطَّابِ ٱلنَّى رَسُولَ اللَّهِ مَلَكُ اللَّهُ وَاجَهُ رَسُولِ اللَّهِ مَلَكُ مَا بَوجُهِ فَصُولِ اللَّهِ مَلَكُ مَا بَوجُهِ وَسُولِ اللَّهِ مَلَكُ اللَّهِ مَلُ اللَّهِ وَعَضِ رَسُولِ اللَّهِ مَلَكُ اللَّهِ مَلَكُ اللَّهِ مَلُ اللَّهِ مَلُ اللَّهِ مَلَكُ اللَّهِ مَلُ اللَّهِ مَلُكُ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلُكُ اللَّهِ مَلُكُ اللَّهِ مَلُكُ اللَّهِ مَلُكُ اللَّهِ مَلُكُ اللَّهُ مَلُكُ اللَّهِ مَلُكُ اللَّهِ مَلُكُ اللَّهِ مَلُكُ اللَّهُ مَلُكُ اللَّهُ مَالُولُ اللَّهِ مَلُكُ اللَّهُ مَالُولُ اللَّهُ مَلُكُ اللَّهُ مَلُكُ اللَّهُ مَالُولُ اللَّهِ مَلُكُ اللَّهُ مَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>🖚</sup> مشكوة: كمّاب الايمان، باب الاعتصام بالكتاب والمنة بصل الثّالث رقم ١٩٣٠



ان احادیث کو پیش نظر رکھ کرنہایت ہی عور طلب ہے کہ حضرت موکی عَالِیکا جیسے اولوالعزم رسول صاحب شریعت اور صاحب کتاب کی تابعداری کرنے سے تو گمراہ ہو جائے اور آراءر جال کے سامنے سرتسلیم ختم کرنے سے ہدایت پائے۔

تقليد كى تر ديدا قوال صحابه رئ أللهُ وتا بعين رئيسهُ وتبع تا بعين رئيسهُ سے: (۱۴) ممانعت تقليد پر صحابه رئة أللهُ منابعين اور تبع تا بعين كا اجماع موچكا ہے۔ چنانچيشاه ولى الله صاحب اپنى كتاب عقد الجيد ميں فرماتے ہيں: \_

وَقَدُ صَحَّ اِجُسَمَاعُ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمُ اَوَّلِهِمُ عَنُ الْحِرِهِمُ وَ اِجْمَاعُ تَبُعِ التَّابِعِينَ وَ اِجْمَاعُ التَّابِعِينَ اَوَّلِهِمُ عَنُ آخِرِهِمُ وَ اِجْمَاعُ تَبُعِ التَّابِعِينَ اَوَ لِجُمَاعُ اللَّهِمُ عَنُ اَخِرِهِمُ وَ الْمَنْعِ مِنُ اَنُ يَقُصِدَ اَوَ لِهِمُ عَنُ اللَّهُمُ اَوْ مِمَّنُ قَبْلَهُمُ فَيَأْخُذَهُ كُلَّهُ. لَهُ اَحَدٌ اللَّي قَوْلِ إِنْسَانِ مِنْهُمُ اَوْ مِمَّنُ قَبْلَهُمُ فَيَأْخُذَهُ كُلَّهُ. لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُمُ فَيَأْخُذَهُ كُلَّهُ. لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُلِي اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلَ

<sup>👣</sup> عقدالجيد:باب٣،ابن حزم كامسلك ص،٧٠.

تک۔اس بات سے روکنے اور منع کرنے پر ثابت ہو چکا ہے کہ کوئی شخص اپنے میں سے یا اپنے سابقین میں سے کسی انسان کے قول کی طرف رجوع کرلے پھرائس کے تمام قول لے لیے۔''

(١٥) القول المفيد مين امام شوكاني فرمات بين كه:

قَدُعَلِمَ كُلُّ عَالِمٍ اللَّهُ (اَهُلُ الْقُرُونِ الثَّلاثَةِ) لَمُ يَكُونُوُا مُسَلِّمَ الثَّلاثَةِ) لَمُ يَكُونُوُا مُسَقَلِ عَالَمَ اللَّهُ وَلَا مُنْتَسِبِينَ إلى فَرُدٍ مِّنُ اَفُرَادِ الْعُلَمَاءِ بَلُ كَانَ الْبَحَاهِ لَيُ النَّابِتِ فِي النَّرِعِيِّ النَّابِتِ فِي النَّابِ اللَّهُ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ فَيُفُتِيهِ بِهِ وَ يَرُويُهِ لَهُ اَلْفَاظًا اَوْمَعُني كَتَابِ اللَّهِ وَ يَرُويُهِ لَهُ اَلْفَاظًا اَوْمَعُني فَي عَمَلُ بِاللِّوايةِ لَا بِالرَّامِ.

" ہر عالم جانتا ہے کہ صحابہ رفح النظم اور تابعین رفی النظم اور تبع تابعین رفی النظم اللہ کے مقلدنہ تھا اور نہ کی عالم کے نام کے مذہب کی طرف منسوب تھے۔ بلکہ ناوا قف لوگ عالم سے ، تھم شرعی جو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہو، دریا فت کیا کرتے تھے اور علما تھم شرعی کو لفظاً یا معنا روایت کرکے فتو کی دیتے تھے۔لہذا اُن کا عمل روایت پر ہوتا نہ کہ کسی کی رائے پر۔"

(۱۲) اعلام الموقعين ميں ہے كه: \_

وَ كُذٰلِكَ آئِمَّةُ التَّابِعِيْنَ وَ تَابِعُوهُمُ يُصَرِّحُونَ بِذَمِّ الْقِيَاسِ وَإِبْطَالِهِ وَالنَّهُي عَنْهُ. **ٿ** 

''ای طرح تابعین بُشِیمُ اور تبع تابعین بُشِیمُ کے امام قیاس کی مُدمت و ابطال تھلم کھلا بیان کرتے تھے اور اس سے منع کرتے تھے۔''

### (۷۷) میزان الشعرانی میں ہے:۔

وَ كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ مُنَ يَقُولُ وَالَّذِى نَفُسُ عُمَرَ بِيَدِهِ مَاقَبَضَ اللَّهُ تَعَالَى رُوحَ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ وَ لَا رَفَعَ الْوَحُى عَنْهُ حَتَّى اَغُنى اُمَّتَهُ كُلَّهُمُ عَنِ الرَّأَي. 4

'' حضرت عمر مطالعی فرمائے تھے کہ تم ہے اُس ذات کی! جس کے قبضہ میں عمر مطالعی کی دوح اور ندا تھایا عمر مطالعی کی حال ہے۔ نہیں قبض کی اللہ نے اپنے نبی کی روح اور ندا تھایا اُن سے وی کو بہال تک کہ بے پرواہ کردیا اُن کی امت کورائے سے۔''

(۱۸) میزان الشعرانی میں ہے کہ:۔

وَ كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ إِذَا اَفْتَى النَّاسَ يَقُولُ هَاذَا رَأَى عُمَرَ النَّاسَ يَقُولُ هَاذَا رَأَى عُمَرَ الْفَعَ عَمَرَ الْكَافَ عَمَرَ الْكَافَ عَمَرَ الْكَافَ عَمَرَ الْكَافَ عَمَرَ الْكَافَةُ عَمَرَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ حَطَا الْفَمِنُ عُمَرً اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ عَلَى الله عَمرِ اللهُ عَلَى الله عَمرِ اللهُ عَلَى الله عَمر اللهُ عَلَى اللهُ عَمر اللهُ عَمر اللهُ عَمر اللهُ عَلَى اللهُ عَمر اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمر اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(١٩) ججة الله البالغة من يكد:

وَ عَنُ شُرَيُحِ اَنَّ عُمْرَ بُنَ النَّحَطَّابِ كَتَبَ اللهِ اِنُ جَآئَكَ شَيِّ فِي كَتَبَ اللهِ اِنُ جَآئَكَ شَيِّ فِي كِتَابِ اللهِ فَانُظُرُ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ فَانُظُرُ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ وَلَيْ وَلَيْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَيْ اللهِ وَاللهِ وَلَيْ اللهِ وَاللهِ وَلَيْ اللهِ وَاللهِ وَلَيْ اللهِ وَاللهِ وَلَمْ يَكُنُ فِيهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَا

<sup>🕻</sup> میزان الشعرانی فصل فی بیان ماوردنی ذم الرأی من الشارع واصحابه، ج۱،ص ۵ ک

<sup>🤣</sup> ميزان الشعراني فصل في بيان ماورد في ذم الرأى عن الشارع واصحابه ج اص ٢٩\_

اللَّهِ ﷺ وَ لَمُ يَتَكَلَّمُ فِيُهِ اَحَدٌ قَبُلَكَ فَاخُتَرُائَ الْاَمُرَيُنَ شِئْتَ اِنْ شِئْتَ اَنُ شِئْتَ اَنُ شِئْتَ اَنُ شِئْتَ اَنُ شِئْتَ اَنُ شِئْتَ اَنُ تَتَأَخَّرُ وَ لَااَرَى التَّاتُخُرَ اِلَّا خَيُرًا لَّكَ. اللهُ

''شرح مُنِيَّالَيْهُ کَبِمَ بِين که حفرت عمر ﴿ النَّوْءُ نَ مِحْصِ خطالکھا۔اس میں بیہ تھا کہا گروئی مسئلہ در پیش ہواور قرآن میں ہوتو اس سے فیصلہ کرنا۔اس سے لوگ تجھے نہ چھے نہ چھے رہا گرآ ئےالیی چیز جوقرآن میں نہیں ہےتو اس کا فیصلہ سنت رسول اللہ مَا لَیُّیْمُ کے مطابق کرنا۔اگر کوئی مسئلہ ایسا در پیش ہوکہ جونہ قرآن میں نہ حدیث رسول اللہ مَا لَیْمُ مِی ہوتو اگر لوگ کسی بات ہوکہ جونہ قرآن میں بہتنات ہوگئے ہوں تو اُس پڑمل کرنا۔اگر ایسا معاملہ آئے جونہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔نہ تجھ سے پہلے اس میں کوئی بولا ہےتو تجھے اختیار ہے کہ ان دو باتوں میں سے ایک پسند کرے۔ایک میے کہ اجتہا دکر کے اپنی رائے سے فیصلہ کرے۔دوسری میہ کسکوت کرے اور کوئی فیصلہ نہ کرے۔ میری رائے میں تیرے واسطے سکوت بہتر ہے۔''

(۲۰) شاه صاحب فرماتے ہیں کہ:۔

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ اَمَاتَخَافُونَ اَنُ تُعَذَّبُوْ آ اَوُيُخُسَفَ بِكُمُ اَنُ تَعُولُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْظِيُ وَ قَالَ فُلانٌ. ﴿

'' حضرت عبدالله بن عباس طالتيناسے مروی ہے وہ فرمایا کرتے: کیاتم کو خوف نہیں کہ خداتم کو عداتم کہتے ہوکہ رسول الله منالتین کم نے ایسافر مایا تھا اور فلال شخص نے ایسا کہا۔''

(۲۱) شاه صاحب فرماتے ہیں:۔

<sup>🖚</sup> ججة الله البالغة: مبحث السالع ، باب الفرق بين الل الحديث واصحاب الرأى جاص ١٣٩ \_

<sup>🕏</sup> ججة الله البالغة :مبحث السالع ، باب الفرق بين الل الحدّيث واصحاب الرأي، ح اص• ۱۵-

وَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ ابُن عَبَّاسٌ وَّ عَطَآءٍ وَّ مُجَاهِدٍ وَّ مَالِكِ بُنِ أنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ مَامِنُ اَحَدِ إِلَّا وَ هُوَ مَاخُونٌ مِّنُ كَلامِهِ وَ مَرَدُونٌ عَلَيْهِ الَّا رَسُولُ اللَّهِ مَلَكِيْهِ. ﴿ " حضرت عبدالله بن عباس والثنة اورعطا عُشائلة اورمجامد عشلة اور ما لك بن انس مِین ہے کہ کوئی شخص ایسانہیں ہےجس کے قول کواختیاراور ردنہ کر شکیس ماسوا قول رسول اللہ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا كُلُورُ كُلُ

(۲۲) فرماتے ہیں کہ:۔

وَ قَالَ ابُنُ عُمَرَ لِجَابِرِبُنِ زَيْدٍ إِنَّكَ مِنُ فُقَهَآءِ الْبَصُرَةِ فَلاَتُفُتِ اِلَّابِقُرُانِ نَاطِقِ اَوْسُنَّةٍ مَاضِيَةٍ فَاِنَّكَ اِنْ فَعَلْتَ غَيْرَ ذٰلِکَ هَلَکُتَ وَأَهْلَکُتَ. 🕾

''حضرت جابر بن زید دلائنهٔ ہے عبداللّٰہ بنعمر ولائٹھُنا نے فر مایا کہتم بصرہ کے فقہاء میں سے ہو۔اس لئے ہمیشہ فتو کی قرآن وحدیث کے موافق ہی دینا۔اگرابیانه کرو گے تو خود بھی ہلاک ہو گے اور دوسروں کو بھی ہلاک ر گر "

(٢٣)عَـنُ اَبِيُ عَبُدِالرَّحُمٰنِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ اتَّبَعُوا وَ كَا تَبُتَدِعُوُا فَقَدُ كُفِيْتُمُ. 🗗

''ابوعبدالرحل ولانفيز كہتے ہيں كەعبدالله بن مسعود دلانفيز فرماتے تھے: كە قرآن وحدیث کی تابعداری کرواورنی بات مت نکالوتم کودی کافی ہے۔" (٢٣) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوُ لَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يُقَلِّدَنَّ رَجُلٌ رَجُلًا فِي دِيْنِهِ فَانُ امَنَ آمَنَ وَ اِنْ كَفَرَ كَفَرَ يَعْنِي فِيُ

<sup>📫</sup> ججة الله البالغة : مبحث السابع ، باب الفرق بين الل الحديث واصحاب الرأى ، ج اص • ١٥ ـ

<sup>🗱</sup> ججة الله البالغة: مبحث السابع ، باب الفرق بين الل الحديث واصحاب الرأي، ح اص ١٥٦٨ ــ

<sup>🗱</sup> سنن الدارى: باب في كراهية اخدالرأى جاس ٨ مرقم:٥٠٥-

نَفُسِ ٱلاَمُوِ وَانْظُرُوا فِي دِيُنِكُمُ. 4

'' حضرت ابن مسعود ڈالٹنؤ فر ماتے ہیں کہ کوئی شخص دین کے بارے میں کسی کی تقلید نہ کرے۔ کیونکہ اگر وہ (متبوع) مومن رہا تو اس کا مقلد بھی مومن رہے گا۔اوراگروہ کا فرہوا تو اس کا مقلد بھی کا فررہے گا۔پس برائی میں کسی کی پیروی نہیں۔''

(٢٦) قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُعْتَمِرِلَا فَرُقَ بَيْنَ بَهِيمَةٍ تُنُقَادُوَ اِنْسَان يُقَلِّدُ. اللهِ اللهِ عُنُ الْمُعْتَمِرِلَا فَرُقَ بَيْنَ بَهِيمَةٍ تُنُقَادُو

"عبدالله المَّ عَمْرِى رَّ اللهُ كَتِي تَصْكَم مقلدانسان اور حيوان مِس كُولَى فرق فيس." (٢٧) وَ كَانَ الْإِمَامُ جَعُفَرُ الصَّادِقُ يَقُولُ مِنُ اَعُظَمِ فِتُنَةٍ تَكُونُ عَلَى الْاُمُورِ بِرَأْيِهِمُ فَيُحَرِّمُونَ مَا كُونُ عَلَى الْاُمُورِ بِرَأْيِهِمُ فَيُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ. اللهُ اللهُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ. اللهُ اللهُ

"امام جعفرصادق موسية فرمات تصے كدامت پراس سے بڑھ كركون سافتند موگا كه قياس كريں اموردين ميں اپني رائے سے ، تو حرام كريں اس چيز كو

<sup>🖚</sup> ميزان الشعراني فصل في بيان ذم الرأى عن الشارع واصحابه ، ج اج ١٩٠٠

<sup>🛂</sup> اعلام الموقعين :تفصيل القول في التقليد ، ج ٢٠٠٠ 🗷 🕳

<sup>🗗</sup> اعلام الموقعين : تفصيل القول في التقليد ، ج٢ ، ص ١٤١\_

<sup>🕻</sup> میزان الشحرانی فصل فی بیان ماورد فی ذم الرأی عن الشارع بص ۲۹ یه ۵ ـ ۵ ک

كەطلال كيااللەنے اور حلال كريں أس چيز كوكە حرام كيااللەنے " (٢٨) عَنُ مَسُرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ إِنِّى اَخَافُ أَوُ اَنْحُشْلَى أَنُ اَقِيْسَ فَتَزِلَّ قَدَمِيُ. 4

''مسروق مُشاللہ نے کہا میں خوف کرتا ہوں یا ( کہا) میں ڈرتا ہوں کہ قیاس کروں اور میرایا وُں پھسل جائے۔''

(٢٩) عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ مَسُرُوقٍ قَالَ لَا اَقِيْسُ شَيْئًا بِشَى قَالَ لِهِ اَقِيْسُ شَيْئًا بِشَى قَالَ لِمَ قَالَ لِمَ قَالَ اَخْشَىٰ اَنُ تَزِلَّ رِجُلِى وَسُئِلَ عَنُ مَسْئَلَةٍ فَقَالَ لَا اَدُرِى فَقِيلً لَـهُ فَقِسُ لَنَا بِرَأْيِكَ فَقَالَ اَخَافُ اَنُ تَزِلَّ قَدَرِى فَقَالَ اَخَافُ اَنُ تَزِلَّ قَدَرِي فَقَالَ اَخَافُ اَنُ تَزِلَّ قَدَرِي فَقَالَ اَخَافُ اَنُ تَزِلً قَدَرِي فَقَالَ اَخَافُ اَنُ تَوْلً إِيَّاكُمُ وَالْقِيَاسَ وَالرَّانَ فَإِنَّ الرَّالَى قَلْدَالً الرَّالَ قَدْيَزِلُ . ﴿ لَيْ الرَّالُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ

دوقعی مین بیان کرتے ہیں کہ مسروق مین نے کہا میں قیال نہیں کرتا۔
میں نے سوال کیا: کیوں؟ کہاڈرتا ہول کہیں میراپاؤں نہ پھسل جائے۔ایک
مسئلدان سے دریافت کیا گیا جواب دیا مجھے معلوم نہیں ۔ان سے کہا گیا کہ
قیاس کر کیا پنی رائے سے بتاؤ ۔ کہا مجھے خوف ہے کہ ہیں میراقدم نہ پھسلاور
کہا کرتے تھے کہ قیاس اور رائے سے بچو۔ رائے میں خلطی ہو تک ہے۔"
کہا کرتے تھے کہ قیاس اور رائے سے بچو۔ رائے میں خلطی ہو تک ہے۔"
(۳۰) قال ابن و هب آخونی مُسُلِمُ بُن عَلِیّ اَنَّ شُو یُحا الْکِنُدِیَّ

هُوَ الْقَاضِيُ قَالَ إِنَّ السُّنَّةَ سَبَقَتُ قِيَاسَكُمُ. اللهُ

''ابن وہب بُرِیَاللہ نے مسلم بُرِیَاللہ بن علی سے روایت کی۔وہ قاضی شرح کندی بُرِیَاللہ سے روایت کرتے ہیں۔ بولے سنت تمہارے قیاس کے لئے تلوار ہے۔''

<sup>🖚</sup> سنن الدارمي: باب تغير الزبان وما يحدث فيه، حاص ٢ عرقم: ١٩١ ـ

اعلام الموقعين فصل ائمة التابعين يزمون القياس، جاص ٢٣٥\_

<sup>🗗</sup> اعلام الموقعين فصل ائمة التابعين يذمون القياس ، جاص ٢٣٣\_

(٣١) حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَابُنُ مِغُوَلِ قَالَ قَالَ لِى الشَّعْبِيُّ قَالَ مَاحَدَّثُوكَ هُو لَآءِ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ فَحُدُبِهِ وَ مَا قَالُوهُ بِرَأْيِهِمُ فَالُقِهِ فِي الْحُشِّ. \*

''ابن مغول مُشِلَتُهُ کہتے ہیں کہ مجھ سے معنی مُشِلَتُهُ نے کہا کہ لوگ جو بات تم کو نبی مَثَالِیُّمُ سے نقل کر کے سنا کیں۔اس کو اختیار کرواور جو بات اپنی رائے سے کہیں۔اس کو یا خانہ میں ڈالو۔''

(٣٢) عَنُ اِسُمْعِيُلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ وَاللَّهِ لَئِنُ اَخَذْتُمُ بِالْمَقَايِيُسِ لَتَحَرَّمُنَّ الْحَرَامُ. كَا لَتُحَرَّمُنَّ الْحَرَامُ. كَا

''آسلعیل رُخطت ہے منقول ہے کہ معنی رُخطتہ نے کہا جتم ہے اللّدی!اگر قیاس اختیار کرو گے تو حلال کوحرام کرو گے اور حرام کوحلال۔''

(٣٣) وَ كَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ سَيَجِيُ قَوُمٌ يَقِيْسُونَ الْأُمُورَ بِرَايِهِمُ فَيَالُهُ وَ كَانَ الْأُمُورَ بِرَايِهِمُ فَيَنُهَدِمُ الْإِسُلامُ بِذَلِكَ وَ يَنْعَلِمُ. ﴿

' دقععی مینید کہتے تھے کہ عنقریب ایسے لوگ ہونے والے ہیں جو ہر ایک بات اپنی رائے اور تگ سے کہیں گے۔ تو اسلام منہدم ہوجائے گا اور ٹوٹ جائے گا۔''

(٣٣) ثَنَاعِيُسَى الْحَيَّاطُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَأَنُ اَتَعَنِّى بِعَنِيَّةٍ اَحَبُّ السَّعْبِيِّ قَالَ لَأَنُ اَتَعَنِّى بِعَنِيَّةٍ اَحَبُّ اللَّهِ مِنُ اَنُ اَقُولَ فِي مَسْئَلَةٍ بِرَاْيٍ. "

''(وکیع کہتے ہیں)ہم سے میسی میں شاط نے بیان کیاوہ فعمی مشاللہ

<sup>🖚</sup> سنن الداري: باب في كراهية اخذ الرأى، ج اص ٨ ب رقم: ٢٠٠٠ ـ

<sup>💋</sup> سنن الدارمي: بإب تغيرالز مان و ما يحدث فيه، ج اص ٧ عرقم: ١٩٢-

<sup>🥵</sup> میزان الشعرانی فصل فی بیان ماور دعن ذم الرأی من الشارع، جاص 🗠 ـ

اعلام الموقعين فصل ائمة التابعين يذمون القياس، جاص ٢٣٥\_

ے روایت کرتے ہیں کہ میں کوئی شعرگاؤں بہتر ہے اس سے کہ کسی مسئلہ میں اینے رائے سے گفتگو کروں۔''

(٣٥)وَ كَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ لَاتُجَالِسُ اَصْحَابَ الْقِيَاسِ فَتُحِلَّ (٣٥) حَرَامًا اَوْتُحَرِّمَ حَلاًلا.

''شعبی میسی کتے تھے کہ قیاس والوں کے پاس نہ بیٹھنا ور نہ تو حلال کو حرام اور حرام کوحلال کردےگا۔''

(٣٦)عَنِ الشَّعُبِيِّ قَالَ لَقَدُ بَغَّضَ الَيَّ هُوُّ لَاءِ الْقَومُ هَٰذَا الْمَسُجِدَ حَتَّى لَهُوا الْمُسُجِدَ حَتَّى لَهُوا الْمُسُابَعِمُ اللَّهُ مِنْ كُنَاسَةِ دَارِي قُلْتُ مَنْ هُمُ يَااَبَاعَمُ وَ وَقَالَ هُوُ لَآءِ الْآرَ آئِيُّونَ. ٢٠ و قَالَ هُوُلَآءِ الْآرَ آئِيُّونَ. ٢٠

''دشعمی مینیا کہتے تھے کہ لوگوں نے میرے دل میں اس معجد کا بغض پیدا کر دیا۔ یہاں تک کہ یہ مجمع برا معلوم ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے گھورے (گوبرااورکوڑے کا ڈھیر) کی جگہ سے۔ میں نے دریافت کیا: اے اباعم! وہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا کہ بیاصحاب رائے۔''

(٣٤) ثَنَا صَالِحُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ قَالَ لِى عَامِرُ الشَّعبِيُّ يَوُمًّا وَ هُوَاخِذُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ قَالَ لِى عَامِرُ الشَّعبِيُّ يَوُمًّا وَ هُوَاخِذُ تُمُ هُوَاخِذُ تُمُ الْأَثَارُ وَاَخَذُتُمُ الْأَثَارُ وَاَخَذُتُمُ الْأَثَارُ وَاَخَذُتُمُ الْأَثَارُ وَاَخَذُتُمُ الْأَثَارُ وَاَخَذُتُمُ الْأَثَارُ وَالْحَدُدُ تُمُ الْأَثَارُ وَالْحَدُدُ لَكُمُ الْأَثَارُ وَالْحَدُدُ لَكُمُ اللهُ عَلَيْ لِي اللهُ عَلَيْ لَا اللهُ عَلَيْ لِي اللهُ عَلَيْ لِي اللهُ عَلَيْ لِي اللهُ عَلَيْ لَا اللّهُ عَلَيْ لِي اللّهُ عَلَيْ لَا اللّهُ عَلَيْ لِي اللّهُ عَلَيْ لَنْ اللّهُ عَلَيْ لُمُ لَا اللّهُ عَلَيْ لِي اللّهُ عَلَيْ لَا اللّهُ عَلَيْ لَهُ عَلَيْ لِي اللّهُ عَلِي لِي اللّهُ عَلَيْ لِي الللّهُ عَلَيْ لِي اللّهُ عَلَيْ لَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ الل

"صالح من بن بن سلم كتبة بين كه عام رفعى مُرينية في ميراله تعرير كرايك دن كهاتم اس لئه الك بوئ كه حديثون كتم في جهوز ديااور قياس بيمل كيا\_" (٣٨) شاه صاحب فرمات بين كه: \_

<sup>4</sup> اعلام الموقعين فصل ائمة التابعين يدمون القياس جام ٢٣٥\_

<sup>💋</sup> اعلام الموقعين فصل ائمة التابعين يذمون القياس، ج اص ٢٣٦\_

<sup>😝</sup> اعلام الموقعين : ائمة التابعين يذمون القياس ، ج ا، ص ٢٠٠٠ ـ

عَنُ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَ ابْنُ سِيُرِين رَجُلا بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَٰ اللَّهِي عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّ جُلُ قَالَ فُلانٌ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ ابْنُ سِرِيْنَ اُحَدِّ ثَكَ عَنِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَ تَقُولُ قَالَ فُلانٌ كَذَا وَكَذَا.

'' حضرت قمادہ وہ النظائے ہے روایت ہے کہ ابن سیرین میشائی نے ایک شخص کے سامنے ایک حدیث بیان کی ۔ تو اُس شخص نے کہا کہ فلال فلال شخص ایسا ایسا کہتے ہیں ۔ تب ابن سیرین میشائی نے کہا کہ میں تم ہے رسول اللہ متالی کی حدیث بیان کروں اور تم اس پر کہتے ہو کہ فلاں نے ایسا کہا ہے۔''

(٣٩) سَمِعُتُ دَاوُدَبُنَ اَبِی هِنْدِ عَنِ ابْنِ سِیْرِیْنَ قَالَ اَوَّلُ مَنُ قَاسَ اِبْلِیسُ وَ الْقَمَرُ اِلَّا بِالْمَقَابِیسِ . ﴿ اَلْهَمُسُ وَالْقَمَرُ اِلَّا بِالْمَقَابِیسِ . ﴿ اَبْلِیسُ وَ مَا عُبِدَتِ الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ اِلَّا بِالْمَقَابِیسِ . ﴿ اَلْهُ مِن اَبْلِ مِن الْمَالِينِ مِن الْمِ اللهِ مِن اللهِ مِن مُنْ اللهِ مِن مُنْ اللهِ مِن مُنْ اللهِ مِن مُنْ اللهِ مِن مَن اللهِ مِن مُن اللهِ مَن مُن اللهِ مِن مُن اللهِ مِن مُن اللهِ مِن مُن اللهِ مِن مُن اللهِ مَن مُن اللهُ مَن اللهِ مِن مُن اللهِ مِن مُن اللهِ مُن مُن اللهِ مِن مُن اللهُ مُن اللهِ مِن مُن اللهِ مِن مُن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

( ٣٠) حَدَّلَنِسَى دَاؤَدُ بُنُ اَبِى هِنُدٍ قَالَ سَمِعُتُ مُحَمَّدَ بُنَ سِيْرِيْسَ يَعُولُ اَلْقِيَاسُ شُومٌ وَ اَوَّلُ مَنُ قَاسَ اِبُلِيْسُ فَعُمَّدَ وَ اَوَّلُ مَنُ قَاسَ اِبُلِيْسُ فَعَلَكَ. 

فَهَلَكَ.

"داوُد بن الى مند كہتے ہيں كه ابن سيرين بُرَ الله كہتے ہيں كه قياس نوست بہلے جس نے قياس كياده الميس تقار توده ملاك موار" (١٦) وَ كَانَ مُحاهِدٌ يَّقُولُ لِاَصْحَابِهِ لَا تَكُتُسُوا عَنِي

۹۵۰ جة الله البالغة : مبحث السابع ، باب الفرق بين الل الحديث واصحاب الرأى ، حاص ١٥٠٠.

<sup>🗱</sup> درامی:باب تغیرالزمان دماایحدث فیدتم: ۸۹اص۲۷-

<sup>🥸</sup> ماعلام الموقعين فصل ائمة التابعين يذمون القياس، ج اص ٢٣٣ ـ

كُلَّ مَا اَفْتَيْتُ بِهِ وَإِنَّمَا يُكْتَبُ الْحَدِيْثُ وَلَعَلَّ كُلَّ شَى الْعَدِيْثُ وَلَعَلَّ كُلَّ شَى الْفَيْتُكُمُ بِهِ الْيَوْمَ اَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا. 4

" مجابد بُرِيَّالَةُ اپِ شَاگردوں سے کہتے تھے کہ میری ہر بات اور ہر فتو کی مت کھا کر وصرف حدیث (رسول الله مَالَیْکُمْ) کھنے کے قابل ہے شاید کہ میں آج بن چیزوں کا فتو کا دیتا ہوں کل اُس سے رجوع کر لوں۔ " کہ میں آج بن چیزوں کا فتو کا دیتا ہوں کل اُس سے رجوع کر لوں۔ " (۲۳) وَ قَالَ اَبُو النَّفُ سِرِ لَمَّا قَدِمَ اَبُو سَلَمَةَ الْبَصُرةَ اَتَبُتُهُ اَنَا وَ الْحَسَنُ فَقَالَ لِلْحَسَنِ اَنْتَ الْحَسَنُ مَا کَانَ اَحَدٌ بِالْبَصُرةِ وَ الْحَسَنُ مَا کَانَ اَحَدٌ بِالْبَصُرةِ وَ الْحَسَنُ مَا کَانَ اَحَدٌ بِالْبَصُرةِ وَ الْحَسَنُ اَلَّتَ الْحَسَنُ مَا کَانَ اَحَدٌ بِالْبَصُرةِ وَ الْحَسَنُ اللّٰهِ بَالِكَ اللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ اللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ اللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ اللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ اللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ مَالِكَ اللّٰهِ بَاللّٰهِ اللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ بَاللّٰهِ مَاللّٰهِ بَاللّٰهِ مَالَٰ اللّٰهِ بَاللّٰهِ مَالِكُولُ اللّٰهِ بَاللّٰهِ مَاللّٰهِ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَالْمُلَالِمُ اللّٰهُ مَالْمُالِكُولُ اللّٰهِ مَالْمُولُولُهُ اللّٰهُ مَالْمُالْمُ اللّٰهُ مَالْمُ اللّٰهُ مَالْمُ اللّٰهُ اللللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ ال

"ابونظر کہتے ہیں کہ جب ابوسلمہ بھرہ میں آئے تو میں اور حسن بھری بُرین کے انہوں نے حسن بھری بُرین کے ہو؟ بھرہ میں تمہاری ملاقات سے زیادہ کسی سے ملنے کا جھوکو شوق نہ تھا۔ اشتیات زیادہ اس واسطے تھا کہ جھوکو معلوم ہوا تھا۔ کہتم اپنی رائے سے مسئلہ کا جواب دیتے ہو۔ آئندہ بجز قرآن وحدیث کے رائے سے فتو کی نہ دیتا۔"

(٣٣) قَالَ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ مَطَرِ الْوَرَّاقِ: قَالَ تَرَكَ اَصْحَابُ الرَّايِ الْاَثَارَ وَاللَّهِ. اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُل

"حاد ر المنالة بن زيد في مطر وراق سے بيان كيا كه خداكى تم اصحاب رائے

<sup>🦚</sup> ميزان الشعراني: فصل في بيان ماورد كن ذم الرأي عن الشارع، ج ام م 2-

<sup>🤁</sup> دارى:باب الفتياد مافية من الشدة من محرقم: ١٦٣٠ ـ

اعلام الموقعين فصل ائمة الآلعين يذمون القياس ، ج ا م ٢٣٦٠

نے صدیثوں کوچھوڑ دیاہے۔"

(٣٣) قَـالَ سَـمِعُتُ وَ كِيُعَ ابُنَ الْجَواحِ يَقُولُ لِيَحْىَ ابُنِ صَالِحِ الْوَاكِ لِيَحْىَ ابُنِ صَالِحِ الوَحَاظِيّ يَا اَبَازَكُويًّا إِحُلُو الرَّأْىَ. 4

"مِن بِنَ وَكِيْعِ مِنْ يَهِ بَن جراح كَ مِنْ الْمُدوه لِيَيْ مُنْ اللَّهِ بن صالح وحاظى من من مِنْ وَمَاظَى م سے کہتے تھے کہا ہے ابوز کریا مُنظمة اللّٰہِ اللّٰ تورائے ہے۔"

(٣٥) عَنِ الْاَوُزَاعِيِّ قَالَ كَتَبَ عُمَّرُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ اَنَّهُ لَارَأَى لِاَحَدِ فِي كِتَابِ اللهِ. اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

''حضرت اوزاعی مینید سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مینید نے لکھ دیا کہ کتاب اللی میں کسی کورائے دینے کاحق نہیں۔''

تقلید کی تر دیدائمهار بعه کے اقوال سے

(۴۷) فقاوی این تیمیدج ۲۰۹، ص ۱ امیں ہے:۔

قَـُدُنَبَتَ عَنْهُمُ (عَنِ الْفُقَهَآءِ الْآرُبَعَةِ) ﴿ اَنَّهُمْ نَهَوُالنَّاسَ عَنُ تَعَلَّهُ الْكَابِ وَالسُّنَّةِ اَقُوَىٰ مِنُ قَوْلِا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اَقُوَىٰ مِنُ قَوْلِهِمُ اَنُ يَسَاحُـذُوا بِـمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَيَدَعُوا اَقُوالَهُمُ.

" چاروں اماموں سے ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اپنی تقلید سے منع کیا ہے۔ اور یکی عکم دیا ہے کہ جب کوئی بات ان کو کتاب وسنت سے معلوم ہو جائے۔ ان کے قول سے قوی تر، تو اس بات کولیں جو کتاب وسنت سے معلوم ہوئی اور ان کے قولوں کو چھوڑ دیں۔ "

<sup>4</sup> اعلام الموقعين فصل ائمة الآبين يذمون القياس، ج اعس ٢٣٥\_

<sup>🗱</sup> ججة الله البالغة : محث السالع ، باب الغرق بين الل الحديث واصحاب الرأى ، ج اص ١٥٠ ـ

(٣٤)وَقَدُ كَانَ الْآئِمَّةُ الْمُجْتَهِدُونَ كُلُّهُمْ يَحُثُّونَ اَصْحَابَهُمْ عَلَى الْهُرُونَ اَصْحَابَهُمْ عَلَى الْعَدَّ الْعَدَمَلُوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَاعُمَلُوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاضُرِبُوا بِكَلامِنَا الْحَائِطَ.

'' بیشک تمام ائمہ مجہدین ایک اپنے شاگردوں کو بظاہر کماب وسنت پر عمل کرنے کی ترخیب دیا کرتے تھے جب تم ہمارے کلام کو ظاہر کماب وسنت پر عمل کرو اور خاام کو کارے کلام کو داور ہمارے کلام کود یوار پردے مارو۔''

(٣) وَجَمْهُ وُرُ الْمُجْتَهِ لِيُنَ لَا يُقَلِّلُونَ اِلَّاصَاحِبَ الشَّرُعِ. ﴿
"ثَمَامِ مِجْهَد بِن رسول الله مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ الل

"بيتك تمام جماعت فقهاء نه إنى تقليداور غيرى تقليد سيم تع كيا-" (٥٠) كتاب الرعلى كن اخلدالى الارض مين علام جلال الدين السيوطى فرمات بين : هَـلُ اَبَـاحَ مَـالِكُ وَ اَبُو حَنِيفَةَ " وَالشَّافِعِيُّ قَطُّ لِاَ حَدِ تَقُلِينَدَ هُمُ حَاشَالِلَّهِ مِنْهُمُ بَلُ إِنَّهُمُ قَدُنَهَ وَاعْنُ ذَلِكَ وَ لَمُ يُفَسِّحُوُ لاَحَد فيُه . فيه .

''ہر گرنہیں روار کھاما لک میں ابوصنیفہ میں اور شافعی میں کے نے (خدا ان سے خوش ہو) کسی کے لئے اپنی تقلید کو۔ بلکہ بلاشک انہوں نے اس ہے منع کیا اور کسی کواس بات میں ڈھیل نہیں دی۔''

ميزان الشعراني فصل في بيان الذم من الائمة الجهيدين المقول في دين الشبالراك من اس ١٧٠ ـ

ع والله البالغة : محث السائع ، باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة ج اس ١٥٣ ـ ١٥٣ ـ ١٥٣

<sup>🗗</sup> عقدالجيد:باب موم،ابن حزم كاسلك،ص ١١٥ 🍇 معيادالحق:باب دوم مسئلة تعيدم ١٩٥٠

## اقوال امام ابوحنيفه ومثللة

(۵۱) شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ:۔

سُئِلَ عَنُ اَبِى حَنِيُفَةٌ اِذَاقُلْتَ قَوُلًا وَ كِتَابُ اللّهِ يُخَالِفُهُ قَالَ اتُرُكُوا قَوْلِى بِكِتَابِ اللّهِ فَقِيْلَ اِذَا كَانَ خَبَرُ الرَّسُولِ بَيْكَ يُخَالِفُهُ قَسَالَ اتُسرُكُوا قَولِنَ بِخَبَرِ الرَّسُولِ بَيْكَ فَقِيْسَلَ اِذَا كَانَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ يُخَالِفُهُ قَالَ اتُرُكُوا قَوْلِى بِقَولِ الصَّحَابَةِ. 4

"المام ابوصنیفه رئین سے کی نے پوچھا اگر آپ نے کچھ کہا اور کتاب اللہ کے مقابلہ میں اللہ اللہ کے مقابلہ میں اللہ اللہ کے مقابلہ میں ترک کرو۔ اس نے پھر پوچھا کہ اگر رسول اللہ مظافی کی خر (حدیث) اس کے خلاف ہوتو؟ جواب دیا کہ میر اقول رسول اللہ مظافی کے مقابلہ میں ترک کرو۔ اس نے پھر پوچھا کہ اگر صحابہ ڈی کھٹے کا قول اس کے مخالف ہو؟ جواب دیا کہ میر اقول صحابہ ٹی کھٹے کے مقابلہ میں ترک کرو۔"

(۵۴) اَشَارَ الْإِمَامُ الْآعُظَمُ اَبُوْحَنِيُ فَةَ بِقُولِهِ مَاجَآءَ عَنُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ وَ لَيُسَ لَنَا رَّسُولِ اللّهِ عَلَيْ الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ وَ لَيُسَ لَنَا مُحَالَفَتُهُ وَ مَا جَآءَ نَا عَنُ اَصْحَابِهِ تَحَيَّرُنَا وَمَا جَآءَ عَنُ عَيْرِهِمُ فَهُمُ رِجَالٌ وَ نَحُنُ رِجَالٌ. ٢

<sup>🕻</sup> عقدالجيد فصل في المتحر في المذهب، مئله دوم ١٩٠٠

<sup>🥏</sup> میزان الشحرانی: فصل فی بیان ضعف قول من نسب الا مام اً باحدیثة اِلی اُندینقدم القیاس علی حدیث رسول الله مانتیلم ، جا، ص ۷۹

سواتا بعین وغیره سے پنچے ہتو وہ آ دمی ہیں اور ہم بھی آ دمی ہیں۔'' ت انتخاب

(۵۳) امام ابو حنیفہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ:۔

إِذَا صَيَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذُهَبِي. 4

''جب صحیح حدیث مل جائے پس وہی میراند ہب ہے۔''

(۵۴) وَ كَانَ يَقُولُ لَمُ يَزَلِ النَّاسُ فِى صَلَاحٍ مَّا دَامَ فِيهُمُ مَّنُ يَّـطُـلُبُ الْحَدِيثُ فَإِذَا طَلَبُوا الْعِلْمَ بِلَا حَدِيثٍ فَسَدُوا. ﴿

''ابوصنیفہ میں کے جب تک کہ لوگ ہدایت پررہیں گے جب تک کہ ان میں حدیث کے طالب ہوں گے۔ جب حدیث چھوڑ کراور چیزیں طلب کریں گے تو بگڑ جائیں گے۔''

(۵۵) فَعَلَيْكُمُ بِالْاثَارِ وَطَرِيْقَةِ السَّلَفِ وَ إِيَّاكُمُ وَ كُلَّ مُحُدَثٍ فَإِنَّهُ بِدُعَةٌ وَقِيْلَ لَهُ مَرَّةً قَدْ تَرَكَ النَّاسُ الْعَمَلَ بِالْحَدِيُثِ وَ بِدُعَةٌ وَقِيْلَ لَهُ مَرَّةً قَدْ تَرَكَ النَّاسُ الْعَمَلَ بِالْحَدِيثِ وَ اَقْبَلُوا عَلَى سِمَاعِهِمُ اللَّهُ عَنْهُ نَفْسُ سِمَاعِهِمُ لِلْهُ عَنْهُ نَفْسُ سِمَاعِهِمُ لِلْمَحَدِيثِ عَمَلٌ بِهَا. 

لِلْحَدِيثِ عَمَلٌ بِهَا. 
اللَّهُ عَنْهُ نَفْسُ سِمَاعِهِمُ لِلْهَا اللَّهُ عَنْهُ نَفْسُ سِمَاعِهِمُ لِلْهَ عَنْهُ نَفْسُ سِمَاعِهِمُ اللَّهُ عَنْهُ نَفْسُ سِمَاعِهُمُ اللَّهُ عَنْهُ نَفْسُ سِمَاعِهِمُ اللَّهُ عَنْهُ نَفْسُ سِمَاعِهِمُ اللَّهُ عَنْهُ لَعُلْمُ لِلْهُ عَلْمُ لَاللَّهُ عَنْهُ لَوْلَ لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ لَكُمُ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَوْلُ لَهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ لَكُولُ لَاللَّهُ عَلَى لَاللَّهُ عَنْهُ لَعُلْمُ لَلْمُ لَلْهُ عَلَيْهُ لَوْلُولُ لَاللَّهُ عَلَيْهُ لِللْهُ لِيْلُولُ لَهُ لِلْمُ لَمِلْ لِلْهُ لِلْلَهُ عَنْهُ لَعْلُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْلِهُ لِلْلِيْلِ لِيُعْمِلُ لِلْمُ لِلْلِهُ عَلَيْهُ لِلْمُ لِيْلِمُ لِلْمُ لَا لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِ

''امام ابوصنیفہ بڑھائی فرماتے تھے کہ آ ثار اور طریقہ صالحین پرجم جاؤ۔ اور ہرایک نئی بات سے بچو کہ وہ بدعت ہے۔ کسی نے ابوصنیفہ بڑھائیہ سے کہا کہ لوگوں نے عمل بالحدیث جھوڑ دیا اور اس کوصرف تبرکا پڑھتے ہیں فرمایا کہ ان کا حدیث پڑھنا بھی عمل بالحدیث ہے۔''

(۵۲) عینی شرح بدار مطبوعه نولکشورجلداص۲۵ میں ہے کہ:۔

<sup>📫</sup> روالختار على درالختار: مقدمة مطلب في قول الامام اذاصح الحديث، ح اص ٥٠\_

<sup>🕏</sup> میزان الشعرانی فصل فی بیان ماورد فی ذم الراًی عن الشارع وغیره ،ح اص ا کـــ 🕏 میزان الشعرانی فصل فی بیان ماورد فی ذم الراًی عن الشارع ، وغیره ح اص ا کــ

المُمَواسِيلُ عِندَنَا حُجَّةً "اواديث مرسل مارے لئے جمت ہيں۔"

(۵۷) روالحقارشرح درالحقارمطبوعده بل جلداص ۵۱ میں ہے کہ:۔

إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَعِيْفُ الْحَدِيثِ اَحَبُّ الِيَّ مِنُ ارْ آءِ الرِّجَالِ ''امام ابوحنیفه رِیشانیفرمایا کرتے تھے کہ ضعیف حدیث مجھ کوزیادہ محبوب ہے، لوگوں کی رائے سے''

(۵۸)قَالَ اَبُوحنيفَةَ لَايَنْبَغِي لِمَنْ لَمْ يَعُرِفُ دَلِيُلِي اَنُ يُفْتِيَ بكَلامِيُ. 4

''امام ابو حنیفه و شند کہتے ہیں کہ جو محص میری دلیل سے واقف نہ ہو۔اس کولائی نہیں کہ میرے کلام کافتو کی دے۔''

(٥٩) لَا يَحِلُّ لِا حَدِ أَنْ يَّاخُذَ بِقَوْلِي مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ قُلْتُهُ وَ نَهِيَ

عَنِ التَّقُلِيُدِ مَذُهَبًا وَ رَغَّبَ إلَى مَعُرِفَةِ الدَّلِيلِ. ﴿

"أمام ابوحنیفه میشید فرماتے ہیں کہ کسی کو حلال نہیں کہ میرے قول کو لئے جب تک بین میرے قول کو لئے جب تک بین میان کے جب تک بین میان کے جب تک بین میان کے جانب ترغیب دی۔"
ممانعت کی اور معرفت دلیل کی جانب ترغیب دی۔"

(۲۰) ایضاً عمدة الرعایة حاشیة شرح وقایه مطبوعهٔ مجتبا کی ص۹ میں مثل اس کے ہے۔

(٢١) قَالَ آبِي حَنِيْفَةَ: لَا يَفُقَهُ مَنُ لَّمُ يَدَعِ الْقِيَاسَ فِي مَوْضَعِ الْحَاجَةِ الْيُهِ وَ هُوَ مَجُلِسُ الْقَضَآءِ قَالُواْ فَتَبَّالِكُلِّ شَيَّ لَا يَفُقَهُ الْمَرُءُ اللَّ بتُرُكِهِ. ٤

" (حمادا بوصنيفه مِثاللة كبيني نے كہا) كمير ب باپ ابوصنيفه مِثاللة فرمات

**<sup>4</sup>** عقد الجيد تقليد: واجب تقليد حرام مسئلة بنجم ص١٢١\_

على مقدمة عين الحد اية : كيفيت الاجتهاد، جاص ٩٢ مقدمة عمدة الرعابية شرح الوقاية ،الدراسة الاولى في كيفية شيوع العلم، جاص ٨ - ﴿ اعلام الموقعين فصل البابون يذمون القياس، جاص ٢٣٥ \_

تھے کہ انسان فقیہ نہیں ہوسکتا۔ جب کہ ضرورت کے وقت قیاس کو نہ
چھوڑے ایسے موقع پر کہ وہ مجلس قضاء میں ہو۔ لوگ بولے کہ لعنت ہے
اُس چیز پر کہ انسان اس کے ترک کئے بغیر فقیہ نہ ہوسکے۔''
(۱۲) وَ کَانَ یَقُولُ إِیَّا کُمْ وَ اَرْ آءَ الرِّ جَالِ. اللہ
''امام ابوصنیفہ فرماتے تھے کہ بچتم لوگوں کی رائے ہے۔''

(٦٣) فَإِنِّىُ سَمِعْتُ أَبَا حَنِيُفَةَ يَقُولُ ٱلْبَوْلُ فِي الْمَسْجِدِ أَحُسَنُ مِنُ بَعُض قِيَاسِهِمْ. ﴿

"(وَكِيْ مَيْنَا يَكُلِيْنَ عَلَيْ يَكُلِيْنَ صَالَحَ سَهَ مَتَ عَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

"اورشیخ محی الدین نے فتو حات مکیه میں ساتھ اپنی سند کے روایت کیا ہے۔ جوام م ابو حنیفه میشد تک پہنچتی ہے کہ وہ یعنی امام صاحب فرمایا کرتے کہ بچوالوگواس بات سے کہ دین میں کوئی بات عقل سے کہواور لازم پکڑوا پنے اوپر پیروی سنت کی۔ کیونکہ جوکوئی اس سے نکل گیاوہ گمراہ ہوگیا۔"

(٦٥) وَ دَخَلَ شَخُصٌ الْكُوْفَةَ بِكِتَابِ دَانِيَالِ فَكَادَ اَبُوُحَنِيفَةَ اَنُ يَّـقُتُـلَـهُ وَ قَسالَ لَـهُ اَكِتَسابٌ ثَـمٌ غَيُرَ الْقُرَانِ

<sup>🦚</sup> میزان الشعرانی فصل فی بیان ماورد فی ذم الراً کاعن الشارع واصحابه، ج ایس ایس

<sup>💋</sup> اعلام الموقعين فصل التابعون يذمون القياس، جاص ٢٣٥\_

<sup>😝</sup> ميزان الشعراني فصل في بيان ماورد في ذم الرائع عن الشارع واصحاب، ج اص اك

#### وَالْحَدِيْثِ. 🗗

''ایک آدمی کوف میں دانیال عالیہ آلی کی کتاب لے کر آیا تو ابو صنیف میں اللہ اور انکے علاوہ اور لوگ اس کے قبل پر آمادہ ہو گئے۔اور کہنے لگے کیا سوائے قر آن مجید کے اور کوئی کتاب بھی (دین میں) ہے۔''

(٦٢) تخة الاخيار فى بيان سنت سيرالا برادم طبوعة فاروقى كيص مين ہے كه: -وَ قَـالَ الْإمَـامُ اَبُـوُ حَنِيُفَةَ لَا تُقَلِّدُ نِى وَ لَا تُقَلِّدُنَّ مَالِكًا وَ لَا غَيْـرَهُ وَ خُـنِ الْاحُكَامَ مِنُ حَيْثُ اَحَدُوا مِنَ الْمَكْتَابِ وَالسُّنَّةِ كَذَافِى الْمِيْزَان وَ غَيُرهِ.

## اقوال امام ما لك يُشالله :

(٧٤) وَ قَالَ مَالِكٌ مَّامِنُ آحَدِ إِلَّا مَأْخُودٌ مِّنُ كَلامِهِ وَ مَرُدُودٌ

عَلَيْهِ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. 🏖

" امام مالك مُصَلَّلَة فرمات بين سوائ رسول الله مَثَالِيَّةِم كوكي اليا نبيل مالك مُصَلِّقَةِم كوكي اليا نبيل من المالي من المالي من المالي ا

(١٨) إِنَّـمَاۤ اَنَا بَشَـرٌ اُخُـطِئُ وَ اُصِیُبُ فَانُظُرُوا فِی قَولِی فَکُلُّ مَا لَمُ یُوَافِقُ مَا اَلُمُ یُوَافِقُ فَاتُرُکُوهُ وَ کُلُّ مَا لَمُ یُوَافِقُ فَاتُرُکُوهُ وَ کُلُّ مَا لَمُ یُوَافِقُ فَاتُرُکُوهُ . ﴿
فَاتُرُکُوهُ . ﴿

<sup>🖈</sup> میزان الشعرانی فصل فی بیان ماورد فی ذم آلرای عن الشارع واصحابه، ج اص اے

<sup>🕏</sup> ججة الله البالغة: باب حكاية حال الناس قبل الما ة الرابعة عن اص ١٥٧\_

<sup>🐌</sup> اعلام الموقعين فصل كلام التابعين في الرأي، ج اص ٨١\_



''میں بھی آ دمی ہوں بھی میری رائے سیح اور بھی غلط ہوتی ہے۔ابتم میری رائے کو دیکھے لوجو کتاب وسنت کے موافق ہواس کو لے لواور جو مخالف ہواس کوچھوڑ دو''

(۲۹) تاریخ این خلکان مطبوعه ایران جلد ۲ص ۱۱ میں ہے کہ: ۔

حَكَى الْحَافِظُ اَبُو عَبُدِ اللهِ الْحَمَيْدِيُ فِي كِتَابِ جِدُوَةِ الْمُ مُتَبِسِ قَالَ حَدَّثَ الْقَعْنَبِيُ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى مَالِكِ بُنِ الْمُ مُتَبِسِ قَالَ حَدَّثَ الْقَعْنَبِيُ قَالَ دَخَلُتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسُتُ انْسٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسُتُ فَرَأَيْتُهُ يَبُكِيُ فَقُلُثُ يَا اَبَاعَبُدِ اللهِ مَا الَّذِي يُبُكِيُكَ فَقَالَ لِي فَرَأَيْتُهُ يَبُكِي فَقُلُثُ يَا اَبَاعَبُدِ اللهِ مَا الَّذِي يُبُكِينُكَ فَقَالَ لِي يَاابُن قَعْنَبٍ وَمَالِي لَآ اَبُكِى وَمَنُ احَقُ بِالْبُكَآءِ مِنِي وَاللهِ يَاابُن قَعْنَبٍ وَمَالِي لَآ اَبُكِى وَمَن احَقُ بِالبُكَآءِ مِنِي وَاللّهِ لَلهِ مَلْ اللهِ مَا اللهِ مَلْ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَلْ اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

" حافظ حمیدی مُواللہ نے حکایت کی ہے کہ تعنبی نے بیان کیا کہ میں مرض الموت میں امام مالک مُواللہ کے پاس گیا اور سلام کے بعد بعیضا تو دیکھا اُن کوروتے ہوئے۔ میں نے کہا: آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا: اے قعنبی! میں کیوں نہ رووک بھے سے بڑھ کررونے کا اہل کون ہے؟ میں نے جس جس جس مسلم میں رائے سے فتوی دیا۔ مجھے بیا چھا معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام مسائل کے بدلے کوڑے سے میں مارکھا تا۔ مجھ کو اس میں مخاکش میں رائے سے فتوی نہ دیتا۔"

<sup>🐞</sup> وفیات الاعیان لا بن خلکان: تذکرة امام ما لک، ج۴، ص ۱۳۷ \_ اعلام الموقعین: کلام التابعین فی الراک، جاص ۸۱ \_

## اقوال امام شافعي عينية:

(٠٠) قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا قُلْتُ قَوْلًا وَّكَانَ النَّبِيُّ وَيَكُلِهُ قَالَ خِلافَ قَوْلِكُ فَمَا يَصِحُ مِنُ حَدِيثِ النَّبِيِّ وَلَكَهُ اَوْلَى فَلا تُقَلِّدُونِيُ. 4

"امام شافعی میشد فرماتے ہیں جب میں کوئی مسلم کہوں اور نبی منافیا کم نے میں میں کوئی مسلمہ کہوں اور نبی منافیا کم نے میرے قول کے خلاف فرمایا ہو۔ تو جومسلم نبی منافیا کم کا مدیث سے ثابت ہوتا ہے وہی اولی ہے۔ ایس میری تقلید مت کرو۔''

( ١ ) عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَاصَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذُهَبِيُ وَفِي رِوَايَةٍ إِذَارَأَيُتُمُ كَلامِي يُخَالِفُ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذُهَبِي وَاضُوبُوا بِكَلامِي يُخَالِفُ الْحَدِيثِ فَاعْمَلُوا بِكَلامِي الْحَآئِطُ وَقَالَ يَوْمًا لِلْمُزْنِيِّ يَا بِالْدَحَدِيثِ وَاضُوبُوا بِكَلامِي الْحَآئِطُ وَقَالَ يَوْمًا لِلْمُزْنِيِ يَا إِبْرَاهِيمُ لَا تُقلِدُنِي فِي كُلِّ مَآاقُولُ وَانظُرُفِي ذَلِكَ لِنَفُسِكَ ابْرَاهِيمُ لَا تُحَجَّةَ فِي قَولِ آحَدٍ فَإِنَّهُ دِينٌ وَكَانَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ لَا حُجَّةَ فِي قَولِ آحَدٍ فَإِنَّ كَثُرُوا وَ لَا فِي قِيَاسٍ وَلا فِي شَيْءِ وَمُن رَسُولِهِ بِالتَّسُلِيمِ. ﴿ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ بِالتَّسُلِيمِ. ﴿ وَمَا فِي اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ بِالتَّسُلِيمِ. ﴿ وَمَا اللّهِ عَلَيْهِ مَلْهُ وَاللّهِ فَي اللّهِ وَ رَسُولُهِ بِالتَّسُلِيمِ. ﴿ وَمَا اللّهِ عَلْهُ اللّهُ وَ رَسُولُهِ إِللّهُ اللّهُ هِمُ اللّهُ وَ رَسُولُهِ إِللّهُ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

"امام شافعی میدانی سے روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے۔ جب سیح حدیث مل جائے۔ پس وہی میرا فدہب ہے۔ اورایک روایت میں ہے کہ جب میرے کلام کودیکھو کہ حدیث سے خالف ہے تو حدیث برعمل کرواور میرے کلام کودیوار پر دے مارو۔ اورایک دن مزنی میدائی سے کہا کہ اے ابراہیم ہر ایک بات میں میری تقلید نہ کرنا۔ اورائس سے اپنی جان پر حم کرنا۔ کیونکہ یہ دین ہے۔ اور نیز امام شافعی میدائی فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے قول میں دین ہے۔ اور نیز امام شافعی میدائی فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے قول میں

<sup>📫</sup> عقدالجيد فصل موم المتحر في الهذب، مسئله دوم ص ٩٥ \_

<sup>🗱</sup> جية الله البالغة: بإب حكايت حال الناس قبل المائة الرابعة ،ج ام ١٥٥ -

(2۲) ناظورة الحق مطبوع بلغارص ٢٦ مين علامه مرجانى حفى فرمات بين كه: ـ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمِهُ اللَّهُ اَجُمَعَ الْمُسُلِمُوُنَ عَلَى اَنَّ مَنِ اسْتَبَانَتُ لَهُ سُنَّةٌ رَسُولِ اللَّهِ بَيُكِظِيِّلُمُ يَحِلَّ لَهُ اَنْ يَّدَعَهَا بِقَوْلِ اَحَدٍ.

''امام شافعی عُشِیَّة نے فرمایا کہ سب مسلمانوں کے اُتفاق کیا ہے کہ آنخضرت مَلَّا لِیُکِمْ کی حدیث کسی قول سے نہ چھوڑی جائے۔''

(2m) إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ وَيُلِظَّ مُسْتَغُنِ بِنَفُسِهِ الْمُولِ اللَّهِ وَيُلِظِّ مُسْتَغُنِ بِنَفُسِهِ الْمَاصَةِ. اللهِ الْمَاصَةِ. اللهِ الْمَاصَةِ. اللهِ الْمَاصَةِ. اللهِ المَاصَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

''امام شافعی میشد فرماتے سے که رسول الله مَالَّةُ عَلَمْ کی حدیث جب صحیح ہوجائے تواس کوسی مدد کی ضرورت نہیں ۔وہ مستغنی ہے۔''

(٣٧) وَ كَانَ يَقُولُ إِذَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِاَبِي وَاُمِّي شَيْءً لَمُ لَمُ عَلِيلًا بِاَبِي وَاُمِّي شَيْءً لَمُ يَعِلُ لِنَا تَوْكُهُ. ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ يَكُلُلُهُ بِالْبِي وَالْمِي شَيْءً لَمُ

''امام شافعی رُوانید فرماتے تھے کہ جب نبی مَالْقَیْمُ سے کوئی بات ثابت ہوتو اس کوچھوڑ ناجا ئزنہیں۔''

(۷۵) بیہق میں ہے کہ:۔

إِذَا وَجَدُتُّهُمْ فِي كِتَابِي خِلافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ يَكَالِنَهُ فَقُولُوا اللَّهِ يَكَالِنَهُ فَقُولُوا السَّةِ وَدَعُوا مَا قُلْتُ. بسُنَّةٍ وَدَعُوا مَا قُلْتُ.

"(امام شافعی مسلط فرماتے تھے)جبتم میری کتاب میں خلاف سنت

<sup>🗱</sup> میزان الشعرانی فصل فیمانقل عن الشافعی مُشاهیه من ذم الرای ، ج ام ۴۰۰۰

<sup>🕏</sup> ميزان الشعراني فصل فيمانقل عن الشافعي ومينية من ذم الرأى، ج اص 🕰



رسول الله مَلَاثِيْزِم كے بات پاؤ\_تو سنت كے موافق كہواور جو پچھ ميں نے كہاہے،اس كوچھوڑ دو\_''

(٧٦)قَالَ الشَّافِعِيُّ لِآحُمَدَ أَنْتُمُ آعُلَمُ بِالْآخُبَارِ الصَّحِيُحَةِ مِنَّا فَاذَا كَانَ خَبَرٌ صَحِيُحٌ فَاعُلِمُونِيُ حَتَّى اَذُهَبَ الْيُهِ. 4

ا من الم شافعی مُشَلِدُ نے امام احمد مُشِلِدُ سے کہا کہ صحیح حدیث کاعلم تم کو میں امام شافعی مُشَلِدُ نے امام احمد مُشِلِدُ سے کہا کہ صحیح حدیث کاعلم تم کو ہمارہ و ۔ تا ہم سے زیادہ ہے۔ جوحدیث صحیح ہوا کرے، وہ مجھ کو بتا دیا کرو۔ تا کہ میں اُسی کواپنا ند ہب قرار دوں۔''

(22) لَا تُقَلِّدُنِي فِي كُلِّ مَآاقُولُ وَانْظُرُفِي ذَلِكَ لِنَفُسِكَ فَإِنَّهُ دِينٌ. ٤ وَيُنَّدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِ اللَّالَ الللْحُلِي الللْلِمُ الللْمُولُولُولُ اللَّالِمُ الللْم

''امام شافعی میشد نے فرمایا کہ میری تقلید ہرایک بات میں ہر گزنہ کرنا اوراپنے واسطے ججت تلاش کرنا کیونکہ ریددین کامعاملہ ہے۔''

"(مزنی میشانی کہتے ہیں کہ امام شافعی میشانی نے) اپنی اور دوسروں کی تقاللہ نے) اپنی اور دوسروں کی تقلید سے منع کیا ہے تا کہ اس میں غور کرے اور اپنے واسطے بچاؤ کا راستہ تلاش کرے۔"

(٩٩) فَقَدُصَعَّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ نَهِىٰ عَنُ تَقُلِيُدِهِ وَعَنُ تَقُلِيُدِ عَنُ تَقُلِيُدِ عَنُ تَقُلِيُدِ

<sup>📫</sup> ججة التدالبالغة: مبحث السالع ، باب الفرق بين الل الحديث والل الرأى، جاص ١٣٨ ــ

ع جة الله البائعة : محث السالع باب حكايت حال الناس قبل الما ة الرابعة ، ح اص ١٥٥ـ

عقد الجيد: باب،١٠١ بن حزم ك كلام كامصداق بص٢٦\_

<sup>🥸</sup> عقد الجيد: باب٣، الابن حزم ك كلام كامصداق بص ١٥-٢٧\_



' د حقیق امام شافعی ﷺ سے ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنی تقلید اورغیر کی تقلید ہے منع کیا ہے۔''

(۸۰) اعلام الموقعين ميں ہے كه: ـ

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَثَلُ الَّذِي يَطُلُبُ الْعِلْمَ بِلاحُجَّةٍ كَمَثَلِ حَاطِبِ لَيْلِ يَّحْمِلُ حُزُمَةَ حَطَبٍ وَّفِيُهِ اَفْعِي تَلْدَغُهُ وَ هُوَ لَا يَدُرِي. ''امام شافعی میشد فرماتے تھے کہ اس شخص کی مثال جوعلم کو بلا دلیل طلب کرتا ہے رات کے لکڑ ہارے کی طرح ہے جوایندھن کا ایک بوجھ اٹھانے جاتاہے جس میں سانے بھی ہے جواسے ڈسے گامگراس کومعلوم نہیں۔"

اقوال امام احمد رميشكة:

(١٨)وَكَانَ ٱلْإِمَامُ ٱحْسَمَـٰدُ يَقُولُ لَيْسَ لِلاَحَدِ مَّعَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ كَلامْ. 🏶

''امام احمد مُعْتِلَظِهِ فرما يا كرتے تھے كەكسى كواللدورسول مَالْتَيْخُم كے ساتھ کلام کی گنجائش نہیں ہے۔''

(٨٢)وَ كَانَ وَلَدُهُ عَبُدُ اللَّهِ يَقُولُ سَ<del>الُتُ ا</del>لْإِمَامَ اَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَلَدٍ لا يَجدُ فِيُهَا إلا صَاحِبَ حَدِيثٍ لَا يَعُرِثُ صَحِيُحَةُ مِنُ سَقِيُمِهِ وَ صَاحِبَ رَأَي فَمَنُ يَّسُأَلُ مِنْهُمَا عَنُ دِيُسِهِ فَفَقَالَ يَسُسألُ صَاحِبَ الْحَدِيُثِ وَ لَايَسُنَلُ صَاحِبَ

''احمد بن جنبل ميلية كے بينے عبداللہ كہتے ہيں كہ ميں نے اپنے باپ احمد بن جنبل سے دریافت کیا کہ ایسے شہر میں جہاں ایک محدث ہے کہ

<sup>🖚</sup> عقد الجيد: باب٥، الاقتصاد في التقليد بم ١٣٣٠ \_

<sup>🕏</sup> میزان الشعرانی فیصل فیمانقل عن الا مام احد من ذم الرای، جاس ۷۵\_

جو صحیح ضعیف حدیث کاعلم نہیں رکھتا اور ایک صاحب الرائے یعنی فقیہ ہے اب آپ فرمائیں کہ کس سے فتوی پوچیں؟ تو کہا: صاحب الحدیث سے نہ کہ صاحب الرائے ہے۔''

(٨٣) قَالَ لَا تُقَلِّدُ دِيْنَكَ آحَدًا مِّنُ هُوُلَآءِ مَا جَآءَ عَنِ النَّبِيِّ (٨٣) قَالَ لَا تُقَلِّدُ دِيْنَكَ آحَدًا مِّنُ هُوُلَاءِ مَا جَآءَ عَنِ النَّبِيِّ (٨٣) وَيُهِ وَالسَّخَالِهِ وَالصَّحَابِهِ فَحُدُ إِلَّهُ وَيُهِ مُخَيَّدٌ وَالسَّحَابِهِ فَحُدُ الرَّجُلُ فِيْهِ مُخَيَّدٌ . 40 مُخَيَّدٌ . 40

''(امام احمد عِنَّاللَّهُ ) فرماتے تھے کہ اپنادین کسی ایک کی تقلید کر کے مت سپر دکر دو۔ جو آنخضرت مَنَّاللِّیُمُ سے اور صحابہ ٹکالٹیمُ سے پہنچے۔اس پر عمل کرنا پھر تابعین مِسَلَیْمُ مِیں انسان کو اختیار ہے۔''

(٨٣) يَقُولُ لَاتَكَادُ تَرَى اَحَدُايَّنُظُرُ فِي كُتُبِ الرَّأَيِ غَالِباً اِلَّاوَفِي قَلْبِهِ دَغَلِّ. ٤

"اور (احمد بن صلبل بَيَرَالَيْ ) اكثر اوقات به بى فرمات كدانسان جب كبه المراحد بن صلب الميرَائية ) اكثر اوقات به بى فرمات كدانسان جب كبه المراع كالمراع كالمر

''(خلال مُشَاللَةُ نِهَ اللَّهُ نِهَ ابوبکرمروزی مُشاللَة سے بیان کیا کہ) میں نے احمد بن خالل مُشاللَة سے سناوہ قیاس والوں کو برا کہتے تصاوران کے بارے میں بہت شخت کلام کرتے تھے۔''

(٨٢) يَقُولُ كَثُرَةُ التَّقُلِيُ لِ عَمَّى فِي ٱلبَصِيْرَةِ كَانَّهُ يَحُثُ

<sup>📫</sup> اعلام الموقعين فصل نبي الائمة عن تقليدهم، جلد ٢، ٩ ١٥ ١ـ ـ

اعلام الموقعين فصل الخالفون يعكسون القضيه ، ج اص ۸۲ ميزان الشحرانی فصل فيمانقل عن الا مام احمر من ذم الرأى ، ج اص ۵۵ ميران القياس ، ج اص ۵۵ ميران القياس ، ج اص ۵۵ ميران الموقعين فصل التابعون يذمون القياس ، ج اص ۵۵ ميران الموقعين فصل التابعون يذمون القياس ، ج اص ۵۵ ميران الموقعين في الموقعين



الْعُلَمَآءَ عَلَى اَنُ يَّاخُلُوا اَحُكَامَ دِينِهِمُ مِنُ عَيْنِ الشَّرِيُعَةِ وَ لَا يَقْنَعُوا بِالتَّقْلِيُدِ مِنُ خَلُفِ حِجَابِ اَحَدٍ مِّنَ الْمُجْتَهِدِيُنَ. • نَقْنَعُوا بِالتَّقْلِيُدِ مِنُ خَلْفِ حِجَابِ اَحَدٍ مِّنَ الْمُجْتَهِدِيُنَ. • نَامَ احْدَيَّ اللَّهُ فَرَمَاتَ عَصَى كَمَا كُرْ تَقْلِيد كَرِنَا اندها بِن جَهِمَ مِين اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

بِالتَّقُلِيُدِ فَاِنَّ ذَٰلِكَ عَمًى فِي الْبَصِيرَةِ. 🕏

''امام احمد رَّ اللَّهُ فرمات تھے کہ اپناعلم اس جگہ سے لوجہاں سے امام لیتے ہیں اورتقلید پرقناعت نہ کروکیونکہ بیا ندھاپن ہے بمجھ میں۔'' (۸۸)کا تُسَقَسِّلَدُنِیُ وَ لَا تُقَلِّدَنَّ مَالِکًا وَّلَا الْاَوْزَاعِیَّ وَ لَا النَّخُعِیَّ وَ

) قَ تَسَجِّى وَ لَ سَجِّهِ لَ مَا وَ وَ الْمَاكِمِي وَ الْمَاكِمِي وَ الْمَاكِمَ وَ الْمَاكِمَ وَ الْمَاكِمَ لَا غَيْرَهُمُ وَخُلِوالْآخُكَامَ مِنْ حَيْثُ اَخَذُوا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. ﴿

''اور فرمایا کرتے تھے کہ میری تقلید نہ کرنا اور نہ مالک مُشَلِقَة کی اور نہ اوزاعی مُشَلِقَة کی اور نہ خعی مُشِلِقة کی اور نہ کسی اور کی تقلید کرنا اور احکام کو وہاں سے لوجہاں سے انہوں نے لئے ہیں۔ یعنی کتاب وسنت سے۔''

اقوال امام ابو بوسف وز فروعا فيه بن يزيد ميسك

وحسن بن زيا دوعبدالله بن مبارك وعليه

(٨٩) وَ عَنُ اَبِي يُوسُفَ وَ زُفَرَوَعَافِيَة بُنِ زَيْدٍ اَنَّهُمُ قَالُوُا لَايَحِلُّ

<sup>📫</sup> ميزان شعراني: فصل فان اڏعي أحد من العلماء، ڄاص 🕊

<sup>🥏</sup> میزانالشعرانی فصل فان قال قائل ان احدالایخاج الی ذوق، ج اص ۱۷۔

على حجة الله البالغة : محث السالع ، حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة ، ج ا،ص ١٥٥\_ميزان الشعراني : فصل فيما نقل عن الامام عن الامام احمر من ذمّة الرأي وتقيده بالكتاب والسنة ، ج اص ٧٦\_

لِلْاَحَدِ أَنُ يُّفُتِي بِقَوُلِنَا مَا لَمُ يَعُلَمُ مِّنُ أَيُنَ قُلُنَا. 4

''ابو بوسف بُرَشِيدَ وَ وَفر بُرِيَّاتَّةِ وَعَافِيهِ بن يزيد بُرَيْاتَةِ سِيمِنقول ہے كہوہ كہتے تھے كسى كوحلال نہيں ہے كہ ہمارے قول پرفتو كی دے۔ جب تك كہ يہ خبر نہ ہوكہ ہم نے كہاں سے كہاہے۔''

(٩٠) بستان العارفين ميں ہے كه: ـ

وَ رُوِى عَنُ عِصَامِ بُنِ يُوسُفَ آنَّهُ قَالَ كُنْتُ فِى مَاتَمَ فَاجَتَمَعَ فِيهِ اَرْبَعَةٌ مِّنُ اَصْحَابِ آبِى حَنِيْفَةَ مِنْهُمُ زُفَرُبُنُ اللهَ ذَيْلِ وَ اَبُويُوسُفَ وَ عَافِيةُ بُنُ يَزِيدُ وَ اخَرٌ وَ هُوَالُحَسَنُ اللهَ ذَيْلِ وَ الْحَرِ وَ هُوَالُحَسَنُ اللهَ ذَيْلِ وَ الْحَرِ وَ هُوَالُحَسَنُ اللهَ ذِيادٍ فَكُلُّهُمُ اَجُمَعُوا آنَّهُ لَا يَحِلُّ لِاَحَدِ اَنُ يُغْتِى بِقَولِلنَا مَا لَمُ يَعْلَمُ مِّنُ اَيُنَ قُلْنَا وَ رُوِى اَيُضًا عَنُ عِصَامِ بُنِ يُوسُفَ انَّهُ لَلمَ يَعْلَمُ مِن الْفَهُمِ مَالَمُ نُوبُ وَ لَا يَسَعُنَا اَنُ نُفْتِى بِقَولِهِ مَا لَمُ لَعُهُمُ مِن الفَهُمِ مَالَمُ نُوبُ وَ لَا يَسَعُنَا اَنُ نُفْتِى بِقَولِهِ مَا لَمُ لَهُ فَي اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَا لَهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"عصام مُرَّالَة بن بوسف سے روایت ہے وہ کہتے تھے کہ میں مجلس ماتم میں تھا کہ جس میں چاروں شاگر دابوضیفہ مُرِّالَّة کے موجود تھے۔ زفر بن ہذیل مُرِّالَّة ، ابو بوسف مُرِّالَّة ، عافیہ بن یز بد مُرَّالَّة ، حسن بن زیاد مُرِّالَّة ، مان بن زیاد مُرِّالَّة ، مان بن زیاد مُرِّالَّة ، مان بن زیاد مُرِّالَّة ، حسن بن زیاد مُرِّالَّة ، حسن بن زیاد مُرِّالَّة ، مان بن بن کہ مارے قول پر فتو کی مارے قول کا ماخذ کیا ہے اور یہ بھی روایت عصام سے ہے کہ جب اُن سے کہا گیا کہتم ابوضیفہ مُرِّالَّة سے بہت اختلاف کرتے ہو؟ تو کہنے گے کہ ابوضیفہ مُرِّالَة کو جسنی مجھے ہو جھ

**<sup>4</sup>** عقد الجيد فصل دوم مجتهد في المذهب م ٠٨-

<sup>🕰</sup> بستان فقيها بوالليث بم ۱۳ ـ

دیگئی ہے ہم کواتی نہیں دی گئی۔اور جو با تیں انہوں نے بھی ہیں ہم اس قدر نہیں سمجھ سکتے۔اور ہم کوجس قدر فہم عطا ہوئی۔ہم کو بیسزاوار نہیں کہ ہم بے سوچے سمجھے ان کے قول پر فتو کی دے دیں۔ جب تک کہ بینہ معلوم کرلیں کہ یہ فتو کی کہاں سے دیا ہے۔ (لینی کس حدیث سے)''

(٩١) سَمِعُتُ إِبُنَ الْمُبَارَكِ فِي احِرِ خَرُجَةٍ خَرَجَ فَقُلُنَا لَهُ اَوُصِنَا فَقَالَ لَا تَتَّحِذُوا الرَّأَى إِمَامًا. اللهِ

''(محمد بن خاقان کہتے ہیں) کہ میں نے ابن مبارک وَ اللہ سے ان کے آخری سفر میں سنا۔ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں وصیت کرو۔فر مایا: رائے کواپناامام مت بنانا۔''

# تقلید کی تر دید فقها وعلا کے اقوال ہے:

رَ ٩ ) وَ قَالَ لَمُ يَزَلِ النَّاسُ يَسْتُلُونَ مَنِ اتَّفَقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِن غَيْرِ

تَقُيبُ لِ لِّمَ لُهَ إِ الْ الْكَارِ عَلَى اَحَدِ مِنَ السَّآئِلِيُنَ إِلَى اَنُ

ظَهَرَتُ هٰذِهِ الْمَذَاهِبُ وَ مُتَعَصِّبُوهَا مِنَ الْمُقَلِّدِينَ فَإِنَّ اَحَدَهُمُ

يَتَّبِعُ إِمَامَهُ مَعَ بُعُدِ مَذُهَبِهِ عَنِ الْآدِلَّةِ مُقَلِّدًا لَهُ فِيمًا قَالَ كَانَّهُ نَبِيٍّ

يُتَبِعُ إِمَامَهُ مَع بُعُدِ مَذُهَبِهِ عَنِ الْآدِلَّةِ مُقَلِّدًا لَهُ فِيمًا قَالَ كَانَّهُ نَبِيٍّ

ارُسِلَ وهٰذَا نَائَى عَنِ الْحَقِّ وَ بُعَدْعَن الصَّوَابِ لَايَرُضَى بِهِ

احَدٌ مِن أُولِى الْآلْبَابِ وَقَالَ اَبُوشَامَةَ يَنْبُغِي لِمَنِ الشَّتَعَلَ بِاللَّفِقُهِ

انُ لاَ يَقْتَصِرَ عَلَى مَذُهَبِ إِمَامٍ . ﴿

'' کہا شخ عزالدین عبدالسلام نے ہمیشہ سے لوگ اس پر تھے کہ علاء کے منفق فتو کی دریافت کرتے بغیر کسی ند جب کی پابندی کے۔اور نہ کوئی ان سائلین پراعتراض کرتا تھا اورا نکار کرتا تھا۔ یہاں تک کہ بید ندا جب

<sup>🛊</sup> اعلام الموقعين فصل التابعون يذمون الرأى، جاص ٢٣٦\_

<sup>🕏</sup> ججة الله البالغة: مبحث السالع ، باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة ، ج اص ١٥٥ ـ



ار بعدظا ہر ہوئے اور مقلدین جوان ندا ہب پر سخت متعصب ہیں۔ اب ہرایک ان میں سے اپنے امام ہی کا تالع ہے۔ اگر چدا س کا ندہب قرآن و حدیث کی دلیل سے دور ہو۔ اور اس کو ماننے والا ہے جواس نے کہا۔ گویا کہ وہ امام ایک نبی مرسل ہے اور یبی تو حق سے دوری ہے اور صواب سے دور ہونا اس کوکوئی دانشمند پسند نہ کرےگا۔ ابوشامہ نے کہا کہ جو مخض علم فقہ میں مشغول ہواس کوزیبانہیں کہ کی ایک امام کے فہرب کا یا بند ہو۔''

#### (۹۳) منہاج السنہ جلد ۲ص ۹۱ میں ہے کہ:۔

فَإِنَّ هِ وُلَآءِ الْاَثِمَّةَ (آي الْارُبَعَة) لَمْ يَكُونُواْ عَلَى عَصْرِ وَّاحِدٍ بَـلُ اَبُـوُحَـنِيُفَةَ تُوُقِّى سَنَةَ خَمُسِيْنَ وَ مِاثَةٍ وَّمَالِكٌ سَنَةَ تِسُع وَّسَبُعِيُنَ وَمِاثَةٍ وَّالِشَّافِعِيُّ سَنَةَ اَرْبَعِ وّمِـأَتَيُنِ وَ اَحْـمَدُ بُنُ حَنْبَ لِ سَنَةَ اِحُـدَى وَارْبَعِيْنَ وَ مِاتَتَيْنِ وَ لَيُسَ فِى هُوُلَآءِ مَنُ يُقَلِّدُ الْاخَرَ وَ لَا مَنُ يَامُرُهِاتِبَاعِ النَّاسِ لَهُ بَلُ كُلٌّ مِّنْهُمُ يَدْعُوۤا إِلَى مُسَابَعَةِ الْكِسَابِ وَالسُّنَّةِ وَ إِذْ قَالَ غَيْرُهُ قَوْلًا يُخَالِفُ ٱلكِتَابَ وَالسُّنَّةَ عِنْدَهُ رَدَّهُ وَ لَا يُوْجِبُ عَلَى النَّاسِ تَقُلِيُدَهُ. '' بیرچاروں امام ایک زمانہ میں نہیں ہوئے ہیں ۔ا مام ابوحنیفہ وَحُاللہُ <u> 18 ھے میں فوت ہوئے اور اما لک ٹھٹائیہ و کا چیس فوت ہوئے۔ اور </u> امام شافعی بیشانیه سم ۲۰ هیر میں ۔اور امام احمد بن جنبل بیشانیهٔ ۱۲۸<u> ه</u>ر میں فوت ہوئے تھے اور ان میں سے کوئی بچھلا پہلے کی تقلید نہیں کرتا تھا۔ اور نہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میری اتباع کرو۔ باان کی۔ بلکہ ہرایک ان میں سے کتاب وسنت کے انتباع کی طرف بلاتا تھا۔ اوران کو جب کوئی بات كتاب وسنت كے خالف معلوم موتى تو فورار دكردية تصاورايى



## تقلید کوانہوں نے کسی کے لئے ضروری نہ تھہرایا۔'' (۹۴) ایضاح الحق الصریح مطبوعہ فاروقی ص۷۷ میں ہے کہ:۔

واراده و تقلید شخصے معین از مجتہدین و مشایخ درارکان دین لازم نے بلکہ ہمیں قدر کافیست که وقتے کہ حاجتے پیش آیداز کسے ازیشان استفسار كرده شعودنه آنكه اراده و تقليد بم مثل ايمان بالانبياء از اركان دين شمرده شود و لقب حنّفي و قادری به مشابه لقب مسلمان و سنی اظهار کرده شود و امتیاز از شافعیان و چشتیان مثل امتیاز از كفار و رو افض از لوازم تدين شمرده شود و انتقال را از مذہبی بمذہبے یا طریقه بطریقه مثل ارتداد و ابتداع وبغي موجب قتل وبتك معدود كرده شبود (الى قوله) و عنوان و شعار خود محمديه خالصه و تسخن قدیم بایدداشت خود را از متمسکان جُند محمدي مَالَيْنِيمُ 🕈

"اور مرید ہونا اور مقلد ہونا کسی شخص معین کا مجتہدوں اور مشائخوں سے، ارکان دین میں نہیں ہے۔ بلکہ اسی قدر کافی ہے کہ جس وقت حاجت پیش آئے تو کسی سے ان لوگوں میں سے پوچھ لے۔ نہ یہ کہ مریدا ور مقلد ہونا ایمان کا حصہ مجھا جائے جیسا کہ نبیوں پر ایمان لایا جاتا ہے۔ اور لقب حنی اور قادری مانند لقب مسلمان اور سنی کے ظاہر کیا جائے اور فرق شافعیں و چھتوں سے مانند فرق کا فروں اور کیا جائے اور فرق شافعیوں و چھتوں سے مانند فرق کا فروں اور



رافضیوں کے لازمہ دین سے گناجائے۔ اور فرق کرنا ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف دوسرے مذہب کی طرف مانند مرتد اور باغی اور مبتدع ہونے کے سبب قتل اور جنک عزت کا ہو۔

(آگے جاکے لکھتے ہیں) اور سرنامہ اور لباس (شعار) اپنامحمدی خالص اور طریقہ سنت پر ہمیشہ رکھنا چاہئے۔ اور کسی مذہب خاص کو اختیار نہ کرنا چاہئے اور نہ کسی طریقہ خاص میں داخل ہونا۔ بلکہ سب مذہبوں اور طریقوں کو عطاروں کی دکان کے مانند گنا چاہئے اور اپنے کولشکر محمدی مَالِیْ مِیْن داخل کرنا چاہئے اور اپنے کولشکر محمدی مَالِیْنِیْم میں داخل کرنا چاہئے۔''

(90) کشف الغمه ص۳امیں امام شعرانی پیشانیہ فرماتے ہیں کہ:۔

وَالْمَدُهَبُ الوَاحِدُ بِلا شَكِّ لا يَحْتَوِيُ عَلَى كُلِّ اَحَادِيُثِ الشَّرِيعَةِ إِلَّا اَنُ قَالَ صَاحِبُهُ إِذَاصَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذُهَبِى الشَّرِيعَةِ إِلَّا اَنُ قَالَ صَاحِبُهُ إِذَاصَحَّ الْحَدِيثُ فَهُو مَدُهَبِى فَيَدُخُلُ فِي مَدُهَبِهِ كُلُّ حَدِيثِ فَ استَدَلَّ بِهِ مُجْتَهِدٌ مِّنَ الْمُستَدَلَّ بِهِ مُجْتَهِدٌ مِّنَ الْمُستَعِينَ ذَلِكَ فَجَمِيعُ الْمُستَعِينَ ذَلِكَ فَجَمِيعُ الْمُسَافِعِينَ ذَلِكَ فَجَمِيعُ الْمُسَافِعِينَ ذَلِكَ فَجَمِيعُ الْمُسَافِعِينَ عَنْدَ كُلِّ مَنُ سَلِمَ مِنَ التَّعَصُّبِ فِي الدِّيُنِ. 4

"نیقینا کوئی ایک ذہب بھی تمام احادیث شریعت پر حاوی نہیں ہو سکتا۔خاص طور پر جب صاحب المذہب (امام) نے کہددیا کہ جب کبھی حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا فدہب ہے۔اس قول کی بنا پر جتنی بھی حدیثیں ہیں کہ جن سے کسی بھی مجتد نے استدلال کیا ہے اس کے فدہب میں داخل ہو جائیں گی اور اس کا فدہب تھہریں گی۔ اور (امام) شافعی سے بھی بہی ثابت ہے۔اس صورت میں تمام فداہب



اس قول کی وجہ سے شافعی کا نہ ہب تھہرے۔ ہراُ س شخص کے نز دیک کہ جس میں تعصب نہیں ہے۔''

(۹۲) علامه شامی حنفی فرماتے ہیں کہ:۔

ٱلْمَسَلُهَ بُ الْوَاحِدُ مَرَّةً وَّاحِدَةً وَّمَرَّةً غَيْرَهُ غَيْر مُلْتَزِمِيْنَ مَلْهَ فِي رَمُلُتَزِمِيْنَ مَلُهُ هَبًا مُعَيَّنًا كَابِي حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعي مَلْهَبًا مُعَيَّنًا كَابِي حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعي فَيْلًا مَثُلُ مَنُ لَمْ يَلْتَزِمُ وَهُوَالُغَالِبُ عَلَى الظَّنّ لِعَدَم مَايُوجِبُهُ شَرُعًا. 

السَّلْ لِعَدَم مَايُوجِبُهُ شَرُعًا. 
الطَّنّ لِعَدَم مَايُوجِبُهُ شَرُعًا. 
الطَّنّ لِعَدَم مَايُوجِبُهُ شَرُعًا. 
السَّلِ الطَّنّ لِعَدَم مَايُوجِبُهُ شَرُعًا. 
السَّلِ

"سابق میں لوگوں کا طریقة عمل تھا کہ وہ ایک دفعہ ایک عالم سے فتوی کی بوچھتے۔ دوسری دفعہ دوسرے سے، ایک ہی مفتی کی تعیین نہ کرتے تھے۔ آج کل کوئی ایک مذہب کو اپنے اوپر لازم سمجھے حفی یا شافعی تو بعض کے نزد کی لازم نہیں ہوگا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کالازم کرنا نہ کرنے والے کے برابر ہے۔ یہی راج ہے کیونکہ شریعت میں کوئی تھم نہیں ہے جوتقلید شخصی کولازم کرے۔"

(٩٤)وَ نَقَلَ يَعُنِى الشَّيُخَ عَبُدَالُوَهَّابِ الشَّعُرَانِىَّ عَنُ جَمَاعَةٍ
عَظِيْهُمْ كَانُوا يَعُمَلُونَ وَيُفْتُونَ
بِالْمَذَاهِبِ مِنُ غَيْرِ الْتِزَامِ مَذُهَبٍ مُّعَيَّنٍ مِّنُ زَمَنِ اَصْحَابِ
الْمَذَاهِبِ اللَّى زَمَانِهِ. ٢٠

''شیخ عبداً لوہاب نے علمائے نداہب کی ایک بڑی جماعت سے قتل کیا ہے ۔ فتو کی دیتے تھے اور عمل کرتے تھے کسی ایک ندہب کو متعین کئے بغیر۔ نداہب سے لے کرشیخ کے زمانہ تک۔''

<sup>🗱</sup> روالخار:شرح ورمخار، جلدص ۱۹۶

<sup>🗗</sup> عقد الحيد: باب٥، الاقتصاد في التقليد جن ١٣٢\_



(۹۸) عقد الفريد ميں ملاحسن شرنبلانی حنفی فرماتے ہیں کہ:۔

فَتَحَصَّلَ مِمَّا ذَكُرُنَاه أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِنْسَانِ الْتِزَامُ مَلْهَبٍ مُعَيَّنِ اللهُ "سوتمام ندكورت حاصل كلام بيهوا كهالتزام ندهب معين كاآ دى پر ضرورى نهيس-"

(٩٩) تخصیل التعرف میں مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی حنی فرماتے ہیں کہ:۔

فَكَانَ طَوِيْقُ الْمُتَقَدِّمِيْنَ أَنَّهُمُ لَا يَرَوُنَ الْتِزَامَ مَذْهَبٍ مُعَيَّنِ. كَا الْمُرابِقِينَ ال المُتَقَدِّمِينَ التَّزَامِ مُدْبِ مُعِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ المُدبِ معين للهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۰۰) اعلام الموقعين ميس ہے كه:

قَالَ اَبُوعَمُ و ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَلُهَبُ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ يَتُ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ يَتُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

''ابوعمرو بن عبدالبر عبلیہ کہتے ہیں کہ آنخضرت مَالیّیْوَا سے ثابت ہے کہ آپ خضرت مَالیّیوُا سے ثابت ہے کہ آپ فر مایا علماختم ہو جا کیں گے۔ پھرلوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا کیں گے۔ ان سے سوال کریں گے۔ وہ بغیرعلم کے (انگل و قیاس سے) جواب دیں گے۔ خود گمراہ ہوں گے اورلوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ اس میں تقلید کی تر دیداور ابطال ہے، جونہم رکھتا ہے۔''

(۱۰۱) بستان فقیہ ابواللیث ہص ۱ امیں ہے کہ:۔

<sup>🦚</sup> معيارالق:باب دوم منع تقليد مين بص ا 2 ا

<sup>🕏</sup> معيارالحق:باب دوم،قول شيخ عبدالحق في منع التقليد بص١٣٦ـ



وَ قَالَ الْفَقِيُهُ اَبُواللَّيُثِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَنْبَغِى لِاَحَدٍ اَنُ يُّفُتِى اِلَّا اَنُ يَّعُرِفَ اَقَاوِيُـلَ الْعُلَمَآءِ يَعْنِى اَبَاحَنِيُفَةَ وَصَاحِبَيْهِ وَ يَعُلَمَ مِنُ اَيْنَ قَالُواْ وَ يَعُرِفَ مُعَامَلاتِ النَّاسِ.

"فقید ابواللَّنِ مُرَاللَّهِ کَتِمَ بِی کہ کی کو بھی فتوی وینا جائز نہیں یہاں تک کہ علاکے اقوال کو سمجھ لے یعنی ابوطنیفہ مُرَاللَٰ اور صاحبین (ابو یوسف وحمر) کے قول کو۔ اور یہ بھی جانتا ہو کہ یہ قول کہاں سے لیا ہے (یعنی قرآن و حدیث سے اس کا استنباط معلوم ہو) اور لوگوں کے معاملات سے واقف ہو۔"

(۱۰۲) فتوحات ملكيمين شخ مى الدين ابن عربي والله فرمات بي كه:

وَصِيَّةُ الَّذِى اُوصِيْكَ بِهِ إِنْ كُنْتَ عَالِمًا فَحَرَامٌ عَلَيْكَ اَنْ تَعُمَلَ بِخِلافِ مَآ اَعُطَاكَ اللَّهُ ذَلِيْلَهُ وَ يَحُرُمُ عَلَيْكَ تَقُلِيُهُ عَيْرِكَ مَعَ تَمَكُّنِكَ مِنْ حُصُولِ اللَّالِيْلِ فَإِنْ لَمُ تَكُنُ فِي هَنِهِ الْقَرْجَةِ وَ كُنْتَ مَقَلِّلًا فَإِيَّاكَ اَنْ قَلْمَوْمَ مَلْحَبًّا بِعَيْنِهِ بَلْ اِعْمَلُ كَمَا اَعَرَكَ اللَّهُ وَ هُوَانَ فَسَالَ اَعْلَ اللَّهِ عُو إِنْ كُنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ اَهْلُ اللَّهِ عُرِهُمُ الْعُلَمَا يُع بِالْكِنَابِ والسُّنَةِ.

"جنس بات کی بیل تجید وحیت کرتا ہوں دہ یہ ہے کہ اگرتو عالم ہے آق تھوکو جواللہ نے دلیل دی ہے اس کے برخلاف عمل کرنا حرام ہے الور جب تجید دلیل حاصل ہو تکتی ہے تو پھر تجیدا بی ذات کے سواکس اور کی تقلید حرام ہے اور اگر تو اس درجہ پڑئیس بلکہ مقلعہ ہے تو دکھنا کہیں ایک عی مذہب کو خاص کر الازم نہ مکار العا بلکہ چے تجے اللہ تو الی نے تعم



فرمایا ہے ویسے ہی عمل کرنا۔ اور وہ بول ہے کہ اگر تو خود عالم نہ ہوتو اہل ذکر سے پوچھنا۔ اور اہل ذکر وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث سے واقف ہیں۔''

(۱۰۳) فَخَ القدريمِ علامه ابن مهام مُ اللهُ حَفَى نے يوں تحريفر مايا ہے كة : - فَلَا دَلِيْ لَ عَلَى وَجُوبِ إِبِّبَاعِ الْمُجْتَهِدِ الْمُعَيَّنِ بِالْزَامِ نَفُسِهِ ذَلِكَ قَولًا أَوْشَرُعُ ا بَلِ الدَّلِيُ لُ اِقْتَضَى الْعَمَلَ بِقَولِ الْسُعَلُوا اَهُلَ الْسُعَلُوا اَهُلَ الْسُعَلُوا اَهُلَ الْسُعَلُوا اَهُلَ الْمُسْتَعَلَى ﴿ فَاسْعَلُوا اَهُلَ الْمُسْتَعَلَى الْعَمَلُ الْعَمَلَ بِقَولِهِ تَعَالَى ﴿ فَاسْعَلُوا اَهُلَ الْمُسْتَعَلَّوا اَهُلَ الْمُسْتَعَلَّوا اَهُلَ الْمُسْتَعَلَّوا اَهُلَ الْمُسْتَعِيدِ فَيْسَمَا الْحَتَاجَ اللّهِ لِقَولِهِ تَعَالَى ﴿ فَاسْعَلُوا اَهُلَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الْمُعَلِّي اللّهِ اللّهُ اللّهِ الْمُعَلِّي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۞

"اپنے برخاص ایک معین مجہد کے ول وقعل کولازم پکڑنے سے اس کی تقلید واجب ہونے پرکوئی بھی دلیل نہیں۔ بلکہ دلیل کا مقتصیٰ تو یہ ہے کہ خواہ کوئی سامجہد ہواک کے قول پرجس مسئلہ میں حاجت پڑئے مل کیا جائے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ﴿فَاسُ نَلُو ا اَهُلَ اللّٰهِ کُولِ اَنْ اللّٰهِ کُولِ اَنْ اللّٰهِ کُولِ اللهِ اللهِ کَاللهُ کَاللهُ کَاللهُ اللهِ کَاللهُ کِی کُولِ کُلهُ کُلِی کُولِ کُلهُ کَاللهُ کَاللّهُ کَاللهُ کَاللّهُ کَاللّهُ

(۱۰۴) شرح مسلم الثبوت میں مولا نا بحرالعلوم فرماتے ہیں کہ:۔

قَالَ الْقُرَافِيُّ اِنعَقَدَ الْاِجْمَاعُ عَلَى اَنَّ مَنُ اَسُلَمَ فَلَهُ اَنُ يُقَلِّدَ مَنُ شَآءَ مِنَ الْعُلَمَآءِ مِنُ غَيْرِ نَكِيْرٍ وَّاجُمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى مَنُ شَآءَ مِنَ الْعُلَمَآءِ مِنُ غَيْرِ نَكِيْرٍ وَّاجُمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى اَنَّ مَنِ اسْتَفُتْ مِنَ الْسُتُومِينَ فَلَهُ اللَّهُ مَنِ اسْتَفُتِي اَبَاهُ رَيُرَةً وَ مَعَاذَ بُنَ جَبَلٍ وَ غَيْرَ هُمَا مِنُ اَنْ يَسُتَفُتِي اَبَاهُ رَيُرَةً وَ مَعَاذَ بُنَ جَبَلٍ وَ غَيْرَ هُمَا مِنُ غَيْر نَكِيُر.

'' قرافی نے کہاہے کہ جماع تھر چکاہے اس پر کہ جومسلمان ہے اسے

جائز ہے کہ بلا روک ٹوک علما میں سے جس کی پیروی چاہے کرے۔اور متفق ہو گئے صحابہ ٹھ اُٹھی اس پر کہ جوفتوی پوچھے دونوں مومنوں کے سردار ابو بکر رڈالٹیڈ اور عمر رڈالٹیڈ سے تو اُسے جائز ہے کہ فتو کی پوچھے ابو ہریرہ رڈالٹیڈ اور معاذ بن جبل رڈالٹیڈ وغیرہ سے اور بلا کھٹے ان کے قولوں پڑمل کرے۔'
معاذ بن جبل رڈالٹیڈ وغیرہ سے اور بلا کھٹے ان کے قولوں پڑمل کرے۔'
دے ایک کتاب شرع عین العلم میں ملاعلی قاری حنفی میٹے اور ماتے ہیں کہ:۔

وَ مِنَ الْمَعُلُومِ أَنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ مَا كَلَّفَ آحَدًا أَنُ يَّكُونَ حَنَفِيًّا أَوُ مَالِكِيًّا أَوُ شَافِعِيًّا أَوُ حَنْبَلِيًّا بَلُ كَلَّفَهُمُ أَنُ يَعْمَلُوا بِالشَّنَّةِ. \*

'' یہ تو معلوم ہی ہے کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ نے کسی کو یہ تکلیف نہیں دی کہ خفی بے یا مالکی ہے یا شافعی ہے یا صنبلی ہے بلکہ انہیں میہ تکلیف دی ہے کہ وہ سنت کے مطابق عمل کریں۔''

(١٠٦) القولِ السديد مين علامه طحطا وي خُفِي رَّحُةُ اللهُ فرمات مِين كه: \_

اِعُلَمُ اَنَّهُ لَـمُ يُكَلِّفِ اللَّهُ تَعَالَى اَحَدًا مِّنُ عِبَادِهِ بِاَنُ يَّكُونَ حَنَفِيًّا اَوُ مَا لِكِيًّا اَوُ شَافِعِيًّا اَوُ حَنْبَلِيًّا بَلُ اَوْجَبَ عِلْمَ الدِّيُنِ بِمَا بَعَتَ بِهِ سَيَّدَنَا مُحَمَّدًا شَيْئِيًّ وَالْعَمَلَ بِشَرِيُعَتِهِ.

''جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے کسی کواس امرکی تکلیف نہیں دی۔ کہ وہ حفی بے یا مالکی بے یا شافعی بے یاصلبی ہے۔ بلکہ اُن پر اسی بات پر ایمان لا نا واجب کیا ہے جس کے لئے ہمارے سردار محر مالی بات پر ایمان لا نا واجب کیا ہے جس کے لئے ہمارے

(۱۰۷) میزان شعرانی میں امام شعرانی مینید فرماتے ہیں:۔

وَ كَانَ يَقُولُ أَيُضًا لَمُ يَبُلُغُنَا فِي حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ وَّلَاضَعِيْفٍ

<sup>🖚</sup> معیارالحق:باب دوم بقول ملاعلی قاری فی منع التقلید بس ۱۳۳۱۔

اَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَوَاَحَدًا مِّنَ الْأَثِمَّةِ بِالْتِزَامِ مَذُهَبِ مُّعَيَّنِ.

''(امام ابن عبد البريطينية) يه بھى فرماتے تھے كەنبيس پہنچا ہم كوكسى حديث سيح ميں اور نہ ضعف ميں كه تحقيق رسول الله مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّ

(۱۰۸) كتاب المبوط ميں ہے كه:

وَ لَوُجَازَ التَّقُلِيُدُ كَانَ مَنُ مَّضَى مِنُ قَبُلِ اَبِى حَنِيفَةَ مِثُلَ الْحَسَنِ الْبَصُرِيِّ وَ اِبُرَاهِيُمَ النَّحُعِيِّ وَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى اَحُرَى اَنُ يُقَلَّدُوا. \*

''اورا گرتقلید جائز ہوتی تو ابو صنیفہ ٹریائیہ سے پہلے جولوگ تھے مثل سن بھری ٹریائیہ اورابراہیم تخفی کے ان کی تقلید زیادہ بہتر تھی بہنست ان کے۔'' (۱۰۹) سیدا ساعیل شہید فرماتے ہیں کہ:۔

وَالْعَجَبُ مِنَ الْقَوْمِ لَا يَخَافُونَ مِنُ مِّثُلِ هَذَا الْإِبَّاعِ بَلُ يُحِيدُ فُونَ مِنْ مِّثُلِ هَذَا الْإِبَّاعِ بَلُ يُحِيدُ فُونَ مِنْ مِّثُلِ هَذَا الْإِبَّاعِ بَلُ يُحِيدُ فُونَ تَارِكَهُ فَمَآ اَحَقُ هَذِهِ الآيَةُ فِي جَوَابِهِمُ ﴿ وَكَيْفَ الْحَافَا فَا تُلَى الْحَافَ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَانًا فَاتُ اللهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَانًا فَاتُ اللهُ وَيَقَيْنِ اَحَقُ بِالْآمُنِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ فَتَدَبَّوُ وَانْصِفُ وَ لَا يَكُنُ مِّنَ الْمُمُتَويُنَ . ﴿ لَا يَكُنُ مِّنَ الْمُمُتَويُنَ . ﴿ لَا يَكُنُ مِّنَ الْمُمُتَويُنَ . ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّالُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

"اورتعجب ہان لوگوں پر جوخوف نہیں کرتے اس طرح کی تقلید سے بلکظم کرتے ہیں اس کے چھوڑنے والے پرسوکیا خوب فٹ آتی ہے، یہ آیت ان لوگوں کے جواب میں ﴿وَ کَیْفَ اَحَافَ ﴾ اور کیا میں ڈروں

کتاب الب و له: ( سرحتی ) دکتاب الوقف ج۲ آبس ۱۸ تنویرالعتین : مطبوعه صدیق بس ۱۳۹-



گاتمہارے شریکوں سے اور تم نہیں ڈرتے اس سے کہ شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ ان چیز وں کونہیں اُتاری تم پراللہ نے کوئی دلیل اس کی ۔ سو کون می جماعت دونوں میں سزاوار ہے امن کی اگر جانتے ہوتم ۔ سوغور کرواورانصاف کرواور نہ ہو جاشک کرنے والوں سے۔''

(١١٠) فَلَوُ سَاغَ التَّقُلِيُدُ لَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنُ هُوُلَآءِ اَحَقَّ بِاَنُ يُتَّبَعَ مِنُ غَيْرِهِ. ﴿

''پس اگر تقلید جائز ہوتی تو اس جماعت صحابہ ٹکاٹٹٹر میں سے ہرایک تقلید کے لئے غیر کی نسبت زیادہ حق دارتھا۔''

(۱۱۱) مولاناعبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ:۔

مختار بعض علماء آنست که تقلید مذہب معین ضرورنیست ہرکس رااختیار است که بہرمذہبے که خواہد عمل نماید 🕏

''بعض علماء کے نز دیک مختاریہ ہے کہ مذہب معین کی تقلید ضروری نہیں ہے۔ ہر شخص کواختیار ہے کہ جس مذہب پر چاہے ممل کرے۔'' (۱۱۲) شرح سفرالسعا دت میں مولوی عبدالحق صاحب محدث دہلوی حفی میسلید فر ماتے ہیں کہ:۔

طریقه پشینیان برخلاف این بود ایشان تعین مذہب و اتباع مجتهد واحد را ازواجبات نمی دانستند مجتهدان راعمل با جتهاد خودبود و سبیل عوام رجوع بایشان نه آنکه التزام متابعت احدی

<sup>4</sup> عقد الجيد: باب، ابن حزم كاسلك تقليد كي بار ي مين م ٢٠٠

<sup>🗗</sup> فأوى عبدالحى لكھنوى م ١٦١\_



کنندوانکار بردیگری نمایند

"دسلف کا طریقه اس کے خلاف تھا۔ وہ تعیین ندہب اور اتباع مجہد واحد کو واجبات سے نہیں جانتے تھے۔ اور مجہدوں کا عمل اپنے اجتہاد پرتھا۔ اور عوام کا طریقہ مجہدوں سے رجوع کرنے کا تھا۔ اور اس کا الترام نہیں تھا کہ کسی ایک کی متابعت کریں اور دوسرے کی نہ کریں۔" (۱۱۳) روالحقار شرح در مختار میں علامہ شامی حنفی فرماتے ہیں:۔

لَيْسَ عَلَى الْإِنْسَانِ اِلْتِزَامُ مَذُهَبٍ مُّعَيَّنٍ.

''انسان پر ندہب معینَ کالازم پکڑناواجب نہیں ہے۔''

(١١٣) فَإِنُ بَلَغَنَا حَدِيثٌ مِّنَ الرَّسُولِ الْمَعُصُومِ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ الْمَعُصُومِ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَ طَاعَتَهُ بِسَنَدٍ صَالِحٍ يَدُلُّ عَلَي خِلَافِ مَذُهَبِهِ وَ تَرَكُنَا حَدِيثَ فَمَنُ اَظُلَمُ مِنَّا وَمَا عُذُرُنَا يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبَ الْعَلَمِينَ. 

• يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبَ الْعَلَمِينَ. 
• يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبَ الْعَلَمِينَ. 
• الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمُ مِنَا وَمَا عُذُرُنَا الْعَلَمِينَ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

''پس اگر ہم کورسول معصوم کی حدیث پہنچ جائے جس کی اطاعت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے۔ ساتھ سند کے، جو مذہب امام کے خالف ہو اور ہم حدیث کوچھوڑ دیں اور اس بناوٹی بات (یعنی قول امام) کے پیچھے لگیں ۔ پس ہم سے کون زیادہ ظالم ہے اور اُس دن ہمارا کوئی عذر نہیں ہوگا جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔'' ہوگا جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔'' کمات طیبات کم توبات میر زامظہر جان جاناں مُشاہِدُ میں ہے کہ:۔

بر ہر افراد امت اتباع پیغمبر اُلیُّیُمُ واجب است و اتباع ہیچ یکے از ائمہ واجب نیست

" برخص پراتباع پغیبر مَالیّنیم کی واجب ہے۔اوراماموں میں سے سی کی

اتباع واجب نہیں ہے۔"

(۱۱۲) طوالع الانوارحاشیہ درمختار میں ملاعا بدسندھی فرماتے ہیں کہ:۔

وَوُجُوبُ تَقُلِيُدِ مُحْتَهِدٍ مُّعَيَّنٍ لَا حُجَّةَ عَلَيْهِ لَا مِنُ جِهَةِ الشَّرِيُعَةِ وَ لَا مِنُ جَهَةِ الْعَقُلِ. #

''ایک مجتهدمعین کی تقلید کے وجوب پر کوئی دلیل نہیں۔نه شریعت کی رو سے نیعقل کی روسے''۔

(۱۱۷) شرح مسلم الثبوت میں مولانا بحرالعلوم حنفی فرماتے ہیں کہ:۔

وَيَتَخَرَّجُ مِنْهُ آَىُ مِمَّا ذُكِرَ آنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِسْتِمُوَارُ عَلَى مَدُهَبِ عَلَ لَا شَتِمُوارُ عَلَى مَدُهَبِ قَالَ فِى فَتُح الْقَدِيُرِ مَدُهَبِ قَالَ فِى فَتُح الْقَدِيُرِ لَعَلَّ الْمُمَانِعِيْنَ لِلْإِنْتِقَالِ إِنَّمَا مَنَعُوا لِنَلَّ يَتَنَبَّعُ اَحَدُّ رُحَصَ لَعَلَّ اللهِ تَعَالَى وَ لَا يَمُنَعُ مِنْهُ مَانِعٌ اللهِ تَعَالَى وَ لَا يَمُنَعُ مِنْهُ مَانِعٌ شَرُعِيٍّ إِذَٰ لِكُ لَهُ مَانِعٌ اللهِ تَعَالَى وَ لَا يَمُنَعُ مِنْهُ مَانِعٌ شَرُعِيٍّ إِذَٰ لِكُ لَهُ اللهِ السَّيلُ. اللهِ السَّيلُ . اللهُ السَّيلُ . اللهِ السَّيلُ . اللهُ السَّيلُ . اللهِ السَّيلُ . اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّيلُ . اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

"ہم نے جوذکر کیا کہ ایک فدہب پر جمار ہنا واجب نہیں اس سے بیہ بھی نکلتا ہے فدہبوں میں سے آسان آسان با تیں لینا جائز ہے۔ فتح القدیر میں لکھتے ہیں غالبًا جولوگ ایک فدہب سے دوسرے فدہب کی طرف انقال کومنع کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے منع کرتے ہیں کہ کوئی آسان آسان آسان با تیں فدہبوں کی خدڈھونڈے حالانکہ بیاللہ تعالیٰ کی رحمت کو تنگ کرنا ہے اور کوئی مانع شرعی اس سے منع کرنے والانہیں کیونکہ انسان کو اختیار ہے کہ گنجائش ہوتو جو آسان تربات ہواس کو کیونکہ انسان کو اختیار ہے کہ گنجائش ہوتو جو آسان تربات ہواس کو

<sup>🚯</sup> الارشادالى سېيل الرشاد: بيان اندلاد كيل على تقليد مخص معين جم ااا ـ 🕏 معيار الحق: باب دوم، دسويس روايت منع تقليد ميس ، ص ١١٧ ـ



#### اختیار کرے۔''

(١١٨) مَ النَمَّ اَحَدُّ حَقَّ لَـهُ قَدَمُ الْوَلَايَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ اِلَّا وَ يَصِيْرُ يَا الْمُحَتَّقِدُونَ وَ يَا الْحُدُ اَحُكُما الْمُحْتَقِدُونَ وَ يَا الْحُدُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَ يَا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَمَّ يَا اللَّهِ عَلَيْكُ فَمَّ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَمَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَمَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

''جس کسی کا قدم ولایت محمدیه پر تظهراوه احکام شرع کے وہیں سے لیتا ہے جہاں سے مجتہدوں نے لئے اور تمام علماء کی تقلید سے علیحدہ ہوجاتا ہے۔اگر کسی ولی سے منقول ہو کہوہ شافعی تھایا حنفی مثلاً تو مقام کمال پر پہنچنے سے پہلے کا ذکر ہے۔''

(١١٩) إِنَّ الْوَلِىَّ الْكَامِلَ لَايَكُونُ مُقَلِّدًا وَإِنَّمَا يَأْخُذُ عِلْمَهُ مِنَ الْعَيْنِ الَّتِيُ اَخَذَ مِنْهَا الْمُجْتَهِدُونَ. 🗗

"ولی کامل مقلد نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ وہ علم اُسی چشمہ سے لیتا ہے جس سے مجتہدوں نے لیا۔"

(۱۲۰)علامهُ شخ کروی اینے رسالہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ:۔

إِنَّ طَرِيُقَةَ الْمَشَايِخِ الصُّوُ فِيَّةِ عُمُومًا وَّطَرِيُقَةِ الْآكَابِرِ النَّقُشَبَنُدِيَّةِ خُصُوصًا إِتِّبَاعُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَ عَدَمُ التَّقُلِيُدِ بِمَذْهَبِ مُعَيَّنِ ۞

" طريقه مثانخ صوفيه كاعمو مأاورا كابرنقشبنديه كاخصوصاً اتباع سنت

<sup>🖚</sup> ميزان الشعراني فصل ان قال قائل كيف الوصول الى الاطلاع على عين الشريعة ، ج اص ٢٩-٢٩

<sup>🥏</sup> ميزان الشعراني فصل فان قلت هذا في حق العلماء بإحكام الشريعة ، ح اص ٣١١ ـ

<sup>🚯</sup> الارشادالي سبيل الرشاد بص ٣٩٥\_



نوبيب-نەكەندىب معين كامقلد مور بنا-

(۱۲۱) ملاجیون تفسیر احدی مین فرماتے بین که:

يَجُوزُلَهُ أَنْ يَعُمَلَ بِمَلْهَ فِي مَنْتَقِلَ اللي اخَرَ كَمَانُقِلَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْآوُلِيَآءِ وَيَجُوزُلَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَسْفَلَةٍ عَلَى مَدُهَبٍ وَفِي مَشْفَلَةٍ عَلَى مَدُهَبٍ وَفِي أَخُرِي عَلَى اخِرَكَمَاهُوَ مَلْهَبُ الصُّوفِيَّةِ عَلَى مَدُهَبٍ وَفِي أَخُرِي عَلَى اخِرَكَمَاهُوَ مَلْهَبُ الصُّوفِيَّةِ . 3 ثُنَا مَا يَرْبِ مِعْلِدُو يَرَكُلُ كَرَبُ الكِي مَنْهِ بِي هُردوس نَدَبِ كَلَ مَنْ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۱۲۲) مخصیل العرف میں مولانا شاہ عبدالحق محدث دولوی فرماتے ہیں کہ:۔

وَمَـذُهَهُهُمُ (الصُّوُفِيَّةُ) فِي الْآخِكَامِ تَابِعٌ لِلْفُقَهَآءِ فِي الْفُرُوعِ وَالْاَصُولِ لِانَّهُمُ الَّذِيْنَ حَرَّرُوالْآخِكَامَ وَ يَتَنَّعُو هَافِي الْفُصُولِ

غُيرَ أَنَّهُمْ يَاجُلُونَ مِنَ الْمَذَاهِبِ بِمَا يُوَافِقُ الْحَدِيْثِ. ٢

'' ند بہب صوفیہ کا احکام میں تالع فقہاء کے ہے۔ اصول اور فروع میں کیونکہ انہوں نے احکام کو کھیا اور تنج کیا۔ مگر صوفی لوگ خدا بہ میں ہے واسک نے احکام کو کھیا اور تنج کیا۔ مگر صوفی لوگ خدا بیت ہے ہیں جو حدیث کے موافق ہوں۔''

(۱۲۳) تحريم درش تقريرة حمير شي علاميابن جام فرمات بي كرز-لَا وَاحِبَ اللَّهُ مَا اَوُجَهَهُ اللَّهُ وَ دَسُولُهُ وَ لَمُ يُوجِبِ اللَّهُ وَ لَا دَسُولُهُ عَلَى اَجَدِ مِّنَ النَّاسِ اَنْ يَّتَهَدُهَبَ بِمَدُهَبٍ رَجُلٍ مِّنَ الْأَئِمَةِ فَيُقَلِّدَهُ فِي دِيْنِهِ فِي كُلِّ مَا يَاتِي وَ يَذَرَ دُوْنَ عَيْرِهِ.



"سومعلوم نہیں وہ کیا چیز ہے جس نے خاص کر دیا ابو صنیفہ بھائیہ اور مالک بھائیہ اور الک بھائیہ اور الک بھائیہ اور الک بھائیہ اور الک بھائیہ اور اللہ بھائیہ ہے اور سواسعید بن سیتب، نہری بختی معلی بعطاء طاؤس اور حسن بھری بھائیہ ہے "۔

(۱۲۵) تقریر الاصول میں مولا ناا کمل صاحب فرماتے ہیں کہ:۔

لَا يَـلُزِمُ اَحَدًا اَنُ يَّتَمَدُّهَبَ بِمَدُّهَبِ اَحَدٍ مِّنَ الْاَئِمَّةِ بِحَيْثُ يَأْخُذُ بِاَقُوالِهِ كُلِّهَا وَيَدَعُ اَقُوالَ غَيْرِهِ كُلِّهَا. ﴿

"کسی پرلازم نہیں کہ اماموں میں سے ایک امام کا ندہب تھہرا کراس کے سب قول لے لے اور غیر کے سب چھوڑ دے۔"

(۱۲۲) العقد الفريديس علامة سن شرنبلالي حفى فرمات بي كه:

<sup>🖚</sup> معياد الحق: باب دوم تقليد كي بيان مين من ٥١-

<sup>🥸</sup> معيارالحق: باب دوم تول شيخ اكمل في منع تعليد من ١٠١ـ



فَتَحَصَّلَ مِمَّا ذَكُونَا آنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِنْسَانِ الْتِزَامُ مَلْهَبِ مُعَيَّنِ اللهِ الْتَرَامُ مَلْهَبِ مُعَيَّنِ اللهِ الترام نهب عين كاآدى يرضرورى نهيل ""

(١٢٧) وَ كَانَ الْإِمَامُ ابْنُ عَبُدِ الْبَرِّ يَقُولُ وَ لَمْ يَبُلُغُنَا عَنُ اَحَدٍ مِّنَ

الْآئِمَةِ آنَّهُ آمَرَ اصْحَابَهُ بِالْتِزَامِ مَذْهَبٍ مُعَيِّنٍ. ٢

''امام جو بیٹے عبدالبر کے تھے کہتے تھے کہ ہم کوکسی امام سے سے روایت نہیں پیچی کہ انہوں نے اپنے اصحاب کو التزامِ مذہب معین کاحکم کیا ہو۔''

(۱۲۸) جامع الفواد میں تاج الدین عثانی فرماتے ہیں کہ:۔

مَنُ يَّعُمَلُ بِقَوُلِ الْمُجْتَهِدِيُنَ فَهُوَ مُثَابٌ فِي الدُّانِيَا وَالْاَحِرَةِ مَالَمُ يَجِدِالُحَدِيْتُ الصَّحِيْحَ الْمُتَّصِلَ الْاسْنَادِ وَ إِذَا وَجَدَهُ يَعُمَلُ بِالْحَدِيْثِ. ۞

''جوكوئى مجتدك قول پرعمل كرے كاتو وہ دونوں جہاں ميں ثواب پائے گا۔ جب تك كەحدىث سيح متصل السندند پائے اور جب حدیث یائے تواس پرعمل كرے۔''

(۱۲۹) من البارى ترجمتي بخارى مطبوعه لا بوركص ١٢ من من الاز برمصنفه ملاعلى قارى حنى عنقر من الله في الله المنظم المناسكة المردين المنظم المناسكة المنظم المنظم المنظم المنظم المنطق المنظم المن

فِي الْخُلَاصَةِ مَنُ رَدَّحَدِيثًا قَالَ مَشَايِخُنَا يَكُفُرُ.

" خلاصه میں ہے کہ جو کوئی رد کرے کسی حدیث کوتو کہا مشائ نے کہ وہ کا فرہوجا تاہے۔" کا فرہوجا تاہے۔"

<sup>🖚</sup> معيارالحق:باب دوم تقليد كي بيان ميس م ١٢٢\_

<sup>🤣</sup> ميزان الشعراني فصل وممايؤ يدهذه الميز ان عدم الكارا كابرالعلماه في كل عصر، ج اص ٢٩٠\_

<sup>🤁</sup> معيارالحق: باب دوم ، اقوال علاء في منع التقليد بص ٢٩-

### (۱۳۰) سفرالسعاديت ص ايس بجدالدين فيروزآ بادي فرمات بيل كه:

درباب عبادات اعتماد کلی برآن کند یعنی برآنچه از حدیث ثابت است و از خلاف زید و عمر و میند بشند • " میادات مل جو کھ حدیث سے ہائی پر مجروب کرتا چاہئے۔ اور زیروم وکی کالفت سے نیس ڈرتا چاہئے۔

(۱۳۱) ملامعین خفی فرماتے ہیں کہ:۔

فَقَدُ أُخُرِجَ مَنُ اَصَرَّ مِنْهُمُ عَلَى قُولِ آبِي حَنِيُفَةَ بِانَّهُ لَا يُصَلِّيُهِمَا مَعَ صِحَّةِ الْحَدِيثِ عِنْدَهُ عَنُ اَنْ يُّعَدَّ عَالِمًا لِذِهَابِهِ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضِيَ الْعِلْمِ.

" بوقی کہ بہت (ضدواہتمام) کرے اوپر قول ابوصنیفہ بھا ہے،
اس طور کہنہ بڑھے ان دور کعتوں کو (حالت خطبہ بیں جبکہ آئے) باوجود
حجے ہونے حدیث کے نزدیک اس کے، اس سے بیکہ شارکیا جائے عالم
ببیب جانے اس کے خلاف مقتضی علم کے (حاصل بیک کسی عالم کے قول
کوحدیث کے معلوم ہونے کے بعد لینا کام جاال کا ہے نہ کہ عالم کا)"
کوحدیث کے معلوم ہونے کے بعد لینا کام جاال کا ہے نہ کہ عالم کا)

وَالْاصَامُ لَيُسَ بِمَعُصُومٌ حَتَّى نَاوِّلَ لَهُ كَلِمَاتِ الشَّرِيُعَةِ وَ نَتُرُكَ حَقِيقَةَ الْكَلامِ وَ لَمْ يَافَنِ اللَّهُ تَعَالَي وَرَسُولُهُ لِاَحَدٍ بِهِلْذِهِ النَّصُرَةِ وَمَآ أُمِرُنَا بِاتِبَاعِ مَلْهَبٍ مِّنَ الْمَذَاهِبِ رَاسًا فَضُكُلاعَنُ إِتَبَاعِ مَذْهَبٍ مُّعَيَّنٍ. ۞

''اورامام تو کو کی خطاہے بچاہوانہیں ہے کہ شریعت کے احکام

<sup>4</sup> معيارالحق: باب دوم اقوال علاء في منع التعليد بص ١٩-

<sup>🥸</sup> دراسات المليب: الدراسة الثالث جمية ال 🔻 🐞 دراسات المليب: الدراسة الثالث بمن ١٢٠



تاویلیں کر کے اس کے قول کے مطابق کئے جائیں اور حقیقی معنی قرآن و مدیث کے چھوڑے جائیں۔الی مدوکرنی کرنداس کا جم اللہ نے دیا ہے اور نداس کے رسول مال فیلے ہے کہ تابعداری کریں ہم کی ند ہوں میں سے خاص کر کسی ند ہوں میں سے خاص کر کسی ند ہوں کی ۔' (مطلب بیہ ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول مال فیلے نے ان چار فیریوں میں سے کی نہ ہوں میں سے کی خاص کر کسی ند ہوں میں سے کی خاص کر کسی نہ ہوں میں سے کی ند ہوں میں سے کہ دور سے کہ دور سے کی ند ہوں میں سے کی ند ہوں میں سے کہ دور سے کہ

(۱۳۳) قرة العيون شرح مرود المخرون جونواب مُعظِى خان صاحب والى تُوتك كَمَّمَ السّب والى تُوتك كَمَّمَ السّب والم يُحكَمَّمُ السّب والم يُحكِم كَمُ السّب والم يُحكِم كَمُ السّب والمُحدِيثِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكُ اللّهُ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونُ ذَلِكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

"(قاضی ثناء الله روست بانی پی فرمات بین) کرکهای نے بین شرط کی میں نے اللہ روست اللہ کا ایک نے چاروں میں نے علی بالحدیث میں یہ کہ ہووہ حدیث اللی کہ ایک نے چاروں اماموں میں سے اس پرعمل کیا ہو۔" (تو اس وقت اپنے فد جب کی تقلید جھوڑ کر کہ خلاف اس کے ہے اس حدیث پرعمل کرنا چاہئے۔)"

(۱۳۳) روالخارشرح در مخارمطبوعه و الى كى جلداول كص ۲۳ مي علامه شامي حنى فرات بس كد:

إِذَاصَحَّ الْسَحَدِيُثُ وَ كَانَ عَلَى خِلَافِ الْمَذُهَبِ عُمِلَ بِالْسَحَدِيُثِ وَ يَكُونُ ذَٰلِكَ مَذُهَبُهُ وَ لَا يَخُرُجُ مَقَلِّدُهُ عَنُ كَوْنِهِ حَنَفِيًّا بِالْعَمَلِ بِهِ. •

"جبائ ندب كفلاف يح مديث باته كفرة أس مديث برعمل كيا المائد الدين مراكم لكرن كابن جائ كاوركوني مديث برعمل كرن ك

# باعث البي حنى بن سے باہر ندآئے گا۔"

(١٣٥) فَإِنُ قُلْتَ فَمَآ اَصُنَعُ بِالْآ حَادِيْثِ الَّتِي صَحَّتُ بَعدَ مَوُتِ
اِمَامِي وَ لَمُ يَا حُلْبِهَا فَالْجَوَابُ الَّذِي يَنْبُغِي لَکَ انْکَ تَعْمَلُ بِهَا
فَإِنَّ اِمَامَکَ لَوُ ظَفَرَ بِهَا وَ صَحَّتُ عِنْلَهُ لَرُبَّمَا كَانَ اَمَرَكَ بِهَا وَ
مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَدْ حَازَالُخَيْرَ بِكِلْتَا يَلَيْهِ وَ مَنْ قَالَ لَآ اَعْمَلُ
مِنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ فَقَدْ حَازَالُخَيْرَ بِكِلْتَا يَلَيْهِ وَ مَنْ قَالَ لَآ اَعْمَلُ
بِحَدِيثِ إِلَّا آنُ اَحَذَبِهِ إِمَامِي فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ كَمَا عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِّنَ
الْمَقَلِّلِينَ لِآمِيهِ أَنْ الْمَلَاهِ فِ كَانَ الْاَوْلَى لَهُمُ الْعَمَلُ بِكُلِّ حَلِيثُ مَ

"اگرتو پوچھان احادیث کے بارے میں کیا کروں جومیرے امام کی
وفات کے بعد سے ثابت ہوئیں اور امام نے ان کوئیں لیا تھا۔ تو جواب یہ
ہے کہ تھے کولائق ہے کہ تو اُن پڑئل کرے۔ کونکہ اگر تیرا امام ان کو پا تا تو
انہیں کے ساتھ تھم دیتا۔ اور جس نے ایسا کیا تو اُس نے بھلائی کو دونوں
ہاتھوں سے جمع کرلیا۔ اور جس نے کہاوہ حدیث جس کومیرے امام نے
ہیں لیا میں اس پڑئل نہیں کروں گا تو اس کے ہاتھ سے خیر کثیر نکل گی۔
جیسا کہ بہت سے مقلدین کا حال ہے حالانکہ لائق ان کو بیتھا کہ وہ ہر
حدیث پڑئل کرتے۔ جوان کے امام کے بعد سے خابت ہوجاتی۔ "

خِلافُ مَا عَلَيْهِ بَعُضُ المُقَلِّدِيْنَ حَتَّى اَنَّهُ قَالَ لِى لَوُ وَجَدْتُ حَدِيثًا فِي الْبُحَارِيّ اَوُ مُسُلِمٍ لَمْ يَاخُذُبِهِ اِمَامِي لَآاعُمَلُ بِهِ وَ حَدِيثًا فِي الْبُحَارِيّ اَوْ مُسُلِمٍ لَمْ يَاخُذُبِهِ اِمَامِي لَآاعُمَلُ بِهِ وَ ذَلِكَ جَهُلٌ مِنْهُ إِمَامُهُ . ﴿ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ إِمَامُهُ . ﴿ اللَّهُ اللّ

ميزان الشعراني فعل فيما ذااجيب من نازعي في صحة حده الميز ان ، حاص ٢٠٠٠ ميزان الشعراني في الميزان الشعراني الميزان الشعراني الميزان الشعراني الميزان الشعراني الميزان ال

<sup>🥸</sup> ميزان الشعراني فعل اياك بإاخى ان تبادراول ما عك ، ج اص ١٥-



"برخلاف اس کے کہ بعض مقلدین کا حال ہے کہ انہوں نے مجھ سے
کہد دیا کہ اگر میں کوئی حدیث بخاری یا مسلم میں پاؤں اور اس کو
میرے امام نے نہ لیا ہوتو اُس پر میں عمل نہیں کروں گا۔ حالانکہ بیاس
کی شریعت کے ساتھ نا دانی ہے۔ اور سب سے پہلے اس کا امام ہی اُس
سے بری ہے۔ (لینی ناراض ہے)"

(١٣٧) لا يَكُمَلُ لِمُؤُمِنِ الْعَمَلُ بِالشَّرِيْعَةِ كُلِهَا وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ بِمَدُّهَ بِمَدُّ الْمُؤْمِنِ الْعَمَلُ بِالشَّرِيْعَةِ كُلِهَا وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ الْمُقَلِدُ الْمُقَلِدُ الْمُقَلِدُ الْاحُدُ بِاَ حَادِيْثٍ كَلِيْرَةٍ صَحَّتُ مَدُهَبِي لَتَركِ ذَلِكَ الْمُقَلِدُ الْاحُدُ بِاَ حَادِيْثٍ كَلِيْرَةٍ صَحَّتُ مَدُهُ عَلَى الْمُقَلِدِ عَمَى فِي عِنْدَ خَيْدٍ إِمَامِهِ وَهِذَا مِنْ ذَلِكَ الْمُقَلِدِ عَمَى فِي الْبَصِيْرَةِ. \*

الْبَصِيْرَةِ. \*

"مون کاعمل تمام شریعت پر بھی نہیں ہوسکتا جبکہ وہ کسی خاص ند جب کا مقلد ہواگر چہ اس کا امام بھی ہے کہ جب حدیث صحیح ہوتو وہ میر اہی ند جب ہے۔ کیونکہ وہ مقلد بہت می احادیث کو جو اور وں کے نزدیک صحیح ہیں امام کی مخالفت کی وجہ سے چھوڑ دے گا۔ یہ اُس کا اندھا پن ہے طریق حق ہے۔''

(١٣٨) وَقَالَ الْقُرَافِيُّ يَجُوزُا لَإِنْتِقَالُ مِنْ جَمِيْعِ ٱلْمَذَاهِبِ الِي بَعُضِهَا بَعُضًا فِي كُلِّ مَالَا يَنْتَقِصُ فِيْهِ حُكُمُ حَاكِمٍ.

'' قرانی کا قول ہے کہ ایک ند ہب کو چھوڑ کر دوسرے ند ہب میں منتقل ہونا جا کڑے ہرایک ایسے مسئلہ میں جس میں حاکم کا حکم ند ٹوٹے۔''

(١٣٩) نُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ دَاؤُدَ وَكَانَ يَقُولُ انْظُرُوا فِي آمُرِ دِيُنِكُمُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ مَذُمُومٌ وَفِيهِ عَمَّى فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّى

<sup>🖚</sup> ميزان الشعراني فصل فان قلت فيماذ الجيب من نازعي في صحة حذ والميز ان، ج اص ٣٥-



#### لِلُبُصِيرَةِ. 🗱

"امام داؤد (ظاہری) فرماتے تھا ہے دین کے معاملات ہیں جت
تلاش کرومعصوم نی کریم مالی کے ان کے سواد دوسرے کی بات بلا
دلیل ماننا (تقلید) بری بات ہے اوراس میں اندھا پن ہے۔"
(۱۳۰) صراط متقیم مطبوع مجتبائی ص ۱۹ میں ہے کہ:۔

علم بیغمبر گارا منحصر در علم یك شخص از مجتهدین نداند بلكه علم نبوی منتشر در آفاق گرد یده بموجب مقتضیات وقت بهرکس رسیگه و بعد ازال که کتب مصنف شده آن علوم ظاهر گشته پس در بر مسئله که حدیث صحیح صریح غیر مسوخ یا بداتباع بیچ مجتهد درال نکندو اهل حدیث را مقتدای خود شناسدو بدل محبت ایشال دارد و تعظیم ایشان لازم شمرد که حاملانِ علم بیغمبر اندو بنوع فائده مصاحبت بیغمبر گرارا حاصل کرده مقبول جناب رسالت مآب گشته اند

'' یہ نہ بھنا چاہئے کہ جوعلم پنیمبر میں گئی کو تھا وہ مجتہدوں میں سے کی ایک شخص میں جمع ہوگیا ہے۔ جبکہ علم نبوی تمام دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور زمانہ کی ضرورت کے موافق ہر شخص کو ملا ہے۔ کتا بول کے تصنیف ہونے کے بعد علوم ظاہر ہوئے۔ اس لئے جس مسئلہ میں حدیث سجح صرح غیر منسوخ مل جائے۔ اس میں مجتہد کا اتباع نہ کرنا چاہئے۔ اس میں مجتہد کا اتباع نہ کرنا چاہئے۔ اور اہل حدیث کو اپنا مقتد اماننا چاہئے اور دل میں اُن سے عبت رکھنی اور اہل حدیث کو اپنا مقتد اماننا چاہئے اور دل میں اُن سے عبت رکھنی

<sup>🖚</sup> ميزان الشعراني فعل في أنقل عن الامام احد من وم الرأي من ه عدم



چاہے۔ان کی تعظیم لازم جانی چاہے۔ کیونکہ محدثین علم پیغبر کے حامل ہیں اور ایک طرح سے انہوں نے مصاحب پیغبر مالی کے انکا ور ایک طرح سے انہوں نے مصاحب پیغبر مالی کے فائد واٹھا یا ہے اور مقبول جناب رسالت ما بہوے ہیں۔'' اور السال ما اللہ فائد فیاب (۱۳۱) وَالْعَوْمُ عَلَى اَنَّهُ إِذَا ظَهَرٌ حَدِیْثُ صَحِیْحٌ حِلاف مَا قَلْدَ فِیْهِ تَرَکَ الشَّقُلِیدَ وَاتَّبَعَ الْحَدِیْثَ الله فیاب

''نیت بیہونی جاہے کہ جب سیجے حدیث خلاف اپنے امام کے ظاہر ہو جس کی تقلید کی ہے تو تقلید چھوڑ دے گا در حدیث پڑمل کرے گا۔'' سیر میں سیاف قعد میں میں میں

(۱۴۲) اعلام الموقعين والله مين م كنا-

إِذْ لَاوَاجِبَ إِلَّامًا اَوْجَبَهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لَمُ يُؤجِبِ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ عَلَى اَحَدِ مِنَ النَّاسِ اَنْ يَّتَمَدُّهَبَ بِمَدُّهَبِ رَجُلٍ مِّنَ الْاُمَّةِ فَيُقَلِّدَهُ دِيْنَهُ دُوْنَ عَيْرِهِ. ﴿

"واجب بين مرجوالله اوراس كرسول من النظام في واجب كيا الله اور رسول من النظام في آدى پريدواجب بين كيا كركى امام معين كاند ب افتيادكر ب اوراس كواب دين كاكام بردكر ب نددوسر بي كود" (١٣٣) و فِسُنَهُ هُ هُ فَا الْمُحَدِّرُ وَالْحِلَافِ وَالتَّعَمُّقِ قَرِيبَةٌ مِنَ الْفِسُنَةِ الاولى حِيْنَ عَشَا جَرُوا فِي الْمُلَكِ وَالْتَصَرَّ كُلُّ دَجُلِ الْمُولِي حِيْنَ عَشَا جَرُوا فِي الْمُلَكِ وَالْتَصَرَّ كُلُّ دَجُلٍ لِصَاحِبِهِ فَكُمْنَا أَعُقَبُ بِلُكَ مُلْكُا عَضَوُ مِنَا وَ وَقَايِعَ صَمَّا ءَ لِصَاحِبِهِ فَكُمْنَا أَعُقَبُ بِلُكَ مُلْكُا عَضَوُ مِنَا وَ وَقَايِعَ صَمَّاءَ الصَاحِبِهِ فَكُمْنَا أَعُقَبُ بِلُكَ مُلْكُا عَضَوُ مِنَا وَ وَقَايِعَ صَمَّاءَ عُمُهَا مَا لَهُ الْمُعَلِّينَ وَلَيْحَالِي فَلَيْنَا فَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّي وَلَيْكُولُونَ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِيدِ وَالْمَعَالَ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ اللهُ عَلَيْكِ الْمُعَلِّي الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ اللهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ اللْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ اللْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ اللْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَالِي الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَالِي الْمُعَلِيدِ اللْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعَلِيدُ الْمُعِلَيْدِ الْمُعَلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعِيلُولِ الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعِيدِي الْمُ

<sup>4</sup> مراطستقيم أردوا في ملاالا-

ع جد الدالبات بن على المارك بن المستعلى المرابع المرا

عَنِ الْاستِنبَاطِ فَالْفَقِيهُ يَوْمَنِدِهُوَ النَّرُفَارُ الْمُتَشَدِقُ الَّذِي حَفِظَ اَقُوالَ الْفُقِهَةَ وَقَوِيَهَا وَ صَعِيفَهَا مِنُ عَيُرِتَمِيْزٍ وَ صَعِيفَهَا مِنُ عَيُرِتَمِيْزٍ وَ صَعِيفَهَا مِنُ عَيُرتَمِيْزٍ وَ صَعِيفَهَا مِنُ عَدَّالُا حَادِيُتُ صَرَدَهَا بِشِقُشِقَةِ شَدْقَيُهِ وَالْمُحَدِّثُ مَنُ عَدَّالُا حَادِيُثَ صَعِيمَةً وَهُمَ حُجَّةُ اللهِ طَآئِفَةً مِنُ عِبَادِهِ لَا اللهِ فَى اَرْضِهِ وَ اِنْ قَلُوا اللهِ اللهِ فَى اَرْضِهِ وَ اِنْ قَلُوا اللهِ اللهِ فَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

''اس مناظرے اور اختلاف و تکلف کا فتنه خلافت سے قریب قریب ہے۔ جبکہ حکومت کے بارے میں جھڑا کیا اور جمایت کی ہرایک نے اپنے دوست کی ،جیسا کہ اس فتنہ سے سلطنت نہیں ظلم وستم کا دور شروع ہوا، اور واقعات ناپندیدہ کا۔ اس طرح اس اختلاف و مناظرات سے جہالت واختلاف و شکوک کا دور شروع ہوگیا۔ جس کے ساتھ وہم وفکر اس فتر زائد ہے کہ انتہا نہیں صدیاں محض تقلید پرگزر گئیں کہ جن کوت و باطل کی تمیز نہ تھی اور جدل و استنباط میں فرق نہیں سیجھتے تھے۔ فقیہ اس ذمانہ میں وہی ہے جو بہت زور و شور سے باچھیں جرکر باتیں کرے اور اور ان فقیا اکو جوش و قروش سے اور خوش بیانی سے نفیر تمیز کے۔ اور ان میں اور جو شروش سے اور خوش بیانی سے نفیر تمیز کے۔ اور ان



١٢) قَالَ ابْوشَامَة يَنْبَغِي لِمِنِ اشْتَعَلَ بِالْقِقَةِ انْ لَا يَقْتَصِرَ عَلَى مَدُهُ هَبِ الْمُقَةِ انْ لَا يَقْتَصِرَ عَلَى مَدُهُ هَبِ الْمُعَلِّةِ صِحَّةَ مَا كَانَ ٱقْرَبَ اللهُ اللهُ عَكَمَةِ. اللهُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُحُكَمَةِ. اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

"امام ابوشامہ نے فرمایا کہ جو شخص فقہ میں مشغول ہو جائے اس کو چاہئے اس کو چاہئے اس کو چاہئے اس کو چاہئے کہ کسی امام کے مذہب پر حصر (اکتفا) نہ کرے بلکہ ہرمسکلہ میں اُس چیز کی صحت کا معتقد ہو جو کتاب وسنت سے قریب ہو۔"

(١٣٥) تَفْيَرَاحَدَى مطبوعا خوان الصفاء ص٢٢٥ مِين ملاجيون وَيَرَالِيَ فَرِماتَ بِين كَه: وَ وَاللّهُ عَلَى اَنَّ الْقِيَاسَ وَإِلَاكُ اللّهُ اللّهُ

" حاصل كلام قياس كا نكاركرنے والے قياس كے غير معتبر ہونے پر



اور جمت کے قابل نہ ہونے پر دلیل لاتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی بات کو کتاب وسنت پر پیش کرنے کو کہا ہے نہ کہ قیاس پر۔'' ۱۳۲) مشارق الانوار القدسیہ میں امام شعرانی میشند فرماتے ہیں کہ:۔

وَسَمِعُتُ سَيِّدِى عَلِى النَّبْتِى يَقُولُ لِفَقِيْهِ اِيَّاکَ يَا وَلَدِى وَ اَنُ تِعْمَلَ بِرَأَي رَايَعَهُ مُخَالِفًا لِمَاصَحٌ فِى الْاَحَادِيْثِ وَ تَقُولُ الْنُ تِعْمَلَ بِرَأَي رَايَعَهُ مُخَالِفًا لِمَاصَحٌ فِى الْاَحَادِيْثِ وَ تَقُولُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

"ا ہے ہر دارعلی النبی سے میں نے سنا ہے کہ فقید کے حق میں کہتے تھے:
الے لڑک اس بات سے بی کہ مخالف حدیث کے جورائے ہواس پر قو عمل کرے۔ اور کہے کہ بیمیرے امام کا فدہب ہے کیونکہ سارے امام اینے اُن قولوں سے بیزار ہیں جو صرح حدیث کے مخالف ہوں اور تو خواہ مخواہ ان میں سے سی ایک کا پیرو کا رہے۔ پھر جھے کو کیا ہوگیا کہ تو اس قول میں ان کی پیروی نہیں کرتا اور اس دلیل پر جو تجھے مل گئے ہے کیوں نہیں عمل کرتا ہواراس دلیل پر جو تجھے مل گئے ہے کیوں نہیں عمل کرتا تھا اور اسکی کوئی دلیل گو مختی ہو، قرار دیتا تھا۔"

(۱۴۷) فتوح الغیب ص ۱۴۱، مقاله نمبر ۳ سمین جناب حضرت محبوب سلطانی سید عبدالقادر جبیلانی میشد فرماتے ہیں کہ:۔

وَاجُعَلِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ اَمَامَكَ وَانْظُرُ فِيهِمَا بِتَامُّلِ وَ الْجُعَلِ وَانْظُرُ فِيهِمَا بِتَامُّلِ وَ تَدَبُرِ وَانْظُرُ فِيهِمَا وَكَاتَغُتُرُ بِالْقَالِ وَالْقِيْلِ وَالْهَوَسِ عَلَيْ

معيارالحق مطبوع رحماني م ٢٩٠ معيارالحق باب دوم ول في عبدالقادر في منع التعليد م ٨٥٥



''کتاب وسنت کواپنا پیشوابنا اور نظر کران دونوں میں تامل اور فکر کے ساتھ اوران پڑمل کراور قبل وقال اور ہوں پر فریفتہ نہ ہو۔'' (۱۴۸) وصیت نامہ شاہ ولی اللہ صاحب ص امیں ہے کہ:۔

ودائما تفريعات فقهيه رابركتاب و سنت عرض نمودن آنچه موافق باشد درحيز قبول آوردن و الا كالائم بدسرش خاوند دادن امت را بيج وقت از عرض مجتهدات بركتاب و سنت استغنا حاصل نسبت

"اور فقد کی تفریعات کو جمیشہ کتاب وسنت پر پیش کرتے رہیں۔ جو موافق ہواس کوچھوڑ دیں۔ (کالائے مرائل خاوند) اجتہادی مسائل کو قرآن وحدیث پر پیش کرنے سے امت کوجھی استغناحاصل نہیں۔"

(۱۲۹) دراسات اللبيبيس عكد:

وَ مِنَ الْاَدَبِ مَعَهُ عَلَيْ اَنْ لا يُسْتَشُكُلَ قَولُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَ لا يُسْتَشُكُلَ ارَاءُ الرِّجَالِ وَ اَقُوالُ الْغَيْرِ لِقَولِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ وَ لا يُعَارَضَ نَصْهُ بِقِيَاسٍ بَلُ يُهُدَّدُ الْاَقْيِسَةُ وَ تُلَقَّىٰ لِنُصُوصِهِ. 
('اوب آ تخضرت مَا لَيْهُ مَ كَسَاتِه يه عهال كان كقول مِن شبه نه كيا جائے بلكه لوگوں كى دائے اور قياس مِن شبه كيا جائے ۔ آپ مَا لَيْهُمُ كَ جَائِ بَكُمُ اللهِ عَلَى مَا عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَى مَا تَهِم معارضه نه كيا جائے اور اس بلكه ان كي نور ديا جائے اور اس بلكه ان كي نور اور حضرت كي نص كا قياس كي ساتھ معارضه نه كيا جائے اور اس بلكه ان كي نص كے مقابله مِن مَنام قياسوں كوچھوڑ ديا جائے اور اس بلكه ان كي نور اس الله عن مقابله مِن مَنام قياسوں كوچھوڑ ديا جائے اور اس

وداسات اللبيب: الدراسة الثالثة ما قاله القسطل في ومن الا دب معه مَلْ في من الله.

نص كولياجائ "

(۱۵۰) تحریشر حتقر رجلد ۳۵ میں ہے کہ:۔

لَا يَصِحُ لِلْعَامِيُ مَذُهَبٌ وَّ لَوُ تَمَذُهَبَ بِهِ لِآنَّ الْمَذُهَبَ إِنَّمَا

يَكُونُ لِمَنُ لَّهُ نَوْعُ نَظَرٍ وَّاسْتِدُ لَالٍ. الله

''عامی کا تو کوئی ندہب صحیح ہی نہیں 'ہوسکتا اگرچہ وہ خود اپنا کوئی ندہب قرار دے۔صرف صاحب نظراورصاحب استدلال کا ندہب صحیح ہوسکتا ہے۔''

(۱۵۱) تحریشرح تقریر قحیر جسم ۳۵ میں ہے کہ:

امًّا مَنُ لَمُ يَتَأَهَّلُ لِلْالِكَ الْبَتَّةَ بَلُ قَالَ اَنَا حَنَفِيٌّ اَوُ شَافِعِيٌّ اَوُ غَيُرُ دَلِكَ عَنُولًا اللهِ عَيْرُ دَلِكَ لَمُ يَصِرُ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ. اللهُ

''لیکن وہ عامی جوقطعاً نظر واستدلال کی اہلیت نہیں رکھتا۔ بلکہ صرف اپنے آپ کوحنی یا شافعی وغیرہ کہتا ہے تو عامی مذکور صرف کہنے سے ویسا (مثلاً حنفی یا شافعی) ہونہیں جائے گا۔''

(۱۵۲) مغتنم الحصول میں علامہ حبیب الله قند ہاری فرماتے ہیں کہ:۔

وَ لَمُ يُوْجَبُ عَلَى اَحَدِ اَنُ يَّتَمَدُهَبَ بِمَدُهِبِ اِمَامٍ بِعَيُنِهِ اِلَّى اَنُ قَالَ بَلُ لَا يَصِحُ لِلْعَامِى مَذُهَبٌ وَلُو تَمَدُهَبَ اِلَّى اَنُ قَالَ بَلُ لَا يَصِحُ لِلْعَامِى مَذُهَبٌ وَّلُو تَمَدُهَ لَا يَكُونُ لِمَنُ لَّهُ نَوْعُ نَظَرٍ وَّاسُتِدُلَالٍ وَمَعُوفَةٍ الْمَصَدُهُ اللَّهُ يَتَأَهَّلُ لِذَلِكَ وَقَالَ اَنَا بِمَافِعِى كَانَ لَعُوا كَقَولِهِ إِنَا فَقِيهُ اَوْنَحُوتًى.

''عامی کوکسی فدہب کی تقلید نہیں کرنی چاہئے اگر چہوہ کرئے بھی۔ کیونکہ فدہب اس آ دمی کا ہے جوصاحب الرائے ہواور طریق استدلال جانتا ہو

<sup>🗱</sup> أعلام الموقعين :القول في التهذيب بمذيب معين، جهم ٢٣٣٧\_

<sup>🥸</sup> أعلام الموقعين: اليناص ٢٣٣،٢٣٣\_معيارالتي: باب دوم قول ابن اميرالحاج، ص٧٠١\_

''لیکن وہ تو عامی ہے فقہ نہیں جانتا اور وہ مذہب سے سوائے نام کے اور کچھ سر دکارنہیں رکھتا۔''

(۱۵۴) اعلام الموقعين ميں ہے كه:

''عامی کا مذہب ہی سیح نہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اس کا ہو سکتا ہے جو دلیل و جمت سے واقف ہواور مذہب سے خوب آگاہ ہو۔یا جواُس مذہب کے مسائل کی کتاب پڑھ چکا ہو۔اوراپنے امام کے فقاوی سے واقف ہو۔گر جواس کا اہل نہ ہو بلکہ محض زبان سے کیے میں شافعی ہوں یا علبی ہوں یا علاوہ اس کے قومحض دعوی سے ایسانہیں ہوسکتا۔جیسا کہ اگر کیے میں فقیہ ہوں یا نحوی ہوں یا منشی ہوں۔ تو اس

<sup>🕻</sup> ميزان الشعراني بصل فان ادى احد من العلماء ذوق حدة والميز ان جاس ١٣٧\_

<sup>🕏</sup> معيارالحق:باب دوم قول ابن اميرالحاج م٢٠١-اعلام الموقعين:القول في المتد بب بمدب معين جهم ٢٣٣٠.

دعوی ہے وہ ایسانہیں ہوسکتا۔''

(۱۵۵) کشف الغمه مطبوعه مصرص اامیس امام شعرانی فرماتے ہیں کہ:۔

وَ ذَلِكَ أَنَّكَ تَعْلَمُ بِالَّحِىُ أَنَّ الشَّرِيْعَةَ الْمُطَهَّرَةَ جَاءَ تُ عَامَّةً
وَ لَيْسَ مَلُهَ بُ أَوْلَى بِهَا مِنُ مَّلُهَ بِ فَمَنِ ادَّعٰى تَخْصِيصَهَا
بِمَا ذَهَبَ اللهِ اِمَامُهُ مِنَ الْمُقَلِّدِيْنَ فَقَدُ أَتَى بَابًا مِنَ الْكَبَآئِرِ
بَمَا ذَهَبَ اللهِ اِمَامُهُ مِنَ الْمُقَلِّدِيْنَ فَقَدُ أَتَى بَابًا مِنَ الْكَبَآئِرِ
ثُنَ اور بيرة تو جانتا ہے كرشر بعت مظہرہ سب كے لئے آئى ہے، عام
ہے كى ذہب كودوس نے ذہب برفوقيت نيس اور جس مقلد نے
اپنامام كے ذہب وقول كى فوقيت وخصوصيت كا دعويٰ كيا تو دہ كبيرہ
كامرتك ہوگيا۔''

(١٥٦) فتوحات مكيه مين شخ ابن عربي فرماتي بين كه: -

وَ لَا يَجُوزُ تَرُكُ الَيَةِ أَوُ جَهَرٍ صَحِيْحٍ بِقُولِ صَاحِبٍ أَوُ إِمَامٍ وَّمَنُ يَعُعُلُ ذَلِكَ فَقَدُ صَلَالًا مُبِينًا وَّ حَرَجَ عَنُ دِيْنِ اللّهِ. \*
" ننهيں جائز كى آيت يا خرصح كا چورٹرنا كى فض كے قول سے خواہ امام بى كيوں نہ ہو۔ اور جس نے بيكيا وہ تصلم كھلا گمراہ ہے۔ اور الله كوين سے خارج۔"

(۱۵۷) شرح تحریر میں مولانا عبدالعلی بحرالعلوم فرماتے ہیں کہ:۔

اِعُلَمُ آنَّکَ قَدُعَلِمُتَ آنَّ التَّكُلِيُفَ مِنَ الشَّادِع لَيُسَ إِلَّا الْعَمَلُ بِفَتُوبِي اللَّهَ الْعَمَلُ بِفَتُوبِي اللَّهَ الْعَمَلُ بِفَتُوبِي الْعَمَلُ بِفَتُوبِي الْعَمَلُ بِفَتُوبِي الْعَمَلُ بِفَتُوبِي اللَّهِ الْكَهُ اللَّهُ الْوَاسِعَةِ. لَكَ الشَّادِع مِنُ دُون بُرُهَان وَ حَجُرُ رَحُمَةِ اللَّهِ الْوَاسِعَةِ. اللهُ السَّادِع مِنُ دُون بُرُهَان وَ حَجُرُ رَحُمَةِ اللَّهِ الْوَاسِعَةِ. اللهُ الْوَاسِعَةِ. اللهُ الْوَاسِعَةِ اللهُ الْوَاسِعَةِ. اللهُ الْمَالُ اللهُ الْوَاسِعَةِ. اللهُ الْمَالُ اللهُ الْوَاسِعَةِ اللهُ الْمَالُ اللهُ الْوَاسِعَةِ اللهُ الْمُالُولُ اللهُ الْوَاسِعَةِ اللهُ اللهُ الْمَالُ اللهُ الْمَالُ اللهُ الْمَالُ اللهُ الْمَالُ اللهُ الْمَالُ اللّهُ الْوَاسِعَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالُ اللهُ الْمَالُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمُلْلِ اللّهُ الْمُلْ اللّهُ الْمُلْلِ اللّهُ الْمُلْ الْمُلْلُ اللّهُ الْمُلْلُ اللّهُ الْمُلْدُ عَلَى اللّهُ الْمُلْلِيْ الْمُلْلِ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْلِ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُحْمَلِ اللّهُ الْمُلْمِ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُولِ اللّهِ الْمُلْمِلُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

🖚 معيارالحق: بإب دوم بيان تقليدائمة اربعة قول ابن عربي وص ٨٥-

عيارالحق: باب دوم بيان تقليد المدة وص ١١٧٠

کے قول پڑمل کرے اور ایک مجہد کے قول کو دوسرے کی بہ نسبت خاص کرنا ،سینہ زوری ہے۔ اسکی طرف کچھ خیال نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ وہ تبدیل کرنا ہے شریعت کے احکام کو بلا دلیل ۔ اور شک کرنا ہے اللہ کی رحمت کو۔''

(۱۵۸) رساله عمل بالحديث مين قاضى ثناء الله صاحب فرمات مين كه:

وَ مَنُ تَعَصَّبَ بِوَاحِدٍ بِعَيُنِهِ مِنَ الْآثِمَّةِ دُونَ الْبَاقِيُنَ كَالرَّافِضِيِّ وَالنَّاصِبِيِّ وَالْخَارِجِيِّ فَهَادِهِ طَرِيْقَةُ اَهُلِ الْبِدَعِ وَالْاَهُوَ الْبَادَعِ وَالْسُنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ الْبَدَعِ وَالْسُنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ النَّهُمُ مَا لُكُونَ عَنِ الشَّرِيُعَةِ.

'' جس کسی نے رافضیوں اور ناصبوں اور خارجیوں کی طرح اور ائمہ کو چھوڑ کر ایک فدم کا تعصب (لازم) کیا تو بیطریقہ اہل بدعت اور نفسانیت کا ہے جن کے تق میں قرآن اور حدیث اور اجماع سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ملامت شدہ شریعت سے خارج ہے۔''

(۱۵۹) مفاقیح لاسرارالتراوی میں ہے۔امام طحاوی مُراثینی فرماتے ہیں کہ:۔ اَوَ کُلَّ مَا قَالَ بِهَ اَبُو حَنِیْفَةَ اَقُولُ بِهِ وَهَل یُقَلِّدُ اِلَّاعَصَبِیُّ اَوُغِبِیٌّ ''کیا جو کچھالوحنیفہ مُراثینی نے کہا ہے میں بھی وہی کہوں گا۔اور کیا کند ذہن اور تعصب والے کے سواکوئی اور بھی تقلید کرتا ہے۔''

(١٦٠) قَالَ التَّقُلِيُدُ حَرَامٌ وَّ لَا يَحِلُّ لِاَحَدِ اَنُ يَّاخُذُ قُولَ اَحَدِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِلَا بُرُهَانِ. ﴿

<sup>4</sup> عقد الحيد: ابن حزم كأمسلك تقليد كے بارے ميں بص ٥٨ \_



## (١٢١) مسلم الثبوت مع شرح بح العلوم مين ب كه:

إِذْكَا وَاجِبَ إِلَّا مَاۤ اَوُجَبَسُهُ اللَّسُهُ تَعَالَى وَالْحُكُمُ لَهُ وَ لَمُ يُوجِبُ عَلَى اَحَدِ اَنُ يَّتَمَذُهَبَ بِمَذُهَبِ رَجُلٍ مِّنَ الْاَئِمَّةِ فَايُجَابُهُ تَشُويُعُ شَرُع جَدِيُدٍ.

''اس لئے کہ داجب صرف وہ چیز ہے جس گواللہ نے واجب کیا ہو۔ اور تھم اس کا ہے ۔ اللہ نے کسی پر داجب نہیں کیا ہے کہ وہ اماموں میں سے کسی امام کا ند ہب چکڑے ۔ پس اس کا داجب تھہرانا شرع نثی نکالناہے۔''

#### (۱۶۲) سیداساعیل شهید نوانلهٔ فرماتے ہیں کہ:۔

وَ قَدُ عَلَى النَّاسُ فِي التَّقْلِيدِ وَ تَعَصَّبُوا فِي الْبَوْرَامِ تَقْلِيدِ فَسَخُصِ مُعَنَّنِ حَتَى مَنعُوا لَا جُنِهَا وَفِي مَسْئَلَةٍ وَ مَنعُوا تَقْلِيدَ عَنْ مَنعُوا لَا جُنهَا وَهِي الدَّآءُ الْعُضَالُ الَّتِي عَنْ المَسَآئِلِ وَهَذَا هِي الدَّآءُ الْعُضَالُ الَّتِي عَنْ الشَّلَاكِ النَّعَالَ اللَّهِي الْمُسَائِلِ وَهَذَا هِي الدَّآءُ الْعُضَالُ الَّتِي عَنْ الدَّكَ اللَّهُ الْمُلَكِّدِ الشَّيعَةَ فَهُو لَآءِ ايُصَا الشَّوفُوا عَلَى هَلاكيد. ﴿ الْمُسَائِلِ وَهَلَاكِ اللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْم

<sup>🖚</sup> معيارالت: باب الثاني في بيان تقليدالاتر من ١١١٠

<sup>🕏</sup> معيارالحق: باب الثانى فى بيان تقليدالائمة ، قول شاه اسلفيل بي الله السلام السلام السلام المسلوء صديقى م ٣٠٠ \_



(١٦٣) الفوز الكبير مطبوعه مجتبائي ص٠ امين شاه ولى الله صاحب فرمات إي كه: \_

اگر نمونهٔ یهود خوابی که بینی علماء سؤ که طالب دنیا باشند و خوگر فته تقلید سلف و معرض نصدوص از کتاب و سنت و تعمق و تشدد یا استحسان عالمی رامستند ساخته از کلام شارع معصوم بی پروا باشند و احادیث موضوعه و تأویلات فاسده را مقتد ای خود ساخته باشند تماشاکن کا نهم بم

"اگر یہود یوں کا نمونہ تو ویکھنا چاہے تو کر ےعلا کو جو دنیا کے طالب بیں اور اگلوں کی تقلید کے خوگر ہیں اور کتاب وسنت ہی سے روگر دال ہیں اور تعتی اور تقلید کے خوگر ہیں اور کتام شارع معصوم سے بے بی اور تعتی اور موضوع حدیثوں کو اور تا ویلات فاسدہ کو اپنا مقتدا بنا رکھا ہے۔ دیکھ کویا کہ یہودہی مقلد ہیں۔"

(١٦٢) سيداساعيل شهيد مشاية فرمات بي كه:

فَعُلِمَ مِنُ هَٰذَ اَنَّ اِتِبَاعَ شَخْصٍ مُّعَيِّنِ حَيْثُ يُتَمَسَّكُ بِقُولِهِ وَ اِنْ ثَبَتَ عَلَى خَلُثَ يُتَمَسَّكُ بِقُولِهِ وَ اِنْ ثَبَتَ عَلَى خَلَافِهِ دَلَائِلُ مِّنَ السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ وَ يُأَوَّلُ اِلَى فَوْلِهِ شَوْبٌ مِّنَ النَّيْرُكِ. \*
قُولِهِ شَوْبٌ مِّنَ النَّصْرَائِيَّةِ وَ حَظَّ مِّنَ الشِّرُكِ. \*

" پی معلوم ہوااس (حدیث) سے کہ پیروی کرنا شخص معین کی اس طرح کہ تمسک کرے اُس کے قول کے ساتھ اور اگر چہ ثابت ہوں خلاف اس کے دلیس کتاب وسنت سے اور تا ویل کرے کتاب وسنت کی طرف قول اس کے مثائبہ ہے نصرانیت کا اور حصہ شرک کا۔'

<sup>🏚</sup> الفوز الكبيرم: ترجم اردوس عا 🍇 تنوير العينين: ص ٣٩\_



## (١٦٥) مجالس الابرارص٨٨ميس لكعاب كه:\_

يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُؤُمِنٍ أَنُ يَعُتَنِى فِى مَعُوفَةِ اللهِ تَعَالَى وَ مَعُوفَةِ اللهِ تَعَالَى وَ مَعُوفَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ اِعْتِقَادُهُ بِالنَّظُو وَالْاسْتِدُلَالِ حَتَّى يَخُرُجَ مِنَ التَّقُلِيُدِ وَ يَكُونَ مِنُ آهُلِ الْيَقِيُنِ لِآنَّ الْمُقَلِّدَ لَا يَقِينَ لَهُ اَصُلًا.

''واجب ہے ہرمومن پر کہ معرفت اللی اور تمام اعتقادی امور میں نظر اور استدلال کیا کر ہے۔ تا کہ اہل تقلید سے نکل کر اہل یقین میں داخل ہوجائے کیونکہ مقلد کو یقین کا مرتبہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔''

(١٧٦) قاض ثناء الله صاحب يُواللهُ بإنى بِتى رسالهُ لل بالحديث مِي فرمات بي كه: فَهَنُ يَّتَعَصَّبُ بِوَاحِدٍ مُّعَيَّنٍ غَيُوالرَّسُولِ مَيْكِ وَيَكِ اَنَّ قَوُلَهُ هُوالصَّوَابُ الَّذِي يَجِبُ إِتِّبَاعُهُ دُونَ الْآثِمَّةِ الْاَخْرِيْنَ فَهُوَ ضَالٌ جَاهِلٌ ﴾

"جوکوئی ایک ہی ندہب پراڑا (کاربند)رہے سوائے رسول الله مَا اَلَيْمُ کے۔ اور بیہ جانے کہ اُس کی بات صحیح واجب الا تباع ہے نہ کسی اور کی ۔ تو وہ شخص گراہ اور جاال ہے۔''

### (١٦٧) ملامعين في مينية فرماتي ہيں كه: \_

مَنُ يَتَعَصَّبُ لِوَاحِدٍ مُّعَيَّنِ غَيْرَ الرَّسُولِ بَيَكَ وَيَرَى اَنَّ قَوْلَهُ هُوَ السَّوَابُ الَّذِي يَجِبُ اِتَّبَاعُهُ دُونَ الْآئِمَةِ الْآخِرِيُنَ فَهُوَ ضَالٌ جَاهِلٌ بَلُ قَدْيكُونُ كَافِرًا يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ ضَالٌ جَاهِلٌ بَلُ قَدْيكُونُ كَافِرًا يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ فَانٌ مَنَى اِعْدَ بَعَيْنِهِ مِنُ فَإِنَّهُ مَنَى اِعْتَقَدَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ اِتِبَاعُ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنُ فَإِنَّهُ مَنَى النَّاسِ اِتِبَاعُ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنْ فَإِنَّهُ مَنَى النَّاسِ اِتِبَاعُ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنْ اللَّهُ مَنَى النَّاسِ الِبَاعُ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنْ اللَّهُ مَنَى النَّاسِ الِبَاعُ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنْ اللَّهُ مَنَى الْآئِمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَى النَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَى اللَّهُ مَنَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ



## وَ ذَٰلِكَ كُفُرٌ. 🕏

"( کہاابن عزنے ہدایہ کے حاشیہ میں ) جو خص کدرسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا ہے سواکس اور خاص ایک ہی خص کے مذہب پراڑارہے۔ اور یہ سمجھے کہ اُس کی بات سمجھے واجب الا تباع ہے۔ اور کسی کی ائمہ میں سے سمجھے نہیں ہے۔ اپس وہ گمراہ جابل ہے بلکہ کا فرہی ہوجا تا ہے۔ اُس سے توبہ کروانی چاہئے۔ کروانی چاہئے۔ کی اگر توبہ کرلے تو بہتر ہے ور نہ تل کیا جائے۔ کیونکہ جب اس نے اس بات کا اعتقاد کیا ہے کہ واجب ہے لوگوں پر متابعت کرنی ایک شخص کی۔ ان ائمہ سے سوائے اوروں کے۔ تو تھم ہرایا اس کو بمزلہ نبی مثالی کے اور یہ کفر ہے۔ ''

(١٦٨) مسلم الثبوت مين فاصل بهاري فرمات بين كه:

ٱلْعُدُولُ عَنِ الدَّلِيُلِ إِلَى التَّقُلِيُدِ خِلافُ الْمَنْقُولِ كَيُفَ وَ فِي اللَّهُ لِيُ الْمَنْقُولِ كَيُفَ وَ فِي الْعَدِيْثِ الْمَنْقُول. ﴿ اللَّهُ الْعَدِيْثِ الْمَنْقُول. ﴿ اللَّهُ الْعَدِيْثِ الْمَنْقُول. ﴿ اللَّهُ الْعَدِيْثِ الْمَنْقُول. ﴿ اللَّهُ اللّ

''دلیل سے پھر کر تقلید کی طرف آنا خلاف عقل ہے۔ کیونکہ اس میں شک ہے اور شک کے چھوڑنے کا ہمیں حدیث میں حکم کیا گیا ہے۔''

(۱۲۹) شرح تحریر میں ابن ہام حنفی فرماتے ہیں کہ:۔

اِعُلَمُ اَنَّکَ قَدُعَلِمُتَ اَنَّ التَّكُلِيُفَ مِنَ الشَّارِعِ لَيُسَ إِلَّا الْعَمَلُ بِفَتُولِى الْعَمَلِ بِفَتُولِى الْعَمَلِ بِفَتُولِى الْعَمَلِ اللَّهِ الْوَاسِعَةِ وَالصَّحَابَةُ اَحَقُ لَكُون اللَّهِ الْوَاسِعَةِ وَالصَّحَابَةُ اَحَقُ اللَّهِ الْوَاسِعَةِ وَالصَّحَابَةُ الْمَحْدِي الْوَحْدِي الْوَاسِعَةِ وَالصَّحَدِي الْوَحْدِي الْوَاسِعَةِ وَالصَّعْدِي الْوَحْدِي الْوَحْدِي الْوَحْدِي الْوَاسِعَةِ وَالْصَدِي الْوَحْدِي الْوَاسِعَةِ وَالْعَدِي الْوَحْدِي الْوَحْدِي الْمُعْدِي الْوَاسِعَةُ الْمُعْدِي الْوَاسِعَةُ وَالْمُعْدِي الْوَاسِعَةُ وَالْمُعْدُولُ الْمُعْدِي الْوَاسِعَةُ وَالْمُعْدِي الْوَاسِعَةُ وَالْمُعْدِي الْوَاسِعَةِ وَالْمُعْدِي الْوَاسِعَةُ وَالْمُعْدُولُ الْمُعْلِي الْوَاسِعَةُ وَالْمُعْدُلِي الْمُعْدِي الْوَاسِعَةُ وَالْمُعْدِي الْوَاسِعِي الْوَاسِعَةِ وَالْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدُولُ الْمُعْدِي الْمُعْدُولُ الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي

<sup>4</sup> دراسات اللبيب الدراسة الرابعة بص ١٨٩١

عدارالحق: باب دوم ، في بيان تقليد الائمة ، ص ٢٩ - الله معيار الحق: اليضاص ١١٧ -

''یہ تو بیشک تیری جانی ہوئی بات ہے کہ شارع کی طرف سے تکلیف فقط اتنی ہی ہے کہ بلاقید کسی مجتهد کے قول پڑمل کیا جائے اور کسی مجتهد کی ہی تخصیص کرنا سینہ زوری ہے۔ اس کی طرف النفاف نہ کیا جائے۔ بلکہ یہ بدل ڈالنا ہے تھم شارع کا بلادلیل اور اللہ کی رحمت فراخ کو تگ کرنا ہے۔ اور صحابہ ٹوٹا گئی بہت مستحق ہیں تقلید کے۔ کیونکہ وہ صاحب وی سے اخذ تھم میں قریب ہیں۔''

(۱۷۰) عیتی شرح ہدایہ میں ہے کہ:۔

وَ هَلَا كُلُمهُ مِنُ آفَةِ التَّقُلِيُدِ وَ عَدَمٍ رُجُوعِهِمُ اللَّي مَدَارِكِ الْحَدِيْثِ. 4

"اور بیساری غلطیاں تقلید کی آفت سے ہیں۔اوران لوگوں کی کتب حدیث کی طرف ندر جوع کرنے کی وجہ سے۔"

(۱۷۱) کتوبات امامربانی جاد کا کتوب ۲۳ می ۱۸ میل حضرت مجددالف تانی فرماتی ایر صوفیه وقت نیز اگر برسرانصاف بیایند وضعف اسلام و افشائ کذب را ملاحظه کنند باید که درماورائی سنت تقلید پیران خود نکنندو امور مخترعه رابه بهانه عمل شیوخ دیدن خود نگیر ند اتباع سنت البته منجی ست و مثمر خیرات و برکات و در تقلید غیر سنت خطر در خطر ست" و مَا عَلی الرَّسُولِ اِلَّا البَلاغُ" پیران مارا حضرت حق سبحانه و تعالی از ماجزائے خیر دهد که ماوپسماندگان رابانیان امور مبتدعه دلالت نکر د ندو به تقلید خود

<sup>4</sup> عين البداية : كتاب الطبارت ج اص ١٠ - الارشاد مطبوع انصاري ص ١٦١ -



باور ظلمات مهلكة نيند اختند وجز متابعت سنت راه نه نمود ندو غيراز اتباع صاحب شريعت عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ وَ التَّحِيَّةُ وَغيراز عمل العزيمت بدايت نفرمودند.

وَ لَيُسَ شَعُرِى كَيُفَ يَجُوزُ الْتِزَامُ تَقُلِيُد ِ شَخُص مُعَيَّنٍ مَعَ تَسَكُّنِ الرُّجُوعِ اللَّي وَيَكُلُلُ الصَّرِيُحَةِ السَّبِي وَيَكُلُلُ الصَّرِيُحَةِ السَّبِي وَيَكُلُلُ الصَّرِيُحَةِ السَّدَ الَّهِ حَلافَ قَوْل الْإِمَامِ الْمُقَلَّدِ فَإِنْ لَمْ يَتُرُكُ قَوْلَ اِمَامِهِ فَفِيهِ شَلَا اللَّهُ مِنَ الشَّرُكِ. ﴿ اللهِ مَامِهُ فَفِيهُ شَلَا اللَّهُ مِنَ الشَّرُكِ. ﴿ اللهِ مَامِهُ المُقَلَّدِ فَإِنْ لَمْ يَتُرُكُ قَوْلَ اِمَامِهِ فَفِيهُ شَلْ اللَّهُ مِنَ الشَّرِكِ. ﴿ اللهِ مَامِهُ اللهِ مَالِمُ اللَّهُ اللهِ مَا اللهِ مَامِهُ اللهِ مَا اللهِ مَامِهُ اللهُ اللَّهُ مِنْ الشَّرِكِ. ﴿ اللهِ مَامِهُ اللهِ اللهِ مَامِهُ اللهُ اللهِ اللهِ مَامِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

'' مجھے معلوم نہیں ایک شخص معین کی تقلید کیسے ہوگئ باو جودان روایات کے جو آنخضرت سُلُنٹیُلِم سے منقول ہیں اور امام کے قول کے خلاف واضح دلالت کرتی ہیں پھر بھی اگر مقلد قول امام کونہیں چھوڑتا تو اس

میں آمیزش شرک کی ہے۔''

(۱۷۳) ناظورة الحق مطبوع بلغاركص ٣٦ ميں علامه مرجانی حفی لکھتے ہيں:۔ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ وَ عَارَضَهُ قَوُلُ صَاحِبِ اَوُ اِمَامٍ فَلاسَبِيُلَ الَى الْعُدُولِ عَنِ الْسَحَدِيثِ وَ يُتُركُ قَوُلُ ذَٰلِكَ الْإِمَامِ وَالسَّسَاحِبِ لِلْحَبَرِ ثُمَّ قَالَ لَا يَجُوزُ تَرُكُ ايَةٍ اَوْ حَبَرٍ بِقُولِ صَاحِبٍ اَوُ اِمَامٍ وَ مَنُ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ فَقَدُ صَلَّ صَلَالًا وَحَرَجَ عَنُ دِيُنِ اللَّهِ.

'' كوئى تيجى حديث ہواوراس كے مقابل پایا جائے قول كى صاحب كا یا امام كا۔ تو حدیث چھوڑنے كى كوئى دليل نہيں بلكہ حدیث كى وجہ سے امام اور صاحب كا قول چھوڑا جائے گا۔ پھر كہا كہ نہيں ترك كرنا جائز كى آيت كا يا حديث كاكس صاحب يا امام كے قول سے۔ اور جو كوئى ايسا كر ہے ہى وہ گمراہ ہے اور نكل گيا خدا كے دين سے۔' كوئى ايسا كر ہے ہى وہ گمراہ ہے اور نكل گيا خدا كے دين سے۔' آسمة نبع مِن مِثْلِهِ الْحَطَالُ وَ اَنَّ مَاقَالَهُ هُوَ الصَّوَابُ اَلْبَتَّةَ وَ اَصْمَرَ

فِى قَلْبِهِ أَنُ لَا يَتُرُكَ تَقُلِيُدَهُ وَ إِنْ ظُهَرَ الدَّلِيُلُ عَلَى خِكَافِهِ وَ فِي قَلْبِهِ وَ فَالْكِلِيلُ عَلَى خِكَافِهِ وَ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ التِّرُ مِذِي عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ. 4

"اور جو تحص انجان ہواور فقہا میں سے کسی ایک کی تقلید کرے یہ بچھ کر کہ ایسے تخص سے خطا مشکل ہے اور یہ جو کہتا ہے یہی ٹھیک ہے۔ اور دل میں یہ بات تھہرا رکھے کہ اس کی تقلید نہ چھوڑ وں گا۔ اگر چہ اسکے خلاف دلیل قائم ہووہ اس حدیث کا مصداق ہے جو تر ندی نے عدی بن حاتم سے موایت کی ہے۔ (عدی بن حاتم رفائش کہتے ہیں میں نے سنا حاتم سے روایت کی ہے۔ (عدی بن حاتم رفائش کہتے ہیں میں نے سنا

حضرت مَنَّ الْفَيْزِ سَى آپ بِهِ آبت پڑھتے تھے کہ تھم ایا یہود ونصاریٰ نے اپنے عالموں اور درویشوں کو پروردگار اللہ کو چھوڑ کر فرمایا کہ بیلوگ ان کی بندگی نہیں کرتے تھے۔ اُن کا بیرحال تھا کہ جس چیز کو وہ حلال بتاتے تھے، اُنہیں وہ حلال جانتے تھے اور جب ان کو کوئی چیز حرام بتا دیے ، تواسے حرام جانتے )۔''

(۱۷۵) وَالْوَجُهُ النَّانِى اَنُ يَّطُنَّ بِفَقِيهُ اَنَّهُ بَلَغَ الْغَايَةَ الْقُصُولَى فَلا يُمُكِنُ اَنُ يُخْطِئَ فَمَهُمَا بَلَغَهُ حَدِيثٌ صَحِيْحٌ صَرِيعُ يُخَالِفُ مَقَالَتَهُ لَمُ يَتُرُكُهُ اَوُظَنَّ اَنَّهُ لَمَّا قَلَّدَهُ كَلَّفَهُ اللَّهُ بِمَقَالَتِهِ وَكَانَ مَقَالَتَهُ لَمُ يَتُرُكُهُ اَوُظَنَّ اَنَّهُ لَمَّا قَلَّدَهُ كَلَّفَهُ اللَّهُ بِمَقَالَتِهِ وَكَانَ كَالسَّفِيهُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَإِذَا بَلَغَهُ حَدِيثٌ وَاستَيْقَنَ بِصِحَّتِهِ كَالسَّفِيهُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَإِذَا بَلَغَهُ حَدِيثٌ وَاستَيْقَنَ بِصِحَّتِهِ لَلهُ يَعْبُلُهُ لِكُونِ ذِمَّتِهِ مَشْغُولَةٌ بِالتَّقَلِيدِ فَهاذَا إِعْتِقَادٌ فَاسِدٌ وَ لَمُ كَانَ اَحَدِّ قَوْلًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَقُلِ وَ مَا كَانَ اَحَدًّ قَوْلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَقُلِ وَ مَا كَانَ اَحَدًّ وَسِلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّالَةُ الل

''اور دوسری قتم بیہ کے کہ کی فقیہ کے حق میں بیگان کرے کہ نہایت کے درجہ کو پہنچ گیا ہے۔ سومکن نہیں کہ بیخطا کرے پھر جب اس مقلد کو صحیح صرت کا ایس حدیث ملے کہ فقیہ کے قول کے خلاف ہوتو قول کو نہ چھوڑ نے یا بیخیال کرے کہ جب میں اس کا مقلد ہوگیا تو میرے ق میں اللہ کا حکم ہی اس کا قول ہے اور بیمقلد ایسا ہے جیسا بیوتو ف ممنوع میں اللہ کا حکم ہی اس کا قول ہے اور سے مقلد ایسا ہے جیسا بیوتو ف ممنوع التصرف کھراس کو حدیث مل جائے اور صحت کا لیقین بھی کرے تو بھی نہ مانے اور خود کو تقلید ہی میں مشغول رکھے۔ سوبیا عقاد فاسد ہے اور کھوٹی بات ۔ اس کا کوئی شاہ نہیں ہے نہ قال نے عشل اور طبقات سابقہ میں سے کوئی خہرا کہ آئیا کرتا۔''

(١٧٦) وَقَالَ يَعُنِى شَيْخَ ابُنَ عَبُدِالسَّلَامِ لَمُ يَزَلِ النَّاسُ يَسْعَلُونَ مَنِ اتَّفَقَ مِنَ الْعُلَمَآءِ مِنُ غَيْرِ تَقْيِيْدِ لِمَدُّهَبٍ وَّ لَا إِنْكَارٍ عَلَى اَحَدٍ مِّنَ السَّآئِلِيُنَ إِلَى اَنْ ظَهَرَتُ هَذِهِ الْمَذَاهِبُ وَ مُتَعَصِّبُوُهَا مِنَ الْمُقَلِّدِيْنَ. •

''شیخ ابن عبدالسلام نے کہا کہ بلاقید ایک فدہب کے ہمیشہ لوگ جس عالم سے اتفاق پر گیا اس سے فتو کی لیتے رہے ہیں اور کوئی مانع نہیں ہوا یہاں تک کہ فدہبوں کے ہٹ دھرم پیدا ہوئے۔''

(24) الغزالى مطبوعة شي عنرحيدرآ بادص ١٩٩ ميس ہے كه: -

حَتَّى انُخَلَّتُ عَنِى رَابِطَةُ التَّقُلِيُدِ فَتَحَرَّكَ بَاطِنِي إِلَى طَلَبِ حَقِيْقَةِ فِطُرَةِ الْاصلِيَّةِ.

"يہاں تک كەتقلىد كى بندش ئوٹ گئ اور طبیعت كو بيەتلاش ہوئى كە فطرت اصل كى حقیقت كيا ہے۔ تقليد كاپرده آئكھوں سے اٹھایا تو نظر آیا كه اسلامی عقائد واخلاق اسلامی علوم اسلامی اصول حكمت ايك بھی اس حالت پرنہیں جوقرون اولیٰ میں تھی۔ "

(۱۷۸) متصفی مصری جلد ۲ ص ۳۸۸ میں ہے کہ:۔

إِذَا وَجَبَتِ الْمَعُوِفَةُ كَانَ التَّقُلِيُدُ جَهُلاً وَ ضَلاً لا .

''جبعلم ہو چکا تو تقلید جہل اور صلالت ہے۔''

(۱۷۹) اطواق الذہب مطبوعہ مصرص ۲۵ میں علامہ ذخشر ی نے پیشل کھی ہے کہ:۔

اُنُ کَانَ لِلصَّلَالِ اُمَّ فَالتَّقلِیْدُ اُمُّهُ فَلا جَرَمَ اَنَّ الْجَاهِلَ یَوُمُّهُ

''اگر گراہی کے لئے کوئی اصل ہے ( یعنی ماں ) تو تقلید ہی اس کی جڑہے۔ حاصل کلام جاہل ہی اس کواصل کھہرا تا ہے یعنی جاہل ہی جڑہے۔ حاصل کلام جاہل ہی اس کواصل کھہرا تا ہے یعنی جاہل ہی



تقليد كرتا ہے۔''

(۱۸۰) معیارالحق مطبوعر جمانی ص۲۵۲ میں ہے کہ:۔

فَاهُرِبُ عَنِ التَّقلِيْدِ فَهُوَ صَلَالَةُ إِنَّ الْمُقَلِّدَ فِي سَبِيْلِ الْهَالِكِ
" بِهَاكُ تُو تَقليد سے كيونكه وه ممرائى ہے بيشك مقلد ہلاكت ك
راسته ميں ہے۔"

(۱۸۱) شیخ سعدی میشهٔ صاحب فرماتے ہیں:۔

خلاف بیغمبر کسے رہ گزید، که ہرگز بمنزل نخواہد رسید "دنی کے خلاف جس کی نے راستداختیار کیاوہ منزل پر بھی نہیں پنچگا۔"

(۱۸۲) میندار سعدی که راه صفا ، توان رفت جزدریئ مصطفی "
"اے سعدی اس خیال میں نہ رَه کہ پیغیر مَالْیْنِمْ کی پیروی چھوڑ کر

سيد هے داستے پرچل سکے۔' 🕈

(۱۸۳)عبادت به تقلید گمراہیت خنك رہروی راكه آگاہیست "تقلید كے ساتھ عبادت گراہی ہے وہی سالک اچھا ہے كہ جس كو آگاہی (تحقیق)ہے۔"

(۱۸۴) ایضاً مثنوی مولا ناروم میشاند مطبوعه نواشکور بار مشتم میں ہے:

زانک ہ تحقید آفتِ دہرنیکوی است کے ہوت ہود تحقیلید آفتِ دہرنیکوی است [ص۱۱۱] دیم ہوت کے ہے گھاس کے برابر ہے تعلید اگر چہوی کی برابر ہوت کے ہے گھاس کے برابر ہے تعلید اگر چہوی پہاڑ کیوں نہو۔''

(۱۸۵)نـوحـه گـربـاشـد مـقـلد در حديـث جــزطــمــع نبــود مـــرادآن خبيــث [سااا]

# 

- (۱۸۲)منبع گفتار این سوزے بود وان مقلد کہنه آموزے بود [ساا] 
  دمحقق جوبات کرتا ہے دل سے کرتا ہے مقلد پرانی لکیر کافقیر ہوتا ہے۔''
- (۱۸۷) بشدنو این قصله بهٔ تهدیدرا تابدانی آفت تقلیدرا " تابدانی آفت تقلیدرا " تهدید کے اس قصه کوئن تاکه تجھ کوآ فت تقلید کی معلوم ہوجائے۔''
- (۱۸۸) مرمراتقلید شان برباد داد! که دو صد لعنت بران تقلید باد رص ۱۱۱۳) مرمراتقلید باد رص ۱۱۱۳ مرسی تویی که تقلید پر بود " و سولعنت الی تقلید پر بود"
- (۱۸۹) خلصه تقلید چنین ہے حاصلان کابرورا ریختنداز بہرنان رص ۱۳۰۰ (۱۸۹) خاص کرا یے نا اہلوں کی تقلید کروٹی کے لئے آ بروہھی گئے۔''
- (۱۹۰) لے مقلد تو مجوبیشی برآن کوبود منبع زنورِ آسمان[س۳۳] " "اےمقلد محقق رفضیلت مت ڈھونڈ کیونکم محقق ایک سرچشمہ ہے ورآ سان سے "
- (۱۹۱) چون شدندی کاندریس نجو آب سدت کور راتقلید باید کاربست [۵۲۸] "جب توسمجھ چکا که دریائے تحقیق میں پانی ہے تواب جس کووہ سرچشمہ نظر نہ آئے وہ تقلید کرے۔"
- آن مقلد جون نداند جزددلیل در علامت جویداو دائم سبیل [اس ۲۵۱]
  در علامت جویداو دائم سبیل [اس ۲۵۱]
  دمقلد کے پاس قیاس دلائل کے سواعلم نہیں ہوتا اور مقلد کی نشانی بیہ کہوہ ہیشہ دراتے کی تلاثی میں ہوتا ہے۔
- (۱۹۳) آنکه اواز برید تظیر بست او بدورهق ببیند برچه بست (۱۹۳) دو و بیند برچه بست (۱۹۳) دو و بیند برچه بست (۱۹۳) دو و و بیند برده تظیر سے با برنگل آیا وی اوری کے ساتھ معالد کرسکتا ہے۔''



- (۱۹۴۳) این به تقلید از پدر بشنیدهٔ از حماقت اندران پیچیده (۱۳۷۷)
  "در بات باواکی تقلید سے تی ہوگی ای وجہ سے اس میں الجمار ہاہے۔"
  - (۱۹۵) پسس مقلد نیز مسانند کورا ست اندران شسادی که اور ارببراست [س۳۲] "پسمقلداند هے کے مائند ہے وہ اپنی رببری میں تھیک اور خوش ہے۔" (۱۹۲) آں مقلد بست چوں طفل علیہ
  - ر۱۳۱) ان معاد بست چون طعال عایدا گرچه دارد بسحث باریك و دلیل [۳۲۳] "مقلدی مالت یماری یم اگرچه جمت اور باریک دلیس رکه تا بوئ" (۱۹۷) گرچه جست اور باریک دلیس رکه تا بوئ
- (۱۹۷) گریسهٔ گرجهل و تقلید سبت وظن ن نیست ہمچوں گریسهٔ آن موتمن [۳۲۳] "رونا بھی جوجہل اورتقلید کے ساتھ ہؤوہ رونا بھی عقل والوں کا سانہیں ہے۔"
- (۱۹۸) بلک و تقلید است آن ایسان او روئے ایسان راندیدہ جان او [۱۹۸] ''تقلید جس کا ایمان ہے۔ یچ تو یہ ہے کہ اس کی جان نے بھی ایمان کا منہ نہیں دیکھا۔''
- (۱۹۹) پــس خطرباشد مقلدراعظیم ازره و رہزن و شیطان رجیم [ص۹۳] "مقلد کے لئے بڑے بڑے خطرے ہیں راہ سے راہ مارنے والے سے، شیطان مردود سے۔"
  - (۲۰۰) صد دلیال آرد مقاد دربیان از قیاسی گویداور انیاز عیان[م۳۹۵] "اگرچمقلرسورلیلی پیش کرئ مگرجو گمان جاس کوقیای بات جانتی ہیں۔"



- (۱۰۰) آن مقد دید دلید و صد بیدان بسرزبسان آرد ندارد بیسج جسان [م ۱۳۰۹] "مقلدسوسودلاکل اورسوسوییان فلم کرتاریخ گریج بیسے کداس میں جان نہیں ہوتی۔"
- (۲۰۲) خسر، د و سسه نسوبت بسرو بسه حسمله کسرد جسور مسقسلسد بُسود فسریسب اونسخسورد [۵۰۵]
  د گدھے نے دوتین بارلومڑی پرجملہ کیا، گرچونکہ مقلدتھا باوجود یکہ اس پر جملہ کررہاتھا،خود بی اس کے فریب میں آگیا۔''
- (۴۰۳) گرچه تقلید است استون جهان بست رسوا بر مقلد ز امتحان [۱۳۸۳] (داگر آقان آلم مالم کر اکاک میکن آنیم منافق کر افتان کر مقسم

''اگر چہ تقلید تمام عالم کے لئے ایک بڑی آٹر ہے' مگر امتحان کے وقت ہر مقلد کورسواہی ویکھا۔''

# تقلید کی تر دیدایک نے طرز پر:

قرآن پاک میں صیغہ تقلید کا دوجگہ آیا ہے:۔

﴿ يَهُ يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَآئِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَ لَا الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَ لَا الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهَدَى وَ لَا الْقَلَائِدَ. ﴾ [٥/المائدة: ٢]

''اے ایمان والو! مت بے حرمت کرواللہ کی نشانیوں کو اور نہ حلال کر وحرمت والے مہینوں کو اور نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو۔اور نہ وہ جن کے گلے میں پٹاڈال کر کعبہ کو لے جا کیں۔''

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَهْتِ الْحَرَامَ قِيماً لِلنَّاسِ
 وَالشَّهُرَ الْحَرَامَ وَالْهَدَى وَالْقَلَائِدَ٥﴾ [٥/الاندة:٩٤]



'' کیا ہے اللہ نے کعبہ کو حرمت والا گھر اورلوگوں کے قیام کا ذریعہ بتایا۔ ماہ حرام اور قربانی کے جانور دن اور گلے میں پٹے والیوں کو بھی حرمت والا بتایا ہے۔''

🕻 اورحديث ہے:

حَدَّ ثَنَا اَبُوهُوَيُوَةَ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ عَنُ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَاكَوَ اَحَادِيُتَ مِنْهَا وَ قَالَ بَيْنَا رَجُلَّ يَّسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ وَيُلَكَ اِرْكَبُهَا.

''ابو ہریرہ رٹائٹؤ نے کی حدیثیں روایت کیں۔ان میں سے بیہی تھی کہ ایک شخص ایک اونٹ کو کھیٹی رہا تھا۔ جواونٹ مقلد تھا بعنی اس کے گلے میں ہار پڑا تھا۔تو رسول اللہ مُلٹیڈ آنے فرمایا گہ ٹرائی ہو تیری،اس پرسوار ہولے۔''

ابن ماجه میں ہے کہ:

عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَوَلَ اللَّهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرَي فَرِيُسَةَ عِلْمِ تُحَلَّ مُسُلِمٍ وَ وَاحِسعُ الْعِلْمِ حَنْدَ عَيْرِ اَحْلِهِ كَمُفَلِّدِ الْعَنَاذِيْرِ الْجَوْحَرَ وَالْوُلُوَ وَاللَّهَ حَبَ. \*

پوایة فقدگی کتاب میں بھی ہے:

وَ صِفَةُ التَّقُلِيُدِ أَنْ يُرْبِطُ عَلَى عُنْقِ بَدْنَةٍ قِطْعَةَ نَعْلٍ. ٥

Tar: مسلم: كتاب الحج ، باب جواز ركوب البدية ، رقم: ٢٣٥-

<sup>🗷</sup> ابن ماجه: كماب السنه، باب فعل العلماء والحده على طلب العلم، رقم ٢٢٢٠ ـ

<sup>4</sup> مراية: كاب الح ، باب الاحرام ، ج اس ٢٥٦ ـ



'' تقلید کی صورت اس مقام پریہ ہے کہا پنے بدنہ یعنی قربانی کے اونٹ کی گردن پر جوتی کا کلڑا ہاندھ دے۔''

@ شرح وقابيمين ہے كه:\_

اَلْمُوَادُ بِالتَّقُلِيُدِ اَنُ يَّرِبِطَ قِلَادَةً عَلَى عُنُقِ الْبَدَنَةِ. 

'مراد تقلید سے بیہ کہ اپنے قربانی کے اونٹ کی گردن پر پٹا با ندھ دے۔ ان آیات و احادیث وعبارات فقہ میں صیغہ تقلید کا استعال حیوانات کے ساتھ ہوا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ انسان بالخصوص ایمان والوں کے لئے کیا کیا صیغے استعال میں آئے ہیں۔''

چنانچة (آن پاك مين اتباع: ﴿ قُللُ إِنْ كُنتُهُ مُ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِهِ ﴾ [٣/ آل عران: ٣]

اطاعت ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ آ اَطِيْعُو اللَّهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ ﴾ [ ١/النام: ٥٥] اقترا ﴿ اُولَٰ يُكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ [٢/الانام: ٥٠] يتين لفظ مستعمل بين -

قابل غوریہ ہے کہ جب اللہ رب العلمین نے ہم کوانسان بنایا تو ہمارا منصب بھی کی قابل غوریہ ہے کہ جب اللہ رب العلمین نے ہم کوانسان بنایا تو ہمارا منصب کوچھوڑ کر مقلم ہم مقلد بنیں تو پھرہم سے بڑھ کرکم نصیب کون ہوگا۔ فَاعْتَبِرُ وُا یَااُولِی اُلَالْبَابِ.

دوسری طرز:

© تقلید کی تعریف میں عدم علم داخل ہے۔ چنا نچہ علامہ ابن السبکی جمع الجوامع جلدا ص۲۵۱ میں فرماتے ہیں کہ:۔

اَلتَّقُلِيُدُ اَخُذُ الْقَوُلِ مِنُ غَيْرِ مَعُرِفَةِ دَلِيُلِهِ.

tyn شرح وقايد: كتاب الحج ،ج ام ٢٧٨\_

''کسی کے قول کواس کی دلیل جاننے کے بغیر قبول کرنا تقلید ہے۔اور عدم علم مترادف ہے جہل کا ۔ تو نتیجہ صاف ہے کہ تقلید دراصل جہالت پڑنی ہے اور علم کی نقیض ۔''

② نیز بیر عبارت اس کی بخو بی تا ئید کرتی ہے:۔

وَ اَمَّا الْمُقَلِّدُ فَهُوَ يَحُكُمُ بِمَا قَالَ اِمَامُهُ وَ لَا يَدُرِى اَحَقُّ هُوَ اَمُ بَاطِلٌ فَهُوَاحَدُ قَاضِي النَّارِ. \*

''لیکن مقلدوہ ہے کہ جواپنے امام کے قول کے موافق حکم کرتا ہے اور پنہیں جانتا کہ بیقول غلط ہے یاٹھیک۔وہ ایک ہے آگ کے قاضوں ہے۔''

آنَ الْمُقَلِدَ لَيُسَ مِمَّنُ يَعُقِلُ حُجَجَ اللهِ إِذَاجَاءَ تُهُ فَصُلاعَنُ أَن يَعُسِرِفَ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ وَالصَّوَابَ مِنَ الْخَطَآءِ وَالرَّاجِحَ مِنَ الْمَرُجُوحِ بَلُ لاَ يَنبَغِى أَن يُنسَبَ الْمُقَلِّدُ إِلَى الْعِلْمِ مُطُلَقًا وَ لِهِذَا نَقَلَ عَضُدُ الدِّيْنِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لا يُستَى الْمُقَلِّدُ عَالِمًا.

"مقلدوہ ہے کہ اللہ کے دلائل جب اس کے پاس آئیں اور اس پر پیش کے جائیں تو نہیں ہجھ سکتا ۔ پس حق کو باطل سے اور صواب کو خطا سے اور اللہ کے جائیں تو نہیں ہجھ سکتا ۔ پس حق کو باطل سے اور امتیاز کر سکتا ہے ۔ بلکہ مقلد کو علم سے نبیت ہی نہیں اس وجہ سے (امام) عضد اللہ بن نے قتل کیا ہے کہ لوگوں کا اجماع اس بات پر ہوا ہے کہ مقلد کا نام عالم ندر کھا جائے۔"

تيىرى طرز:

واضح رب كم صحابه وي النظرة وتابعين أيسابيم وتبع تابعين أيسابغ كاقوال متاخرين كاقوال س

<sup>4</sup> الروضة الندية: كتاب القصناءج من ٢٣٥\_٢٣٦\_

<sup>🗗</sup> الروضة الندية: كتاب القصناه ج٢٩م٢٠٠



قولی حیثیت ہے کہیں برتر و بہتر ہیں۔لیکن دلیل شرعی ہر گزنہیں ہو سکتے۔قرآن و

مديث كي تقويت كفتاح بي- چنانچه:

نیل الاوطار جلدا ص۳۸۲ میں علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ:۔

وَ قَـٰدُتَـقَرَّرَ عِنْدَ اَئِمَّةِ الْاُصُولِ وَ غَيْرِهِمْ عَلَمُ حُجَّيَّةِ اَقَوَالِ الصَّحَابَةِ لَا سِيَّمَا إِذَا خَالْفَتِ الثَّابِتَ عَنْهُ .

"ائماصول وغیره کزدیک بات محقق مو یکی ب کاتوال محلبه نکافتا شری دلین نبیس فاص کر جب وه صدیث کے برخلاف ہوں۔"

2 نیل الاوطار جلد ۲ ص ۸ میں ہے کہ:۔

لَاحُجَّةَ فِي أَقُوالِ التَّابِعِينَ.

" تابعين بُرَيْدِ كاقوال جمت شرى نبين."

الفير فتح البيان في مقاصد القرآن معرى جلدا الماس الماس ہے كہ: - الفي حَالِية لَا تَقُومُ بِهَا الْحُجَّةُ فَضُلا عَنُ اَقُوالِ مَن بَعلَهُم.
اقوال الصَّحَابَةِ لَا تَقُومُ بِهَا الْحُجَّةُ فَضُلا عَنُ اَقُوالِ مَن بَعلَهُم.
"صحابہ ثخافتُ كے اقوال سے جمت قائم نہيں ہو سكتى \_ تو بعد كے لوگوں
كاقوال سے كيا ہوگى۔"

تیجه صاف ہے کہ جب صحابہ ٹھائڈ کا وتا بھین پھیٹیٹے کے اقوال دلیل شری نہیں تو ائمہ مجہدین پھیٹیٹے اورارے غیرے کے اقوال کیوکر دلیل شری ہوسکتے ہیں۔ فافھ م و تَدَبَّرُ

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ تقلید کا جموت نہ قرآن سے ہے اور نہ حدیث سے۔ اور نہ صابہ کرام ڈیکھٹے ہے۔ اور نہ صحابہ کرام ڈیکھٹے ہے۔ چوتھی صدی میں اس کا شیوع ہوا۔ (جیسا کہ پہلے گزرگیا ہے) پس جس شے کا وجود خیر القرون میں نہ ہوتو وہ شے شرکی کیے ہو کتی ہے۔ لہذا اہل انصاف کے نزدیک اس کے نہ موم ہونے

سي كياكلام ب-فَهُوَ الْمُرَادُ -الله تعالى تقليدنا سديد بيائ اوراتباع سنت كى توفق بخشے -آ مين ثم آ مين -



## كعبة شريف مي جارمصلون كا قائم مونا:

ائمہ اربعہ کی تقلید کے بعدر فقہ ان کے مقلدین بھی بڑھ گئے۔ اور سلاطین کا میلان بھی تقلید ہی کی طرف ہو گیا۔ ہرایک بادشاہ اپنے ہم فدہب کو قاضی مقرر کرتا۔ ہرایک فادر دوسرے فدہب کوزیر کرنے کی تدبیریں اور کوشش ہرایک فرقہ اپنے فدہب کوفروغ اور دوسرے فدہب کوزیر کرنے کی تدبیریں اور کوشش کرتا۔ اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتا۔ بھی کوئی غالب ہوجاتا تو کوئی مغلوب۔ یوں ہی تضییے ، جھڑ ہے ہوتے رہے۔ بالآخرشاہ بیرس کے زمانے میں ۱۲۵ ہے میں چار فاضی مقرر ہوئے۔ چنانچہ ''حمیکۃ الاکوان فی افتر اق الام علی المذاہب والادیان' مطبوعہ مصرص ۲۳۳ میں ہے کہ:۔

فَلَمَّا كَانَتُ سَلُطَنَتُ الْمَلِكِ الظَّاهِرِ بيبرس البند قدارى وَلَّى بِمِصُرَ وَالْقَاهِرَةِ اَرُبَعَةَ قُضَاةٍ وَ هُمُ شَافِعِيٌّ وَ مَالِكِيٌّ وَ حَنَفِيٌّ وَ حَنَبَلِيٌّ فَاسْتَمَرَّ ذَٰلِكَ مِنُ سَنَةٍ خَمُسٍ وَ سِتِّيُنَ وَسِتَّ مِانَةٍ حَتْم لَمُ يَبُقَ فِى مَجُمُوعِ اَمُصَادِ الْإِسُلَامِ مَذْهَبٌ يُعُوَفُ مِنُ مَذَاهِبِ اَهُلِ الْإِسُلامِ سِواى هاذِهِ الْمَذَاهِبِ الْلَارُبَعَةِ

"جب حکومت سلطان ظاہر بیرس بندقداری کا دور ہواتو مصروقاہرہ میں چار قاضی جاروں ندہب کے مقرد کئے ۔ شافعی میشند ، مالکی میشند کے مقرد کئے ۔ شافعی میشند کے میشند کے میسان کے علاوہ کوئی ندہب نہیں پنجانا جاتا۔ " میسان کے علاوہ کوئی ندہب نہیں کر لئے گئے ۔ آخر اب سے کو یا سرکاری طور پر چاروں ندہب نسلیم کر لئے گئے ۔ آخر سلطان فرح بن برقوق نے جواشر ملوک چرا کسد کہا جاتا تھا۔ اول نویں صدی میں کعبہ شریف کے اندر علاوہ مصلے ابراہیں کے چار مصلے اور قائم کردیے۔ ایک دین جورسول اللہ مالی فیج کے زمانہ سے چلا آرہا تھا۔ قائم کردیے۔ ایک دین جورسول اللہ مالی فیج کے زمانہ سے چلا آرہا تھا۔



اس کے چار ککڑے ہوئے گئے۔ إنسا لِللّٰهِ کی عارف صادق نے اس موقع پر کیا ہی موزوں کہاہے۔

ین حق را چار ندبب ساختند رخنه در دین نبی اندا ختند

# <u>چارمصلوں کا بدعت ہونا</u>

الفير عربي المراج (تحت آيت ﴿ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴾ ١١١ بقرة ٢٠٠٦ يعنى خدائے تعالىٰ بيخبر نيست از انچه درزمان آئينده عمل خواہيد كرد و ازراه بدعت يك يك جهت

<sup>🖚</sup> الارشادالي سيل الرشاد: جارمصلون كاحربين بين قيام من الاا



رااز جهات كعبه تقسيم خوابيد نمود ودرترجيح و تفصیل جہت مختارہ خود برکس سخنے خواہد آورد مثلاً حنفیه جهت جنوب را اختیار خوابند کرد و امام آیشاں جانب شیمال کعبہ خوابد استاد و درمقام فخر خوابند گفت که قبله ما قبله ابرابیمی است زیرا کے آنجناب جانب میزاب متوجہ می شوند و شافعیه جهت غرب را اختیار خوابند کرد و امام ایشاں در شرقئ کعبه خواہد استاد و در مقام فخر خواہند گفت که مار استقبال باب کعبه می نمائيم و قبله ما قبله منصوصه است كه ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَام إِبرَاهِيُمَ مُصَلِّعِ ﴾ [١/البّرة:١٢٥] و على بذا القياس ابِل بِلدان مختلفه در ترجيح جهات خود بِميں قسم نكات خوابند برآورد ليكن اين بمه نكات شعريه است و نزد ابل دين قابل التفات نيست حكم ناز از پروردگار تو بمین قدر است که استقبال کعبه را التزام باید نمود و درسفرو حضر بجرت از شهری بشهرى اورا از دست نبا يد داد

"الدتعالی بے خرنہیں ہے جو پچھ کہ یہ زمانہ آئندہ میں ممل کریں گے۔
اطراف کعبہ میں بدعت کی وجہ سے ایک ایک طرف کو تسیم کرلیں گے۔
اور جس طرف کو اختیار کریں گے اس کی تفصیل و ترجیح کے لئے دلییں
لائیں گے۔مثلاً حنفیہ جہت جنوب کو اختیار کریں گے اور ان کا امام کعبہ
سے جانب شال کھڑا ہوگا۔ اور فخر کے طور پر کہیں گے کہ ہمارا قبلہ قبلۂ
ابراہیم میزاب کی طرف منہ کیا



کرتے تھاور شافعیہ غربی سمت کو اختیار کریں گے اور ان کا امام کعبہ
سے شرق کی طرف کو کھڑا ہوگا۔ اور فخر کے طور پر کہیں گے کہ ہم باب
کعبہ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہارا قبلہ منصوصہ ہے۔ ﴿وَ اللّٰ خِلُوا اللّٰهِ مَنْ مُقَامِ إِبْرَ اهِیْمَ مُصَلّٰی ﴾ [۲/البقرة: ۱۲۵] اور اس قیاس پر مختلف شہروں کے لوگ اپنی اختیار کی ہوئی جہات کی ترجیح میں اس قسم کے شختے پیدا کر لیس گے۔ لیکن بیتمام شاعرانہ نکتے ہیں۔ اور اہل دین کے نزدیک قابل النقات نہیں۔ الله پاک کا حکم تو صرف اتنا ہی ہے کہ کعبہ کی طرف لازی طور پر منہ کرو۔ اور اس کو سفر اور حضر اور ایک شہر سے کی طرف لازی طور پر منہ کرو۔ اور اس کو سفر اور حضر اور ایک شہر سے دوسرے شہر کو جاتے ہوئے نہ چھوڑ و۔''

مولوی رشیداحد گنگوئی تحریر فرماتے ہیں:۔

"البتہ چارمصلے جو کہ مکہ معظمہ میں مقرر کئے ہیں لاریب بیامرزبون ہے کہ تکرار جماعات وافتراق اس سے لازم آگیا۔ کہ ایک جماعت کے ہونے میں دوسرے ندہب کی جماعت بیٹھی رہتی ہے۔ اورشریک جماعت نہیں ہوتے ہیں۔ گر بی تفرقہ ائمہ دین حضرات مجتہدین سے نہ علامتقد مین سے۔ بلکہ کسی وقت میں سلطنت میں کی وجہ سے بیامر حادث ہوا ہے کہ اس کوکئی اہل علم اہل حق نہیں کرتا ہی بیطون نہ علاء اہل حق نہ ہب اربعہ پر ہے بلکہ سلاطین پر ہے۔ کہ مرتکب اس بدعت کے ہوئے۔ ا

حنفی مذہب کی حالت:

تنبيه عبارات مندرجه ذيل سے حضرت امام ابوصنيفه و الله كز مد، ورع ، تقوى،

الارشاد الى سبيل الرشاد: ص١٠١ (غرض بيه صلى بدعت بين ) اور المحمد للدكه اب اس بدعت كوموجوده سعودى عكومت ني المرشاد المحتاد الم



تقدّ ، طہارت ، آخرت کے مرتبہ اور ثواب و درجات میں کسی طرح کا نقصان نہیں آ سکتا۔ اور نہ آپ کی اولا دوشا گردوں کے مرتبہ میں۔ ہاں آپ کا اور آپ کے متعلقین کا پایہ حدیث میں کسی قدر گرا ہوا ضرور معلوم ہوتا ہے۔ جس سے مذہب اثر لئے بغیر نہیں روسکتا۔

حضرت امام ابوحنيفه بينية اورعكم حديث

(۱) تاریخ ابن خلدون جلدا**ص اس۳ میں ہے کہ**:۔

فَابُوْ حَنِيُ فَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يُقَالُ بَلَغَتُ رِوَايَتُهُ إِلَى سَبُعَةَ عَشَرَ حَدِيْنًا. • وَاللَّهُ عَنْهُ يُقَالُ بَلَغَتُ رِوَايَتُهُ إِلَى سَبُعَةَ عَشَرَ حَدِيْنًا.

"امام ابوصنيفه وسيليك كي نسبت كها كياب كدأن كوستره صديثين بينجي بين-"

(٢) قيام الليل ص ٢٧١ من قول عبدالله بن مبارك ويُعطُّه:

كَانَ اَبُو حَنِيْفَةَ يَتِيْمًا فِي الْحَدِيْثِ. 4

"امام الوحنيفه ويشك حديث من يتيم تھے-"

(٣) مناقب الشافعي للرازي ص ١٣١ مي قول امام احمد يو الله:

لَارَأْیَ وَ لَا حَدِیْتُ

"نان كى رائكام كى بنحديث ويعن معزد الم بوسفة ميلية كى"

(م) مولاناعبدالحي صاحب فرماتے بين كه:

وَ اَمَّارِوَا يَاتُهُ لِلْأَحَادِيُثِ فَهِيَ وَ إِنْ كَانَتُ قَلِيُلَةً بِالنِّسُبَةِ اِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدِّثِيُنَ اِلَّا اَنَّ قِلَّتَهَا لَا تَحُطُّ مَرُتَبَتَهُ. اللَّ

<sup>🐠</sup> مقدمة عمرة الرعاية ، في ذكرا بي حديقة ، ص٣٣-



''اورمحدثین کی نسبت انکی روایت گوئم ہے مگر میر کی ان کے مرتبے کو نہیں گھٹاتی''

(۵) ظفرالا مانی ص۲۲ میں بھی مولانا عبدالحی صاحب، حضرت امام ابو صنیفہ رُھُناللہ کا قلیل الروایة ہوناتسلیم کرتے ہیں:۔

وَ هُوَ هَٰذَا. فَتُقُبَلُ رِوَايَةُ قَلِيُلِ الرِّوَايَةِ كَسَابِى بَكْرٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَ اِمَامِنَا الْاَعْظَمِ مِنَ الْاَئِمَّةِ

''جس راوی سے کم حدیثیں مروی ہوں اس کی روایت بھی قبول ہے۔ جیسے ابو بکر ڈلائٹی سحابہ سے اور ہمارے امام اعظم میشد ائمہ دین سے، ان سے روا تیں کم پہنچیں۔''

(۲) شرح ترندی فاری مولوی سراج الدین سر مندی خفی س۲۲ میں ہے کہ:۔ ودر مواہب نوشنه است که امام ابو حنیفه گرائی یك حدیث ازوی (یعنی امام مالك گرائی ) روایت کرده و از مناقب وی ہمیں یك سخن كفایت می كند

"مواہب میں کہا ہے کہ امام ابو صنیفہ میں نے صرف ایک حدیث امام مالک میں ہے سے سے سروایت کی ہے یہی ان کے مناقب میں ایک بات کافی ہے۔" (۷) تاریخ ابن خلکان مطبوعہ ایران جلد ۲ص ۱ میں ہے کہ:۔

قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ لِى مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ أَيُّهُمَا اَعُلَمُ صَاحِبُنَا اَمُ صَاحِبُنَا اَمُ صَاحِبُنَا اَمُ صَاحِبُنَا اَمُ صَاحِبُنَا قَالَ قُلْتُ عَلَى الْإِنْصَافِ قَالَ نَعَمُ قَالَ قُلْتُ عَلَى الْإِنْصَافِ قَالَ نَعَمُ قَالَ قُلْتُ نَاشَدُتُكَ اللَّهَ مَنُ اَعْلَمُ بِالقُرُانِ صَاحِبُنَا اَمُ صَاحِبُنَا اللَّهَ مَنُ اَعْلَمُ اللَّهَ مَنُ اَعْلَمُ اللَّهَ مَنَ اَعْلَمُ اللَّهَ مَنَ اَعْلَمُ اللَّهَ مَنَ اَعْلَمُ اللَّهُ مَا حَبُكُمُ قَالَ اللَّهُمَّ صَاحِبُكُمُ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ صَاحِبُكُمُ قَالَ اللَّهُمَّ صَاحِبُكُمُ قَالَ اللَّهُمَّ صَاحِبُكُمُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ ا



الْـمُـقُتَـدِيْـنَ صَساحِبُـنَا اَمُ صَاحِبُكُمُ قَالَ اَللَّهُمَّ صَاحِبُكُمُ قَالَ الشَّـافِعِيُّ فَلَمُ يَبُقَ اِلَّا الْقِيَاسُ وَالْقِيَاسُ لَا يَكُونُ اِلَّا عَلَى هَلَـٰهِ الْاَشْياءِ فَعَلَى اَى شَــئُ نَقِيُسُ. \*

"امام شافعی بورایت نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن حسن بورایت (جوامام ابو حنیفہ بورایت کے معزز شاگر دہیں) کہنے گئے کہ بھلا بناؤ تو ہمارے استاد (ابو حنیفہ بورایت ) بڑے عالم سے یا تہہارے استاد (امام مالک بورایت ) زیادہ علم حضیفہ بورایت کے ہما: بال! میں نے کہا: بال ایمیں نے کہا: بال ایمیں نے کہا: بال ایمیں نے کہا: میں ہمیں کواللہ کی تتم دے کر بو چھتا ہوں کہ بتاؤ قرآن کا علم زیادہ کون رکھتا تھا؟ ہمارے استاد (ابو حنیفہ بورایت ) یا تمہارے استاد (ابو حنیفہ بورایت ) امام محمد بورایت نے کہا کہ: اللہ گواہ ہے بیشک تمہارے استاد (امام مالک) قرآن کا محمد نے بہی کہا کہ: اللہ گواہ ہے بیشک تمہارے استاد (امام مالک) قرآن کا محمد نے بہی کہا کہ: اللہ گواہ ہے بیشک تمہارے استاد (امام مالک) قرآن کا محمد نے بہی کہا ۔ پھر میں نے حدیث کی نسبت بو چھا۔ اس میں بھی امام محمد نے ابی طرح اقرار کیا کہ امام مالک بورایت نے زیادہ جانے والے تھے۔ میں نے کہا: اب رہ گیا قیاس او رقیاس تو آئیس چیزوں (قرآن تھے۔ میں نے کہا: اب رہ گیا قیاس او رقیاس تو آئیس چیزوں (قرآن وحدیث) پر ہوتا ہے۔ تواب س بات میں دونوں کا مقابلہ کرو گے۔ "

ان کے علمی و عملی صد ما فضائل کے سامنے حدیث میں ایک حد تک کی ہونے سے ان کی عظمت وشان میں کسی طرح کی نہیں آسکتی ....! ؟[مؤلف]

قلت کےاسباب

سبب اول: عدم مخصيل حديث

طحطا وی مطبوعہ کلکتہ جلداص ۳۵ میں امام ابو یوسف پیشائیہ سے منقول ہے کہ ?۔

<sup>🕻</sup> وفيات الاعيان لا بن خلكان: تذكره امام ما لك جهم ب ١٣٦

قَالَ اَبُوُ حَنِيْفَةَ لَمَّآ اَرَدُتُ طَلَبَ الْعِلْمِ جَعَلْتُ اتَّخَيَّرُ الْعِلْمَ وَاسْسَلُ عَنْ عَوَا قِبِهَا فَقِيلَ لِيُ تَعَلَّمِ الْقُرُانَ فَقُلْتُ لَعَلَّهُ إِذَا تَعَلَّمُتُ الْقُرُانَ وَ حَفِظُتُهُ فَمَا يَكُونُ احِرُهُ قَالُوا تَجُلِسُ وَيَقُرَأُ عَلَيُكَ الصِّبُيَانُ وَالْآحُدَاثُ ثُمَّ لَا تَلْبَتُ أَنُ يَخُورُجَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَاحُفَظُ مِنْكَ أَوْ مَنْ يُسَاوِيُكَ فَتَذُهَبُ رياستك فَقُلُتُ إِنْ سَمِعْتُ الْحَدِيْتُ وَكَتَبْتُهُ حَتَّى لَمُ يَكُنُ فِي الدُّنيُا اَحُفَظَ مِنِي قَالُوا ٓ إِذَاكِبرُتَ حَدَّثُتَ وَاجُتَمَعَ عَلَيْكَ الْآحُدَاثُ وَالصِّبْيَسَانُ ثُمَّ لَمُ تَسَامَنُ اَنُ تَعُلُطَ فَيَوْمُوكَ بِالْكَذِبِ فَيَصِيْرُ عَارًا عَلَيْكَ قُلْتُ لَا حَاجَةَ لِيُ فِي هَٰذَا ثُمَّ قُلُتُ اَتَعَلَّمُ النَّحُو فَقُلُتُ إِذَا تَعَلَّمُتُ النَّحُو وَالْعَسرَبِيَّةَ مَسا يَكُونُ الحِسرُ امُسرِئ قَسالُوا تَقُعُدُ مُعَلِّمًا فَاكُثُرُ رِزُقِكَ دِيْنَارَانِ إِلَى ثَلَثَةٍ قُلُتُ هَٰذَا لَا عَاقِبَةَ لَهُ قُلُتُ فَاِنُ نَّـظَـرُتُ فِي الشِّعُرِ فَلَمُ يَكُنُ اَشُعَرَ مِنِّى مَا يَكُونُ اَمُرِي قَـالُوُا تَـمُـدَحُ هـذَا فَيَهَبُ لَكَ اَوْيَحُـمِلُكَ عَلَى دَابَّةٍ اَوُيَ حَضَعُ عَلَيُكَ خِلْفَةٌ وَإِنْ نَظُرُتُ فِي ٱلكَلامِ مَا يَكُونَ آخِرُهُ قَالُوا لَا يَسُلَمُ مَنُ نَظَرَ فِي الْكَلَامِ مِنُ شِفَافِ الْكَلامِ بِالزُّنُدَقَةِ قُلُتُ فَإِنُ تَعَلَّمُتُ الْفِقَةَ قَالُوا تُسْئَلُ وَ تُفْتِي النَّاسَ وَ تُسطُلَبُ لِلُقَصَاءِ وَ إِنْ كُنُتَ شَابًا قُلْتُ لَيْسَ لِي فِي الْعُلُوم اَنفَعُ مِنُ هَلَا فَلَزِمْتُ الْفِقُهُ وَ تَعَلَّمْتُهُ.

'' حضرت امام ابوصنیفہ میشنیہ اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ جب میرا ارادہ علم حاصل کرنے کا ہوا تو میں تلاش کرنے لگا کہ کون ساعلم اچھا ہے ۔ سومیں علموں کے فائدے بوچھنے لگا۔ پس مجھ سے کہا گیا کہ



قرآن کوسیھو۔ میں نے کہا کہ اگر میں قرآن کوسیھوں اور اس کو ما د کرلوں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ لوگوں نے کہا کہ سی مکتب میں بیٹھ کرلڑکوں کو بڑھاؤ گے اور کمن آ دمی بڑھیں گے۔ پھر پچھ عرصہ میں ان میں سے کوئی لڑ کاتم سے بڑھ کریا تمہاری مثل حافظ ہو جائے گا۔ تو تمہاری سرداری جاتی رہے گی۔ میں نے کہا کہ اگر میں حدیث کوسنوں اور تکھوں اور اس میں ایبا کمال حاصل کروں کہ سب سے بڑھ کرمحدث بن جاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ جبتم بردی عمر کے ہو جاؤ گے اور حدیث پڑھاتے رہو گے اور کمن اور جوان لوگ تمہارے شاگر دہوں گے اور تم بھو لنے سے نہیں نیج سکتے۔ توتم پرطعن جھوٹ کا لگے گا۔ پستم پراس کا عار ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ اس کی بھی مجھ کو حاجت نہیں ۔ پھر میں نے کہا کہ نحو سیھوں اور عربیت کو ۔ تو بتیجہ کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا کہ معلم ہو گے اور اکثر تمہاری تنخواہ دویا تین دینار ہوگی۔ میں نے کہا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ۔ پھر میں نے کہا کہ اگر شاعری سیھوں اور اس میں کمال پیدا کروں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ لوگوں نے کہا کہتم کسی کی تعریف کرو گے وہتم کوسواری اورخلعت دے گا۔اگرنہیں دے گا تو اس کی ہجو كرو گے \_ پس بے عيبوں كوعيب لگاؤ گے \_ ميں نے كہا كہ اسكى بھى کچھ حاجت نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ اگر میں علم کلام بعنی منطق فلیفه سیکھوں لوگوں نے کہا کہ اس علم کا سیکھنے والا ناقص باتیں کرنے سے نہیں بچتا ہے۔ پھراس پر زندیق وغیرہ ہونے کا عیب لگ جاتا ہے۔ پھر میں نے کہا میں فقہ سیکھوں؟ تو لوگوں نے کہا اگر فقہ کو



سیمو گے تو تم سے مسلے پو چھے جا کیں گے، فتوے لئے جا کیں گے اور قاضی ومفتی بنانے کے واسطے بلایا جائے گا۔ اگر چہتم اُس سے بور ھرکرکوئی نیجنے والے ہو گے۔ میں نے کہا کہ میرے لئے اس سے بور ھرکرکوئی زیادہ علم فائدہ مندنہیں ہے۔ پس میں نے فقہ کے علم کوخوب حاصل کیا۔''

#### سبب دوم: عدم سفر در تلاش احادیث

چنانچہ علامہ بلی نعمانی لکھتے ہیں کہ امام صاحب بُرائیہ کے مزاج میں تکلف تھا اکثر خوش لباس رہتے تھے۔ ابو اکثر خوش لباس رہتے تھے۔ بھی بھی سنجاب وقاقم کے جب بھی استعال کرتے تھے۔ ابو مطبع بلنی ان کے شاگر د کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن ان کو نہایت قیمتی چادر اور میض پہنے دیکھا۔ جس کی قیمت کم از کم چار سودرہم ہوگی۔ چار پانچے دینار (اشرفی) کی چا درکوگندہ فرماتے اور اوڑھنے سے شرماتے۔ ا

مزید لکھتے ہیں کہ ایسے خص کوطلب حدیث کے لئے عراق 'جاز'مصر'یمن شام کاسفر کرنا اور علم حدیث کی طالب العلمی (مخصیل) میں برسوں کا شااور احادیث حفظ کرنی اور زحمت طولِ سفراٹھانی وشوار بلکہ ناممکن کہنا جا ہئے۔ اس وقت حدیث کا ایک جگہ مجموعہ تو تھا ہی نہیں کہ اُس کو منگا کر انسان فن حدیث میں شعور پیدا کر لیتا۔ اُس زمانہ میں تو محدثین اہل روایت مقامات مختلفہ میں رہتے تھے اور حدیثوں کے حافظ ہوتے تھے۔ کسی کے پاس اجزاء بھی ہوتے تھے تو ایسے نہیں کہ مجموعہ حدیثوں کا پورایا قدر معتدم تسہو۔

المعلى كے لئے مشقتِ سفرآ رام طلب اشخاص سے بہت مشكل ہے۔

<sup>👣</sup> سيرة نعمان:ص٥٢\_

اس لئے امام صاحب کوفہ ہی میں حماد میں فقد کی مجلس کو فقیمت سمجھ کران کے اور ان کے استاد ابراہیم نخعی میں لیا ہوتھ کے استاد ابراہیم نخعی میں لیا ہے مسائل اور قواعد یاد کرتے رہے۔ ان کے سواحضرت امام مالک میں لیا ہے درس میں بھی چند روز شریک رہے ہیں۔ غرضیکہ اپنی خداداد قابلیت و ذہانت و طباعی سے بنابر قواعد مذکور استخراج مسائل کرکے فتوے دیے۔ اور امام اہل الرائے کے لقب سے مشہور ہوئے۔ امولف

(١٠) اورنيزعبارت بذابھى مؤيد ہے۔منہاج النة جلد ٢٥٣ ميں ہے كه: ـ وَ جَعُفَرُ ابُنُ مُسَحَدَّدِ هُوَ مِنُ اَقُرَانِ اَبِى حَنِيْفَةَ وَ لَمُ يَكُنُ اَبُوْحَنِيْفَةَ يَانِحُذُ عَنْهُ مَعَ شُهُرَتِهِ بِالْعِلْمِ.

د جعفر بن محمد میشانیه ابوحنیفه میشاند کے ہم عصر تھے۔ ابوحنیفه میشانید نے اللہ ان کے معمر تھے۔ ابوحنیفه میشانید نے اللہ ان کے شہرت علم کئے '۔

سبب سوم: عدم تدوین احادیث

(۱۱) چنانچه عبدالو ہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ:۔

لَوُ عَسَاشَ حَتَّى دُوِّنَتُ اَحَسَادِيتُ الشَّوِيُعَةِ وَ بَعُدَ رَحِيُلِ الْحُفَّاظِ فِى جَمْعِهَا مِنَ الْبِلَادِوَ النُّغُورِ وَظَفَرَ بِهَا لَآخَذَبِهَا وَ تَركَ كُلَّ قِيَسَاسٍ كَانَ قَاسَهُ وَكَانَ الْقِيَاسُ قَلَّ فِى مَذُهَبِهِ كَمَا قَلَّ فِى مَذُهَبِ غَيْرِهِ. •

''امام ابوحنیفہ رُشینہ احادیث کے جمع ہوجانے تک اور حفاظ (حدیث) کے حدیثوں کے جمع کرنے کے لئے (مختلف) بلا داور اطراف ممالک اسلام میں پھرنے کے بعد زندہ رہتے۔اوراُن احادیث کو پاتے۔ تو

<sup>🖚</sup> ميزان الشعراني فصل في بيان ضعف قول من نسب اباحديد الى اند بقدم القياس على الحديث ج ارص ٨١



ضروراُن کو لیتے۔اور جو جو قیاس انہوں نے کئے ہیں وہ سب چھوڑ دیتے اوران کے ندہب میں قیاس کم ہوتا۔جیسا کہ اوروں کے ندہب میں کم ہے۔''

(۱۲) نافع كبيرص ١٦مولا ناعبدالى صاحب حفى كمعنوى فرمات بيل كه:

اِعْتِقَادُنَا وَ اِعْتِقَادُ كُلِّ مُنْصِفٍ فِى آبِى حَنِيْفَةَ آنَّهُ لَوْعَاشَ حَتْى دُوِّنَتُ آخَدِيْتُ الشَّرِيْعَةِ لَآخَذَ بِهَا وَ تَرَكَ كُلَّ قِيَاسٍ حَتْى دُوِّنَتُ آخَادِيْتُ الشَّرِيْعَةِ لَآخَذَ بِهَا وَ تَرَكَ كُلَّ قِيَاسٍ كَانَ قَاسَهُ. • كَانَ قَاسَهُ. • •

''ہمارااور ہرایک منصف کا عقاد الوصنیفہ رُواللہ کے بارے میں بیہ کہ کہارا اور ہرایک منصف کا عقاد الوصنیفہ رُواللہ کا کہارے میں بیہ کے کہا کہ کو لیت کہار میں کو لیت اور تمام قیاسوں کو چھوڑ دیتے''

(۱۳) میزان شعرانی میں ہے کہ:۔

فَإِنَّ الْسُحُفَّاظَ كَانُوا قَلُوَ حَلُوا فِي طَلَبِ الْاَحَادِيُثِ وَ جَمُعِهَا فِي طَلَبِ الْاَحَادِيُثِ وَجَمُعِهَا فِي عَصْرِهِمُ مِنَ الْسَدَائِنِ وَالْقُولَى وَ دَوَّنُوهَا فَجَاوَبَتُ اَحَادِيُتُ الشَّرِيُعَةِ بَعُصُهَا بَعُضًا فَهٰذَا كَانَ سَبَبُ كَثُوةِ الْقِيَاسِ فِي مَذْهَبِهِ وَ قِلَّتِهِ فِي مَذَاهِبِ غَيُوهٍ . عَلَيْ

" حفاظ حدیث کی طلب میں سفر کرتے تھے۔ گاؤں اور شہروں سے اُسے جمع کیا اور مدون کیا۔ بعض احادیث بعض کے خلاف ہوئیں۔ اس وجہ سے اُن (ابو حنیفہ مُشاہدہ ) کے ند بہ میں قیاس زیادہ ہوا۔ اور دوسرے ندا ہب میں کم۔ "

<sup>🦚</sup> ميزان الشعراني: فصل في بيان ضعف قول بان اباحدينة يقدم القياس على الحديث ج ا\_ص ۸۱\_

<sup>🕰</sup> ميزان الشعراني فصل في بيان ضعف قول من نسب المحيفة الى انساقدم القياس على الحديث ج ام ١٨٥



(۱۴) ملامعین حف فرماتے ہیں کہ:۔

لَوُ عَاشَ اَبُو حَنِيْفَةَ إِلَى تَصُحِيْحِ الْاَحَادَيْثِ لَتَرَكَ الْقِيَاسَ. 4 "الرزنده رجة ابومنيف مِيالية تقيم احاديث تك توجهور دية قياس كو"

ىبب چېارم: قلت عربيت

(۱۵) تاریخ ابن خلکان جلد ۲ص۲۹ میں ہے کہ:۔

وَقَـٰدُذَكَرَ الْـُخَـطِيْبُ فِى تَارِيُخِهِ مِنْهَا شَيْئًا كَثِيْرًا ثُمَّ اَحُقَبَ ذٰلِكَ بِذِكْرِ مَاكَانَ الْاَلْيَقُ تَوْكُهُ وَالْإِعْرَاصُ عَنْهُ فَمِقُلُ هٰذَا الْإِمَـامِ لَايُشَـالُ فِـى دِيْنِهِ وَ لَا فِى وَرَعِهِ وَ تَحَفُّظِهِ وَ لَمُ يَكُنُ يُعَابُ بِشَـى سِولى قِلَّةِ الْعَرَبِيَّةِ.

'' خطیب نے اپنی تاریخ میں مناقب میں سے بہت بیان کر کے معائب بیان کئے ہیں جن کا ذکر نہ کرنا مناسب تھا کیونکہ ایسا بڑا امام جس کی دیانت اور ورع میں کوئی طعنہ بیں نہان کی ذات میں سوائے عربیت کی کمی کے کوئی عیب نہ تھائے

☆ ...... چونکه اُس زمانه میں احادیث کے تراجم تو ہوئے ہی نہ تھے اس لئے امام صاحب کی قلت عربیت حصول احادیث سے سدّ راہ ہو کی [مؤلف]

حضرت امام ابوحنيفه ومينية اوراجماع صحابه شأكفتم

(۱۲) علامه کمال الدین دمیری ،حیاۃ الحیوان کبریٰ مطبوعہ مصر جلداص ۱۸۱ میں فرماتے ہیں کہ:۔

﴿ ٱلْجَنِينُ ﴾ هُوَ مَا يُوْجَدُفِي بَطُنِ الْبَهِيُمَةِ بَعُدَ ذَبُحِهَا فَإِنَّ

دراسة الليب: الدراسة الألشاقد كثر انتمار الشعر الى لمذ بب الى صديقة من ١٠٥٠



وُّجِدَمَيْتًا بَعُدَ ذَبُسِجِهَا فَهُوَ حَلَالٌ بِالْجَمَاعِ الصَّحَابَةِ كَمَا نُقِلَ إِلْجُمَاعِ الصَّحَابَةِ كَمَا نُقِلَ فِي وَلَيْ فَلَ مَالِكٌ وَ الْآوُزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَ الْمُويُولُسُفَ وَ مُحَمَّدٌ وَ الْمُسْحَاقُ وَالْإِمَامُ اَحْمَدُ وَ تَفَرَّدَ اَبُوحَنِيْفَةَ بِتَحْرِيْمِ اكلِهِ.

"جنین وہ بچہ ہے جو چو پایہ کے پیٹ میں ذرج کے بعد نکلے۔اگر ذرج کے بعد فکے۔اگر ذرج کے بعد وہ بچہ مردہ ہوتو باجماع صحابہ حلال ہے جیسا کہ ماوردی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔اور یہی ندہب امام ما لک مُخالفة ،اوزاعی مُخالفة ، ور سفیان توری مُخالفة ،ابو یوسف مُخالفة ،محمد ، ایحق بن راہویہ مُخالفة اور احمد مُخالفة بن حرف اسلیماس کوحرام کہتے احمد مُخالفة بن حرف اسلیماس کوحرام کہتے بن حضیل کا ہے۔امام ابوحنیفہ مُخالفة صرف اسلیماس کوحرام کہتے بن حرف اسلیماس کوحرام کہتے بن حرف اسلیماس کوحرام کہتے بن حرف اسلیماس کوحرام کہتے بن مخالف کی میں بھی بن میں بھی بین بیان کی بیان کا بیان کا بیان کو کیا ہے۔

رُوِى عَنِ الْإِمَامِ جَعُفَرِ الصَّادِقِ اَنَّهُ قَالَ لِلَابِي حَنِيْفَةَ بَلَغَنِي الشَّاكَ تَقِيسُ لَا تَقِسُ فَإِنَّ اَوَّلَ مَنُ قَاسَ اِبْلِيْسُ. اللهُ ال

<sup>👣</sup> حیات الحوان (اردو): جام ۵۲۲۵

<sup>🗱</sup> دراسات اللبيب: الدراسة الاولى، الائمة الاثنى عشرية لا يرون القياس ججة ، ص ٢٥٠\_



قَالَ النَّسَافِ عِنُّ قِيْلَ لِمَسَالِكِ رَايُتَ اَبَاحَنِيُفَةَ ظَقَالَ فَعَمُ رَايُتُ رَجُّلًا لَوُ كَلَّمَكَ فِي هَلِهِ السَّارِيَةِ اَنْ يَسْجَعَلَهَا فَعَبًا لَقَامَ بِهُ جَعِدٍ.

''لهام شَافِعی مُوشِظَة کہتے ہیں کہ امام الک مُوشِلَة سے کی نے کہا کہم نے امام ابوصنیفہ مُرِشِظیّہ کود یکھاہےتو کہا کہ بیشک میں نے دیکھاہے۔ابیا شخص تھا کہ اگراً سے اس ستون کوسونا کہلوایا جا تا تو اس کی دلیل قائم کردیتا۔''

(19) ميزان الاعتدال مين ہے كه: ـ

اَبُوْ حَنِيفَةَ الْكُونِفِي إِمَامُ اَعْلِ الرَّأَيِ.

''امام ابوحنیفہ میں کوفہ کے رہنے والے الل الرائے کے امام ہیں۔'' یعلی مدار اٹھلی فعد انی سے تالع الدجو سورہ اپنی حضر میں الموارد نے سیالیکا

(۲۰) مولانا ٹیلی نعمانی سیرۃ العمان ص ۱۸۴ میں حضرت امام ابوصنیفہ میں ہیں۔ کرتے ہیں:۔

هَذَالَّذِيُ نَحُنُ فِيُهِ رَأَى لَا أَجْهِرُ عَلَيْهِ آحَدًا وَ لَا نَقُولُ يَجِبُ عَلَيْهِ آحَدًا وَ لَا نَقُولُ يَجِبُ عَلَيْ اَحَدِ قَبُولُهُ.

''جس بات میں (مشغول) ہیں وہ رائے واجتہاد ہے۔ہم کسی پر جر نہیں کر سکتے ( کہ اس پڑعمل کرے) اور نہ ہیے کہہ سکتے ہیں کہ اُس کا قبول کرناکسی پرواجب ہے۔''

(۲۱) علامه شهرالستانی فرماتے ہیں کہ:۔

قَالَ أَبُو حَنِيُفَةَ عِلْمُنَاهِلَا رَأَى .

''امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ جارا پیلم (فقہ)رائے ہے۔''

<sup>🦚</sup> وفيات الاعميان لا بن خلكان: تذكرة نعمان بن ثابت ج ۵ص ۹ ۴۰۰ ـ

<sup>🥴</sup> ميزان الاعتدال: جهيم ٢٦٥، قم ٩٠٩٠ 🗱 الارشاد الى سيل الرشاد م ١٩٧٠ ـ

الملل والنحل: قدامب الل العالم في بيان اصحاب الرأى ج اص ١٣٦٨

## (۲۲) تاریخ خمیس جلداص ۳۲۸ میں ہے کہ:۔

قَوُلُنَا هَذَارَاُي.

''خودامام ابوصنیفہ رہے ہیں کہ ہمارے اقوال محض رائے ہے۔'' (۲۳) تاریخ الحلفاء ص ۸۱ میں ہے کہ:۔

شَرَعَ عُلَمَاءُ الْإِسُلامِ فِى هَذَا الْعَصْرِ فِى تَدُويُنِ الْحَدِيُثِ وَالْفِقُ فِ وَالتَّفُسِيُرِ فَصَنَّفَ ابُنُ جُرَيْحٍ بِمَكَّةَ وَ مَالِكٌ الْمُؤَطَّا بِالْمَدِيْنَةِ وَالْآوُزَاعِيُّ بِالشَّامِ وَ ابْنُ اَبِي عُرُوبَةَ وَ حَمَّادُ بُنُ اَبِي سَلَمَةَ وَ غَيْرُهُمُّ الْإِلْبُصُرَةِ وَ مَعْمَرٌ بِالْيَمَنِ وَ سُفْيَانُ الشَّوْرِيُّ بِالْكُوفَةِ وَ صَنَّفَ ابْنُ اِسُحٰقَ الْمَعَاذِي وَ صَنَّفَ ابُنُ اِسُحٰقَ الْفِقَة وَالرَّاى.

"ای زمانه میں علمائے اسلام نے حدیث وفقہ وتقیر کا جمع کرنا شروع کیا۔ مکہ میں ابن جرت کی میالیہ نے موطا کیا۔ مکہ میں ابن جرت کی میالیہ نے اور مدینہ میں ابن الی عروبہ رمینہ اور انکھی اور شام میں اوزاعی رمینہ نے اور بھرہ میں ابن الی عروبہ رمینہ اور حماد بن رمینہ سلمہ وغیرہ نے ۔ اور یمن میں معمر رمینہ نے اور کوفہ میں سفیان توری رئیانہ نے اور ابن آخی نے مغازی تصنیف کی اور ابوصنیفہ رمینہ نے نافتہ ورائے تصنیف کی۔ ''

امام ابوحنيفه وشاللة كاجتهاد كمتعلق ايك مغالطه كاازاله

ہمارے برادراحناف اکثر کہا کرتے ہیں کہ حضرت امام ابوصنیفہ میسائیے نے اگر حدیث کی طرف توجہ ہی نہیں کی تو پھر مجہزد کیوں کہلائے۔ آخر وہ قیاسات جو کر ۔ تصوہ حدیث پر ہی تو تصے۔ اس لئے کہ قیاس کے لئے مقیس علیہ شرط ہے۔ جواب یہ ہے کہ امام ابوصنیفہ میسائیہ اوران جیسے اہل الرائے کی یوری توجہ فروع کا



طرف تھی کہ وہ اپنے اساتذہ کے قواعد کے پابند تھے اور اس سے مسائل استباط کرتے تھے۔ چنانچہ شاہ ولی الله فرما ہتے ہیں کہ:۔

الْمُوادُ مِنُ اَهُلِ الرَّاٰيِ قَوُمٌ تَوَجَّهُوا بَعُدَ الْمَسائِلِ الْمَجْمَعِ عَلَيْهَا بَيْنَ الْمُسُلِمِينَ اَوُ بَيْنَ جُمْهُورِهِمْ إِلَى التَّخُويُجِ عَلَى اَصُلِ رَجُلٍ بَيْنَ الْمُسُلِمِينَ اَوُ بَيْنَ جُمْهُورِهِمْ الْكَيْوَ النَّخِيرِ عَلَى النَّظِيْرِ وَ مِنَ الْمُسَلِمِينَ وَكَانَ الْكُثُو اَمْدِهِمْ حَمْلُ النَّظِيْرِ عَلَى النَّظِيْرِ وَ اللَّالَادِ. اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

امام ابوحنیفہ عنیہ کے شاگردوں کی رائے وقیاس میں مہارت (۲۴) تاریخ ابن خلدون جلداص ۳۷۲ میں ہے کہ:۔

إِنْقَسَمَ الْقِقُهُ فِيهِمُ إِلَى طَرِيُقَتَيُنِ طَرِيقَةُ اَهُلِ الرَّائِ وَالْقِيَاسِ وَ هُمُ اَهُلُ الْعِرَاقِ وَ طَرِيْقَةُ اَهُلِ الْحَدِيْثِ وَ هُمُ اَهُلُ الْحِجَازِ وَ كَانَ الْحَدِيْثُ قَلِيُلا فِى اَهُلِ الْعِرَاقِ لِمَا قَدَّمُنَاهُ فَاسْتَكْثَرُوا مِنَ الْقِيَاسِ وَ مَهَرُوافِيْهِ فَلِذَٰلِكَ قِيْلَ اَهُلُ الرَّانِ وَ مُقَدَّمُ جَمَاعَتِهِمُ الَّذِى اسْتَقَرَّ الْمَذُهَبُ فِيهِ وَاصْحَابَةَ ابُوحَنِيفَةَ. \*

<sup>🕻</sup> جمة الله البالغة: حال الناس قبل المائة الرابعة تتمة حاص ١٦١\_

<sup>🥸</sup> مقدمة ابن خلدون مترجم اردو: حصة افصل عفقه فرائض بص ١٣٣١\_



''ان متقدین میں فقد دوطریقه پرمنقسم ہوگئ۔ایک طریقه اہل الرائے والقیاس کا اور وہ عراق والے ہیں۔اور ایک طریقه اہل صدیث کا اور وہ حجاز ( مکہ ومدینہ) والے ہیں ہیں۔اہل عراق میں حدیث کم تھی۔جس کی وجہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔تو انہوں نے قیاس سے زیادہ کام لیا اور قیاس ہی میں خوب ماہر ہوئے۔ای وجہ سے ان کو اہل الرائے کہا گیا۔ قیاس ہی میں خوب ماہر ہوئے۔ای وجہ سے ان کو اہل الرائے کہا گیا۔ اہل الرائے کہا گیا۔ اہل الرائے کہا گیا۔ اہل الرائے کہا گیا۔ یہ (طریقہ) نمہ ہوا۔امام ابو حنیفہ میں اور جن کے شاگردوں میں یہ (طریقہ) نمہ ہوا۔امام ابو حنیفہ میں اور جن

(۲۵) علامہ شہرستانی فرماتے ہیں:۔

أَصْحَابُ الرَّايِ وَ هُمُ اَهُلُ الْعِرَاقِ اَصْحَابُ آبِي حَنِيْفَة النَّعُمَانِ بُنِ اَلِهِ وَ مِنُ اَصْحَابِهِ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ وَابُوُ النَّعُمَانِ بُنُ الْحَسَنِ وَابُوُ يُوسُفَ يَعُقُوبُ إِبْنُ مُحَمَّدِ فِ الْقَاضِيُّ وَ زُفَرُبُنُ هُزَيْلِ وَالْحَسَنُ بُنُ زِيَادِ اللَّهُ لُونُ وَ ابْنُ سَمَاعَةً وَ عَافِيَةُ الْقَاضِيُّ وَ الْمَحَابُ الْمُومُونِيُّ وَ ابْنُ سَمَاعَةً وَ عَافِيَةُ الْقَاضِيُّ وَ الْمُحَابُ الْمُومُونِيُّ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

''اصحاب الرائے عراق والے ہیں جوابو صنیفہ وَ مُوالِدُ اوران کے شاگرد محمد بن حسن اور ابو بوسف ، لیعقوب بن محمد القاضی اور زفر بن الہذیل اور حسن بن زیاد لولوی اور ابن ساعہ اور عافیہ قاضی اور ابو مطبع بلخی اور بشر مرکبی ہیں۔ ان کا نام اصحاب الرائے اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ ان کی توجہ قیاس کے طریق حاصل کرنے پڑھی اور معانی مستنبط پر

<sup>🗱</sup> الملل والنحل: قدامب الل العالم ذكرامحاب الرأى، ج اص ١٦٥ س



کہ جن کا تعلق روز مرہ کے احکام سے ہے۔ بار ہا انہوں نے قیاس جلی کو اخبار احاد پر مقدم کیا ہے۔''

حضرت امام ابوحنيفه وشالله برجرح

(۲۲) میزان الاعتدال میں ہے کہ:۔

اَلَّهُ عُمَانُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ زُوطَىٰ اَبُو حَنِيْفَةَ الْكُوفِيُ اِمَامُ اَهُلِ الرَّايِ
ضَعَّفَهُ النَّسَانِيُ مِنُ جِهِةِ حِفْظِهِ وَابْنُ عَدِي وَّ اخَرُونَ. اللهُ
"نعمان بن ثابت بن زوطی ابوطیفه بیشله کوفی قیاس والول کے امام بیں۔
ان کونسائی اور عدی اور دیگر علماء نے حافظہ کی وجہ سے ضعیف کہا ہے۔"

(روی تحدید العمر المراب عن المراب الحقال میں المراب المراب المراب المراب عن المراب المراب المراب عن المراب ا

(۲۷) تمهیدشرح موطامین ابن عبدالبر کا قول ہے:۔

لم يسنده غير ابي حنيفة و هوسئ الحفظ عند اهل الحديث. 
"" بين سند بيان كي (حديث من كان له امام .....) ابوحنيفه كسوا 
كسى في اوروه محدثين كنزد يك ناقص الحفظ بين "

(۲۸) الفیه عراقی مطبوعه فاروقی کے حاشیص ۴۵ میں ہے کہ:۔

فَيَكُونُ قَادِحًا كَمَافَسَّرَ الدَّهَبِيُّ وَابُنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابُنُ عَدِي وَابُنُ عَدِي وَابُنُ عَدِي وَابُنُ عَدِي وَابُنُ عَدِي وَالنَّسَانِيُّ وَالدَّارَ قُطُنِيُّ فِي آبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ صَعِيفُ مِنْ قِبَلِ حِفُظِهِ.

"جرح مفسر ہوگاتو نقصان پہنچانے والی ہوگ جیسا کہ ذہبی بُرِی اللہ اور دارقطنی نے ابن عبد البر بُری اللہ اور دارقطنی نے ابن عبد البر بُری اللہ اور دارقطنی نے ابوضیفہ بُری ہے۔ یعنی ضعف کی وجہ کو ابوضیفہ بُری ہے۔ یعنی ضعف کی وجہ کو بیان کیا ہے کہ حافظہ کی وجہ سے ضعیف بیں۔ "

بیان کیا ہے کہ حافظہ کی وجہ سے ضعیف بیں۔ "

(۳۹) "خرتج ہدا یہ حافظ ابن جر بُری اللہ میں ہے کہ:۔

<sup>📫</sup> ميزان الاعتدال: جهم ٢٦٥، رقم: ٩٠٩٢ ـ تذكرة الراشد بردتيمرة الناقد مجموعه رسائل اللكوى ج٥م، ٢٥٠ ـ



عَنُ اَبِى حَفُصٍ عُمَرَ بُنِ عَلِيّ قَالَ اَبُوُ حَنِيُفَةَ لَيْسَ بِحَافِظٍ مُضُطَرَبُ الْحَدِيثِ . اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

''ابوحفص عمر بن علی نے کہا کہ ابوحنیفہ ریشالیہ حافظہ والے نہیں ہیں۔اور حدیث میں غلطیاں کرنے والے ہیں۔ان کوحدیث یا ذہیں رہتی۔' (۳۰) امام نسائی فرماتے ہیں:۔

لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ. اللهُ

" امام ابوحنیفه میشانی حدیث میں قوی نہیں ہیں۔"

(٣١) أَنَّ اَبُنَ الْقَطَّانِ جَرَحَ الْحَدِيْثَ الْاَوَّلَ وَقَالَ عِلَّتُهُ ضُعُفُ اَبِي حَنِيْفَةَ فِي الْحَدِيثِ. ﴿

'' تحقیق ابن قطان نے حدیث اول پر جرح کر دی ہے اور کہا ہے کہ علت اس کے ضعف کی امام ابو حذیفہ کا حدیث میں ضعیف ہونا ہے۔'' سند قطن میں ت

(۳۲) سنن داراقطنی میس تحت حدیث:

مَنُ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَأَةٌ ﴾ غَيُرُ آبِي حَنِيُفَةَ وَالْحَسَنِ بُنِ عُمَارَةَ وَهُمَا ضَعِيُفَان. ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

"امام ابوصنیفه و المسلم اورحسن بن عماره کے سواکسی نے (حدیث فرکور معنی (حدیث فرکور معنی ) (من کان له امام ..... ) کوروایت نہیں کیا اور بیدونوں ضعیف ہیں۔"

(۳۳) تخریخ ہدایہ حافظا بن حجر میں ہے کہ:۔

قَالَ صَاحِبُ الْمُنتَظَمِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَلِيّ بُنِ الْمَدِينيّ قَالَ سَالُتُ اَبَاحَنِيُفَةَ فَضَعَفَهُ جِدًّا وَ قَالَ خَمُسِينَ حَدِيثًا اَحُطاً فِيهَا سَالُتُ اَبَاحَنِيفَةَ فَضَعَفَهُ جِدًّا وَ قَالَ خَمُسِينَ حَدِيثًا اَحُطاً فِيهَا "على بن معلى بن مدين مُناسَدُ عَلَى بن الله كمت بين كمين فالينا الله كمت بين كمين فالينا الله على بن

۱۵۲ دراسات اللبيب: الدراسة الرابعة فصل الجمع بين هذه الا حاديث الثالثة عص ١٥٤ـ

<sup>🗱</sup> كتاب الضعفاء والممتر وكيين : ٢٣٣

<sup>🥸</sup> سنن دارقطنی: ج۱،ص۳۲۳\_



مدینی ترشیقیہ سے ابو حنیفہ میشاہ کا حال پوچھا تو انہوں نے ان کوضعیف بتلایا اور کہا کہ بچاس حدیث میں بھولے ہیں۔''

(۳۵) امام ابوحنیفه کے متعلق امام بخاری فرماتے ہیں:۔

قَالَ الْحُمَيْدِىُ فَرَجُلَّ لَيْسَ عِنْدَهُ سُنَنَّ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ وَيَكُلُهُ وَ لَا اللَّهِ وَيَكُلُهُ اللَّهِ فِي لَا اَصْحَابِهِ فِي الْمَنَاسِكِ وَ غَيْرِ هَاكَيْفَ يُقَلَّدُ اَحُكَامَ اللَّهِ فِي الْمَوَارِيْثِ وَالْفَرَائِضِ وَالزَّكُوةِ وَالصَّلُوةِ وَ الْمُورِ الْاسلام. الله الله مَالِيَّةِ كَلَمَ فِي الْمَوْدِ الله سَلام. الله مَالِيَّةً كَلَمُ مَعَ مِي رَسُولَ الله مَالِيَّةً كَلَمَ فِي حَلَ اللهُ مَالِيَّةً كَلَمَ فِي حَلَ اللهُ مَالِيَّةً كَلَمَ عَلَى اللهُ مَالِيَّةً كَلَمُ عَلَى اللهُ مَالِيَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

(٣٦) شاه ولی الله صاحب فرماتے ہیں:۔

آں یك شخصے است كه رؤس محدثین مثل احمد و بخاری و مسلم و ترمذی و ابوداؤد و نسائی و ابن ماجة و دارمی یك حدیث ازوے را دركتاب ہائے خود روایت نكرده اند

''امام ابوحنیفه رئین و شخص بین که برائے براے محدثین مثل امام احمد و بخاری و مسلم و ترفیدی و اللہ نے ایک بخاری و مسلم و ترفیدی و نسائی وابوداؤدوابن ماجه دارمی رحمهم الله نے ایک حدیث بھی ان سے اپنی کتابول میں درج نہیں کی۔''

(۳۷) اسائے گرامی اُن ائمہ محدثین فقہا وفضلاء کے جنہوں نے حضرت امام ابوصنیفہ ﷺ کوناقص الحافظہ اور حدیث کم جاننے والا اوراس کی جانچ و پر کھ میں ناقص اور نیز عربی زبان میں ناقص بتلایا ہے اور ان کے عقا کدا ور مسائل پر

<sup>👣</sup> تاریخ صغیر: ۲۶ بس ۱۲۳ 😫 مصفی شرح مؤطا: ج ابص ۱۷۔



اعتراض کیاہے۔ یہ ہیں:

(۱) امام ما لك بن انس مُعِينية (٢) امام محر بن ادريس شافعي مِينية (٣) امام احمد بن صبل رُخالله (م) امام بخارى رُخالله (٥) امام نسائى رُخالله (٢) امام دارقطني رُخالله (٧) ابولوسف وعالله (٨) عبدالله بن مبارك وعليه (٩) اوزاعي وعليه (١٠) ابن عدى ويسلة (١١) ابن عبدالبر ويسلة (١١) ذهبي ويسلة (١٣) الوحفص عمر بن على ويفالله (١٨)عبدالله بن على مُشلط (١٦) على بن المديني مُشلط (١٨) ابوبكر بن داوُد وَعُلَيْدُ (١٩) ابو يحلي حماني لعني عبدالحميد ومُلك بن عبدالرحمٰن (٢٠) ابن عياش موالله (١١) احمد الخزاعي موالله (٢٢) قاسم بن معين موالله (٢٣) مسعر بن وَعُلَيْهِ كَدَام الوسلم كوفي (٢٣) اسرائيل وَعُلَيْهِ (٢٥) معمر وَعُلَيْهِ (٢٧) فضيل بن عياض وَيُنْكُ (٢٥) الوب وَيُنْكُ (٢٨) سفيان وَيُنْكُ (٢٩) الومطيع وَيُنْكُ (٣٠) الحكم وَيُنْكُ بن عبدالله (۱۳) يزيد ومناللة بن مارون (۳۲) ابوعاصم النبيل ومنالله (۳۳) عبدالله بن داؤد عامر ومنطقة بذلي (٣٣) ابو عبدالرطن الخيرني ومنطية (٣٥) عبدالله بن يزيد المقرى ومشلة (٣٦) شداد بن حكم وشلة (٣٤) على بن ابراميم ومشلة (٣٨) وكيع بن الجراح وينطنه (٣٩) نصر بن مميل المازني وينطنه (٢٠) يحلي بن معيد القطان وينطنه (٣١) ابو عبيده وسينيد (١٩٨) حسن موسيد بن عثان العاصى (١٩٨) يزيد بن موالله زريع ابومعاويد (٣٨) جعفر مينية بن ربيع ( ٩٥) ابراجيم مينية بن عكرمه القرويني (٢٦) على بن عاصم مِينَالَة (٢٧) عَلَم بن بشام مُعنَالَة (٨٨) عبدالرزاق مِينَالَة (٨٩) حسن بن محمد الليثي (۵۰) يخلي بن عمارة ميشانية (۵) حفص بن عبدالرحمٰن مِيشانية (۵۲)زافر بن سليمن رُحِيَّاليَّة ايادي(۵m)اسد بن عمر رُحِيَّاليَّة (۵۴)حسن بن عماره رُحِيَّاليَّة (۵۵) بمحني بن فضيل مِن الله الموريد مطان مُنالله (٥٤) يزيد الكميت مُنالله (٥٨) على بن حفص البز ار بينايلة (٥٩) مليح بن وكيع بيناتلة (٧٠) محمد بن عبدالرحمٰن المسعو دي بيناتلة (١١) يوسف السمشي مُشاللة (٦٢) خارجه بن مصعب مُشاللة (٦٣) قيس بن الربيع (٦٣) حجر بن عبدالجبار من الله المفص بن حمزه موسلة القرشي (١٦) حسن بن زياد موسلة (١٦) جعفر بن عون العرى (١٨) عبدالله بن رجاء الغد الى رئيلية (١٩) محد بن رئيلة عبدالله



انساری (۵۰) عبدالله بن عباب و میلید (۱۷) حجر بن عبدالله الحضر می و میلید (۲۷) ابن و میساله العابد و میساله (۲۷) ابن عائشه و میساله (۲۷) ابواسخی فرازی و میلید (۲۵) حماد بن الی سلیمان و میلید (۲۷) عبدالو باب شعرانی و میلید (۷۷) ملامعین و میلید (۷۷) حضرت بیران پیریخ عبدالقادر جیلانی و میلید (۹۷) مولانا عبدالحی صاحب تعضوی و میلید (۹۷) مولانا شاه ولی الله صاحب و میلید و میلید و مولانا شاه ولی الله صاحب و میلید و می

یهای (۸۰) نام عبارات مندرجه بالا سے اور کتب بذا" تاریخ خطیب جلد ۲۵ ما ۱۲ ما است مندرجه بالا سے اور کتب بذا" تاریخ خطیب جلد ۲۲ ما ۱۲ ما ۱۲ میرامام بخاری ۱۹ ما ۱۹ میران الاعتدال جلداص ۱۲۵ میران الاعتدال جلداص ۱۲۵ میران الاعتدال جلداص ۱۲۵ میران الاعتدال جلدامی ۱۹ میران کی اولا د پر جرح حضرت امام ابو حنیفه و میلید کے شاگر دوں اور ان کی اولا د پر جرح (۲۸) امام ابو یوسف و میلید کے متعلق ہے:۔

قَالَ الْفَلَّاسُ: صَدُوقٌ كَثِيرُ الْفَلَطِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: تَرَكُوهُ. 
"فلاس نه كهاريس من محمول المقاصل المعالم المن المنسوب المن المستاوب من المؤراهي المقاصل المنسوب المن المستاوب توكه يكسل والمن مفادي و تَعَرَّكُهُ يَكُسلُ

''ابولیسٹ لیکھوپ بن اور اہیم قامنی نے این السائب سے روات کی ہے یکی اور ابن مہدی وغیرونے ان کورک کر دیا ہے۔ (لیٹنی روات نہیں لی)'' یہ کی روج مند سے معملات

(٢٠) امام مي ريين كي معلق كه: -

لَيْنَهُ النَّسَائِيُّ وَ غَيْرُهُ مِنُ قِبَلِ حِفْظِهِ. • اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُهُ وَ عَيْرُهُ مِنُ قِبَلِ حِفْظِهِ. • ان كوشعيف كها جامام نسائي في اورديگر محدثين في حافظ كي وجبست "

<sup>📫</sup> ميزان الاعتدال: جهم مي يههم، رقم ١٩٧٩-

عيزان الاعتدال: جسم ١١٥رقم ١١٨٠٠\_

(١١) كتاب الضعفاء مطبوعه انواراحدى ص ٣٥ ميس بكه:

"محربن حسن ضعيف بين -"

(۳۲) امام بوسف بن خالد رئيلة اور حسن رئيلة ابن زياد كے متعلق كتاب الضعفاء مطبوعة انواراحدى ص ٣٥ ميں ہے كه: -

وَالطَّعَفَاءُ مِنُ اَصِّحَابِهِ يُوسُفُ بُنُ خَالِدِ السمتِيُّ كَذَّابٌ وَالْحَسَنُ بُنُ زِيَادِ اللُّولُوگُ كَذَّابٌ خَبيْتُ.

"ان کے (امام ابوحنیفہ بھالیہ کے) شاگردوں میں یوسف بن خالد اسمتی ضعیف اور بہت جھوٹا خبیث ہے۔" ضعیف اور بہت جھوٹا ہے اور حسن بن زیاد گو گو کی بہت جھوٹا خبیث ہے۔" (۳۳) امام حسن بن زیاد بھالیہ کے متعلق ہے کہ:۔

عَنْ يَحْىَ ابْنِ مَعِيْنِ: كَذَّابٌ وَكَذَا كَذَّبَهُ اَبُوُ دَاوُدَ فَقَالَ: كَذَّابٌ عَيْنُ يَحْمَ ابْنِ مَعِيْنِ: كَذَّابٌ وَكَذَا كَذَّبَهُ ابُو دَاوُدَ فَقَالَ ابْنُ الْمَدِيْنِيُ: لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَ قَالَ ابْنُ الْمَدِيْنِيُ: لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَ قَالَ ابْنُ الْمَدِيْنِيُ الْمُدِيْنِيُ مَتُرُوكٌ. 4 لَيْسَ بِنِقَةٍ وَ لَا مَامُونِ وَ قَالَ الدَّارَقُطُنِيُّ: ضَعِيْفٌ مَتُرُوكٌ. 4 رَحْن بن زياد) بهت جمونا ہے اور ابن مين سے منقول ہے (كوشن بن زياد) بهت جمونا ہے اور ابن مديني نے كہا ابوداؤ دنے كہا كہ بہت جمونا ہے، ثقة نهيں ہے۔ اور ابن مديني نے كہا كہ اس كى حديث نهيں كھى جاسكى اور ابوحاتم نے كہا كہ ثقة نهيں ہے اور دارقطنى نے كہا كہ ثقة نهيں ہے اور دارقطنى نے كہا كہ شعيف ہے ترك كيا گيا ہے۔ "

(۳۴) اسلعیل میشانه اور حماداورامام ابو حنیفه میشاند کے متعلق ہے کہ:۔

اِسُمْعِيُـلُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ نُعُمَانِ بُنِ ثَابِتٍ ﴿ الْكُوفِيِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ ابْنُ عَدِيّ ثَلْثُهُمْ ضُعَفَآءُ. ﴿

<sup>🚯</sup> ميزان الاعتدال: جهام ۱۹۳۱، رقم: ۱۸۴۹\_

<sup>🕏</sup> ميزانالاعتدال:جام ٢٢٢،رقم:٢٢٨\_



"المعیل اپنے باپ حماد سے روایت کرتے ہیں اور حماد اپنے باپ امام ابوصنیفہ وَیُواللہ سے روایت کرتے ہیں۔ابن عدی نے کہانٹیوں ضعیف ہیں۔" (۵۵) اسلمعیل وَیُواللہ حضرت امام ابوصنیفہ وَیُواللہ کے بوتے کے متعلق حافظ ابن حجر ویشلہ فرماتے ہیں کہ: تکگموا فیکہ" کلام کیا گیا ہے ان میں۔"

(٣٦) حماد ..... حضرت امام ابو حنيفه مينيا كي سيني كم تعلق كه:

ضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَ غَيْرُهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. 🕏

''ابن عدی نے ان کوضعیف کہا ہے اور دیگر محدثین نے حافظ کی وجہ ہے'' (۷۷) عام شاگردان امام ابوصنیفہ میشانیڈ کے تعلق قیام المیل مطبوعہ لا مورص ۱۲۳ میں ہے کہ:۔

حَدَّثَنِي عَلِيٌ بُنُ سَعِيُدِ النَّسَوِيُ قَالَ سَمِعْتُ اَحُمَدَ بُنَ حَنْبَلٍ يَّقُولُ هُولُآءِ اَصْحَابُ آبِي حَنِيْفَةَ لَيُسَ لَهُمُ بَصَرٌ بِشَيُّ مِّنَ الْحَدِيْثِ مَاهُوَ إِلَّا الْجُرُاةُ.

''امام احمد بن خلبل رُوالله نے فرمایا که بیلوگ ابوصنیفه رُوالله کے شاگرد وغیرہ ان کوحدیث کی جانچ پر کھ میں دخل نہیں ہے۔ حدیث کے علم میں ان لوگوں کا دخل دینا محض زبردستی ہے۔''

ابل كوفه كى حديث دانى

( M) امام ما لك مينية فرمات بين:

إذَا خَوجَ الْحَدِيثُ عَنِ الْحِجَازِ إِنْقَطَعَ نُخَاعُهُ. الله المَّرِيَّةُ الْحَدِيثُ الْحَامُ اللهُ الْحَامُ اللهُ اللهُ

<sup>🖚</sup> تقريب التهذيب:١٠٠٧م

<sup>🥸</sup> ميزان الاعتدال:جاص•٨٩،رقم:٢٢٢٥\_

<sup>🥵</sup> تدریبالراوی:جام ۳۹\_



اُس كامغز جا تار ہا\_ یعنی ملكے درجه کی ہوگئے۔''

(۲۹) امام شافعی میشد فرمات بین:

إِذَا لَمْ يُوجَدُ لِلْحَدِيثِ مِنَ الْحِجَازِ أَصُلَّ ذَهَبَ نُخَاعُهُ. اللهُ اللهُ عُرَجًا تار المَّنْ الْحِبَانِ اللهُ الل

(٥٠) امام شافعي ميسية فرماتي بين:

کُلُ حَدِیُثِ جَآءَ مِنَ الْعِرَاقِ وَ لَیْسَ لَهُ اَصُلَّ فِی الْحِجَازِ
فَلا تَقْبَلُهُ وَ إِنْ كَانَ صَحِیْحًا مَّآ أُرِیُهُ إِلَّا نَصِیْحَتَکَ. 
'کوئی حدیث بھی عراق سے آئے اور اس کی اصل جاز سے نہ ہوتو نہ قبول کی جائے اگر چرجے ہونہیں چاہتا میں گر فیرخواجی تیری۔''

( ١ ٥) وَ كَانَ يَقُولُ إِيَّاكُمُ وَالْآخُذَ بِالْحَدِيْثِ الَّذِي آتَاكُمُ مِنُ بِلَاهِ

اَهَلِ الرَّأْيِ إلَّا بَعُدَ التَّفْتِيشِ.

''امام شافعی مُونید فرماتے تھے کہ خبردارالل الرائے قیاس کرنے والوں کی کوئی حدیث تمہارے پاس آئے تومت لینا جب تک کہ چھان بین نہ کرلو''

(۵۲) قول امام احمد بن عنبل مُشاللة: -

سَمِعْتُ اَحْمَدَ يَقُولُ لَيْسَ لِحَدِيْثِ اَهُلِ الْكُوفَةِ نُورٌ. اللهُ "امام احمد يُشِلَيْهُ فرماتے بين كه الل كوف كى حديث مين نورنبين ہے۔" (۵۳) طاوس يُشِلَيْهُ فرماتے بين:۔

إِذَا حَدَّثَكَ الْعِرَاقِيُّ مِاثَةً حَدِيْثٍ فَاطُرَحُ تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ. 6

<sup>🗱</sup> تدريب الراوى: جاص ٣٩ 🙎 تدريب الراوى جام ٢٩٥٠

<sup>🕏</sup> ميزان الشعراني فصل: فيمانقل عن الشافعي من ذم الرأى ،ج١-ص٣٧-

ابوداؤد: كتاب الادب، باب في الرجل ينتى الى غيرمواليه، رقم: ١١١٣-

<sup>🐯</sup> تدريب الراوى: جام ١٩٥٠



"عراق والا آ دى اگر سوحديثين سنائے تو نناوين كوتو چھوڑ ہى دو-"

(۵۴) ہشام بن عروہ فرماتے ہیں:۔

إِذَا حَدَّثَكَ الْعِرَاقِيُّ مِالْفِ حَدِيثِ فَالْقِ تِسْعَمِالَةٍ وَ تِسْعِينَ وَاللهِ وَ تِسْعِينَ وَاللهِ وَكُنُ مِنَ الْبَاقِي فِي شَكِّ.

''عراق والا آ دی اگر ہزار حدیثیں سنائے تو نوسونو ہے کوتو چھوڑ ہی دو اور جودی باتی رہیں ان میں بھی شک رکھو۔''

(۵۵) حبيب بن اني شابت مينية فرمات بين .

ايُسمَا أَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ آهُلُ الْحِجَازِ آمُ اَهُلُ الْعِرَاقِ فَقَالَ بَلُ الْعِرَاقِ فَقَالَ بَلُ الْعِجَازِ. ٢

''(مسعر نے سوال کیا) کہ کون سنت کوزیادہ جانتا ہے عراق والا یا جیاز والا کہا (حبیب نے ) بلکہ جیاز والا۔''

(۵۲) زہری سینے فرماتے ہیں:۔

إِنَّ فِي حَدِيْثِ آهُلِ الْكُوفَةِ دَغَلا كَثِيْرًا. ﴿

"كوفدوالول كى حديث مين بهت كدورت ہے۔"

(۵۷) عبدالله بن مبارك ويشكيه فرمات بين:

حَلِيْتُ آهُلِ الْمَلِينَةِ آصَحُ وَ اِسْنَادُ هُمُ أَقْرَبُ. ١٦

''مدینه والول کی حدیثین زیاده سیح میں اور اسنادان کی قریب ہیں۔''

(۵۸) قول خطیب و شاید فرماتے ہیں:۔

أَنَّ رِوَايَاتَهُمْ كَثِيْرَةُ الدَّخَلِ قَلِيلُةُ السَّلامَةِ مِنَ الْعِلَلِ. 6

<sup>🐞</sup> تدريب الراوي، ج ابس ٣٩\_

<sup>🕸</sup> تدريب الراوى، جام ٢٠٠٠ 🌼 تدريب الراوى، جام ١٩٠٠

سريب الرادي ، جاس ٢٩٠٠ في قريب الرادي ، جاس ٢٩٠٠ في

"ان کی روایتوں میں بہت کدورت ہے۔اور صحت وسلامتی کم ہے۔" فقہاء متاخرین کا حدیث سے تعلق

(۵۹) کتابالمُول میں علامہ عبدالرحمٰن ابوشامہ فرماتے ہیں کہ:۔

وَقَدُحَرَّمَ الْفُقَهَآءُ فِي زَمَانِنَا النَّظَرَ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَ الْآثَارِ وَالْبَحْثَ عَنُ فِقَهِهَا وَ مَعَانِيهَا وَ مُطَالَعَةِ الْكُتُبِ النَّفِيُسَةِ الْمُصَنَّفَةِ فِي شُرُوحِهَا وَ غَرِيبُهَا بَلُ اَفْنُوا زَمَانَهُم وَ عُمُرَ هُمُ الْمُصَنَّفَةِ فِي شُرُوحِهَا وَ غَرِيبُهَا بَلُ اَفْنُوا زَمَانَهُم وَ عُمُرَ هُمُ فِي النَّظَرِ فِي اَقُوالِ مَنُ سَبَقَهُمُ مِّنَ الْمُتَاخِرِي الْفُقَهَآءِ وَ فِي النَّظَرَ فِي الْفُقَهَآءِ وَ تَرَكُوا النَّظَرَ فِي الْفُعُومِ مَنِ الْمُعُصُومِ عَنِ الْحَطَأُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَثَارِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ شَهِدُوا الْوَحْيَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَعُمُومُ عَنِ الْحَحْمَ مَوَّ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ الْحَلِيلُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِلِيلُولُولُولُولُولُ اللَّه

''ہارے زمانے کے فقہاء کتب حدیث وآثارد کھنے سے اور احادیث کے معانی اور اُن سے جو مسائل نگلتے ہیں، ان میں بحث کرنے سے اور شروح حدیث میں جو فقیس نفیس کتا ہیں لکھی گئیں، ان کے دیکھنے سے محروم ہیں۔ بلکہ انہوں نے اپنے وقت اور اپنی عمروں کو اُن سے پہلے جو پچھلے فقہاء گزرے ہیں۔ اُنہیں کے اقوال میں فنا کر دیا۔ اور اپنے نبی مُنا اللّٰ فِیْم کے نفوس کو جو خطا سے معصوم تھے اور آثار صحابہ ڈٹا اُنڈ ہیں جنہوں نے وی اور تی دیکھی اور پیغیر مُنا اِنٹی کو اپنی آئھوں سے دیکھا اور مغز شریعت کو اثر تی دیکھی اور پیغیر مُنا اِنٹی کو اپنی آئھوں سے دیکھا اور مغز شریعت کو اسمجھا، جھوڑ بیٹھے ۔ سوبے شک بیلوگ رہنہ اجتہاد سے محروم رہ گئے اور اسے باید داداکی تقلید ہی پر باقی رہے۔''

### (۲۰) میزان شعرانی میں ہے کہ:۔

قَالَ لِى لَوُ وَجَدُتُ حَدِيثًا فِى الْبُحَارِى وَ مُسْلِمٍ لَّمُ يَا حُذُبِهِ إِمَامِى لَا أَعُمَلُ بِهِ إِمَامِى لَا أَعُمَلُ بِهِ وَ ذَلِكَ جَهُلٌ مِنْهُ بِالشَّرِيْعَةِ وَ اَوَّلُ مَنُ يَّتَبَرَّأُ مِنْهُ إِمَامُهُ وَكَانَ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ حَمْلُ إِمَامِهِ عَلَى اَنَّهُ لَمُ يَظُفَرُ بِذَلِكَ الْحَدِيْثِ اَوْلَمُ يَصِح عِنْدَهُ. #

"جھے سے (بعض مقلدین نے) کہا کہ اگر مجھے کوئی الی حدیث ملے جوجے بخاری وسلم میں ہے مگر میرے امام نے اسے نہیں لیا۔ تو میں بھی اس پڑمل نہ کروں گا۔ بیتواس کی جہالت ہے شریعت سے۔ اور سب سے پہلے اس کا امام ہی اس سے بری ہوگا۔ اس پر واجب تھا کہ امام پر حسن ظن کر کے بیکہتا کہ شایدان کو بیحدیث نہیں پہنچی یاان کے نزویک بیحدیث بیس ہوئی۔"

(۲۱) فتوحات مکیہ باب الثامن عشر وثلث مائة میں ہے کہ:۔

وَاعُلَمُ اَنَّهُ لَمَّا عَلَيْتِ الْاَهُواءُ عَلَى النَّفُوسِ وَ طَلَبَتِ
الْعُلَمَاءُ الْمُواتِبَ عِنْدَالْمُلُوكِ تَرُكُوا الْمَهُجَةَ الْبَيْضَاءَ وَ
جَنَحُواۤ إِلَى التَّاوِيُلاتِ الْبَعِيُدةِ لِيَمْشُوا اَعُواضَ الْمُلُوكِ
فِيمَا لَهُمُ هَواى نَفْسِ لِيَسْتَنِدُوا فِي ذَلِكَ إِلَى اَمُو شَرُعِي فَيْمَا لَهُمُ هَواى نَفْسِ لِيَسْتَنِدُوا فِي ذَلِكَ إِلَى اَمُو شَرُعِي مَعَ كُونِ الْفَقِيهُ وُبَّمَا لَا يَعْتَقِدُ ذَلِكَ وَ يُفْتِى بِهِ وَ قَدُرَايُنَا مِنْ مَن كَونِ الْفَقِيهُ إِلَى هَذَا مِنْ قُضَاتِهِمُ وَ فُقَهَ آبِهِمُ إِلَى قَولِهِ. مِنهُمُ مِرَارًا بِالْمَعُوبِ وَالْمَشُوقِ فَمَا وَفَهُ مَرَى اللَّهُ عَلَى مَذَهَبِ مَن يَرْعُمُ اللَّهُ عَلَى مَذَهَبِ فَقَد وَ إِنْ كَانَتِ الْاَحْبَارُ الصِّحَاحُ التَحت الشَّوِيْعَةُ بِالْاَهُوا ءِ وَ إِنْ كَانَتِ الْاَحْبَارُ الصِّحَاحُ التَحت الشَّوِيْعَةُ بِالْاَهُوا ءِ وَ إِنْ كَانَتِ الْاَحْبَارُ الصِّحَاحُ



مَوْجُودَةً مُسَطَّرةً فِي الْكُتُتِ الصَّحَاحِ وَ اَسُمَآءُ الرُّوَّاةِ فِي كُتُ التَّارِيُخِ مَعُلُومَةً بِالْجَرْحِ وَالتَّعُدِيْلِ مَصُبُوطَةَ الْآ صَانِيْدِ مَحُفُوظَةً مَصْنُونَةً مِنَ التَّغِيْرِ وَالتَّبُدِيْلِ لَكِنُ إِذَاتُرِكَ الْعَمَّلُ بِهَا وَاشْتَعَلَ النَّاسُ بِالرَّايِ وَدَانُوا اَنْفُسَهُمُ قِيَادَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ مَعَ مُعَارَضَةِ الْآخِبَارِ الصِّحَاحِ لَهَا فَلا فَرُق بَيْنَ السَّعَظِمُ وَاكُن مَعَ مُعَارَضَةِ الْآخِبَارِ الصِّحَاحِ لَهَا فَلا فَرُق بَيْنَ السَّيْحِ عَندَهُمُ وَاكُ نَسُخِ عَدَمِهَا وَ وُجُودِهَ آ إِذْ لَمْ يَبُنَ لَهَا حُكُمْ عِندَهُمُ وَاكُ نَسُخِ الْعَظَمُ مِن هَا الْحَيْلِ الْآلَانِ الصَّحَاحِ لَهَا فَلا فَرُق بَيْنَ الشَّيْحَ مُحُى الذِيْنِ بُنَ الشَّيْحَ مُحَى الذِيْنِ بُنَ الشَّيْحَ مُحَى الذِيْنِ بُنَ الشَّيْحَ مُحَى الذِيْنِ بُنَ الشَّيْحَ مُحَى الذِيْنِ بُنَ الشَّيْحِ مُحَى الذَيْنِ بُنَ الشَّيْحِ مُحَى الذِيْنِ بُنَ الشَّيْحِ مُحَى الذِيْنِ بُنَ الشَّيْحِ مُسَلَّم عِنْدَ الْاحَامُ الْوَلايَةِ عَلَى مَولَانَا بَحُرُ الْعُلُومِ اللَّهُ وَاتَعُ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالَةِ الْمُولِي اللَّهُ خَاتَمُ الْوَلَايَةِ.

"بے بات معلوم کر لینا چاہئے کہ جب طبیعتیں لائے پندہوگئی اورعلاء نے بادشاہوں کے پاس مراتب چاہے تو انہوں نے روش راستہ چھوڑ دیا۔ اور تاویلات بعیدہ پر جھک پڑے تاکہ بادشاہوں کے اغراض

پورے ہوں شہوات نفسانی میں اور اُن باتوں کوشری تھمرادیا با وجوداس
کے کہ وہ علاء خود بھی ان کو نہ مانے تھے اور نہان پرفتو کی دیے تھے اور ہم نے دیکھا بھی ہے ان قاضی ومفتوں کی ایک جماعت کو کہ جن کا بہی حال تھا۔ اور یہی گفتگو ہمارے اور ان کے درمیان کئی مرتبہ مشرق و مغرب میں ہوگی۔ کو گئی بھی اُن سے اس کے فدہ ب پرنہ تھا کہ جس کے مغرب میں ہوئی۔ کو گئی بھی اُن سے اس کے فدہ ب پرنہ تھا کہ جس کے مغرب میں ہونے کا دم بھرتا تھا۔ انہوں نے تو شریعت سے اپنے مطلب کے موافق با تیں نکال لیں۔ اگر چہ تھے حدیث کی مطلب کے موافق با تیں نکال لیں۔ اگر چہ تھے حدیث میں مطلب کے موافق با تیں نکال لیں۔ اگر چہ تھے حدیث میں کمایوں میں قلمبند ہیں کہ جن کی سند مضبوط ہے اور محفوظ ہے۔ ان میں کسی طرح کی تغیر و تبدیل سے انچھوتی ہیں۔ اور داویوں کے نام بھی معلوم ہیں جرح و تعدیل کے ساتھ کتب تاریخ اور داویوں کے نام بھی معلوم ہیں جرح و تعدیل کے ساتھ کتب تاریخ



میں۔ لیکن جب لوگوں نے ان پڑمل ہی کرنا چھوڑ دیا اور دائے وقیاس میں مشغول ہو گئے اور اپنی کمیل یا باگ متقد مین کودے دی اور ان کے تالع ہو گئے ۔ باوجود صحیح حدیثوں کے معارض ہونے کے تو اب عدم وجود ہر باد ہوا حدیث کا جبکہ اس پر کوئی نہ چلا اور اس کو نہ مانا۔ اور اس سے بڑھ کر کو نسا ننخ ہو سکتا ہے۔ اب اے بھائی سمجھ لے کہ شیخ محی الدین بڑھ اللہ بن عربی معمولی آ دی نہیں ہے۔ بلکہ تمام حفی ان کو مانتے میں۔ یہاں تک کہ مولانا بحرالعلوم بھوالیہ نے شرح مسلم الثبوت میں کہا ہیں۔ یہاں تک کہ مولانا بحرالعلوم بھوالیہ نے شرح مسلم الثبوت میں کہا

(۱۲) احیاءالعلوم مطبوعه نولکشور جلد ۱۳ س۱۲ میں امام غزالی تفطیقة فرماتے ہیں کہ:۔ فَ مِنْهُمْ فِرُقَةٌ اِقْتَصَرُوا عَلَى عِلْمِ الْفَتَاوِى فِي الْحُكُومَاتِ وَالْخُصُومَاتِ وَ تَفَاصِيلُ الْمُعَامَلاتِ اللُّلُيَوِيَّةِ الْجَارِيَةِ بَيْنَ الُخَلُقِ لِمَصَالِحِ الْمَعَايِشِ وَ خَصَّصُوْآ اِسُمَ الْفِقْهِ بِهَا وَسَـهُوهُ الْفِقُهُ وَعِلْمُ الْمَذَاهِبِ وَ رُبَّمَاضَيَّعُوا مَعَ ذلِكَ الْاعْمَالَ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ فَلَمْ يَتَفَقَّدُ واالْجَوَارِحَ وَلَمُ يَحُوسُو اللِّسَانَ عَنِ الْغِيْبَةِ وَ لَا الْبَطُنَ عَنِ الْحَرَامِ وَ لَا الرِّجُلَ عَنِ ٱلْمَشَى الِلْي السَّلَاطِيْنِ وَكَذَا سَآتِرَ الْجَوَارِح وَ لَمُ يَحُوسُوا قُلُوبَهُمُ عَنِ الْكِبُرِ وَالْحَسَدِ وَالرِّيَآءِ وَ سَآثِرِ الْـمُهُـلِـكَاتِ فَهِ وُكَآءٍ مَغُرُو رُونَ مِنْ وَجُهَيْنِ اَحَدُ هُمَا مِنُ حَيْثُ الْعَمَلِ وَ الْاَحَرُ مِنْ حَيْثُ الْعِلْمِ (إِلَى قَوْلِهِ) وَ امَّا مَغُرُوْرَةٌ مِّنُ حَيْثُ الْعِلْمِ فَحَيْثُ اقْتَصَرَعَلَىٰ عِلْمِ الْفَتَاوِلَى وَ ظَنَّ انَّـٰهُ عِـلُمُ الدِّيُنِ وَ تَرَكَ عِلْمَ كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ مَيْنَا اللَّهِ وَلَهُمَا طَعَنَ فِي الْمُحَدِّثِيْنَ وَ قَالَ إِنَّهُمْ نَقَلَةُ اَحْبَار



وَ حَمَلَةُ اَسُفَارٍ لَا يَفُقَهُونَ وَ تَرَكَ اَيُضًا عِلْمَ تَهُذِيُبِ الْآخِكَاقِ وَتَرَكَ اَيُضًا عِلْمَ تَهُذِيُبِ الْآخِكَاقِ وَ تَرَكَ الْفِقُةَ عَنِ اللّهِ تَعَالَى بِادْرَاكِ جَلالِهِ وَ عَسطُ مَتِهِ وَ هُ وَالْجِلُهُ الَّذِى يُوْ رِثُ الْخَوُفَ وَالْهَيْبَةَ وَالْخُشُوعَ وَ يَحمِلُ عَلَى التَّقُولى.

''ان ہے ایک جماعت تو رک گئی علم فناوی پر (ان کامبلغ علم یہی رہا تھا) ایسے فاوی کہ جن میں رات دن کے جھڑے اور قضیہ کے متعلق تھم ہیں۔ نیز د نیوی امور کی تفصیل ہے جولوگوں میں جاری ہیں۔اور جن سے اصلاح تدن ہے۔انہوں نے انہیں فیاووں کوفقہ کے نام سے منسوب کیاہے اورعلم مذہب کے نام سے۔ کیفیت بیہ ہے کہ اکثر اوقات انہوں نے اعمال ظاہری وباطنی ضائع کردیئے۔اوراینے ہاتھ پیروں کی تلاش نہ کی اور نہان کو بیجایا۔ زبان کو خاموش نہ رکھا غیبت سے اور نہ پیٹ کوحرام کھانے سے۔ اور نہ پیر کو بادشا ہوں کے در بار میں جانے سے اور اس پر ہی اور اعضاء کا قیاس ہے۔ اور دلوں کو نہ بچایا غرور وتکبر،حسد دریا ہے۔اور دیگران امور سے جو باعث ہلاکت ہیں بيلوگ دھوكا كھا گئے دوچيزوں ميں علم ميں اورعمل ميں \_السي قَوْلِهِ \_ کیکن ان کاعلمی دھوکا اس وجہ ہے ہے کہانہوں نے علم فتاوی پر ہی اکتفا کیااور پیخیال کرلیا کہ بس یہی علم دین ہے۔اور قرآن وحدیث کوچھوڑ بیٹھے اور گاہ بگاہ محدثین برطعن کرنے گئے۔ اور کہنے گئے کہ بیتو صرف خروں کے ناقل ہیں۔ سمجھتے نہیں اور گدھے کی طرح سے کتابوں کا بوجھا تھانے والے ہیں۔اورانہوں نے وہ علم بھی چھوڑ دیا کہ جس سے ان کے اخلاق درست ہوں۔اورفقہ الہی کوبھی چھوڑ دیا کہ جس سے اللہ عز وجل کا جلال و جاہ دید بہ وشوکت معلوم ہو۔اوروہ علم وہ ہے کہ جس



سے دل میں خوف الہی اور ہیب اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اور باعث ہوتا ہے تقوی الہی کا۔''

(۱۳) ميزان الخفر يمطبوع معرص ۲۸ بين ام شعراني فرمات بين كه:وَالْمَذُهُ بُ الْوَاحِدُ لَا يَحْتَوِى عَلَى جَمِيْعِ اَحَادِيُثِ الشَّرِيْعَةِ
اَبَدًا وَّلُو قَالَ إِمَامُهُ إِذَا صَعَّ الْحَدِيْثُ فَهُو مَذُهِبِي بَلُ رُبَّمَا
تَرَكَ اتّبَاعُهُ مِنَ الْمُقَلِّدِيْنَ اَحَادِيْتُ كَثِيْرَةً صَحَّتُ بَعْدَهُ وَ
كَانَ الْاَولِي لَهُمُ الْاَحُدُبِهَا عَمَلًا بِوَصِيَّةِ إِمَامِهِمُ فَإِنَّ اِعْتِقَادَ
نَافِى الْاَئِلَ اللَّهُ الْاَحُدُبِهَا عَمَلًا بِوَصِيَّةِ إِمَامِهِمُ فَإِنَّ اِعْتِقَادَ
نَافِى الْاَئِلَ الْمُعَدِّهُ الْاَحْدُبِهَا عَمَلًا بِوَصِيَّةِ إِمَامِهِمُ فَإِنَّ اِعْتِقَادَ
نَافِى الْاَئِلَ الْمُعَدِّ الْحَدِيْثِ
نَافِى الْاَئِلَ الْمُحَدِيْثِ

"اورایک ند جب کوئی سابھی ہوتمام احادیث پراحاطنہیں کرسکتا مجھی اور ندان پر حاوی ہوسکتا ہے۔ اور اگر چدان کے امام نے بھی کہا ہے کہ" جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہ میرا ند جب ہے" لیکن اکثر مقلدین جوان کے تابع ہیں انہوں نے بہت سی احادیث کوچھوڑ دیا کہ ان کے بعد صحیح ہو کیں۔ ان کو تو یہ بی زیبا تھا کہ ان احادیث پر عمل ان کے بعد صحیح ہو کیں۔ ان کو تو یہ بی زیبا تھا کہ ان احادیث پر عمل کرتے۔ اور اپنے امام کی وصیت پر چلتے۔ ہمارا تو یہ اعتقاد ہے ائمہ کے بارے میں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی زندہ ہوتا اور اُن کو وہ حدیثیں مل جا تیں جو بعد میں صحت کو پہنچیں تو وہ ان پر ضرور عمل کرتے۔"

(۲۴) شاه ولى الله فرمات بين:

وَاشَتِغَا لُهُمُ بِعِلْمِ الْحَدِيْثِ قَلِيُلٌ قَدِيْمًا وَّحَدِيْنًا. اللهُ الْحَدِيْثَا اللهُ اللهُ اللهُ ا "حنفيول كاشغل حديث كساته كمترر البي كيلي سي بهي اوراب بهي -" (٦٥) شاه ولى الله صاحب نقل فرماتے ہيں شخ عز الدين بن عبدالسلام كا قول كه:



وَ مِنَ الْعَجَبِ الْعَجِيْبِ أَنَّ الْفُقَهَآءَ الْمُقَلِّدِيْنَ يَقِفُ آحَدُهُمُ عَلَى ضُعُفِ مَاخَذِ إِمَامِهِ بِحَيْثُ لَا يَجِدُ لِضُعُفِهِ مَدُفَعًا وَهُوَ عَلَى ضُعُفِ مَاخَذِ إِمَامِهِ بِحَيْثُ لَا يَجِدُ لِضُعُفِهِ مَدُفَعًا وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُعَلِّدُهُ فِيهُ وَ يَتُركُ مَنُ شَهِدَ الْكِتَابُ وَ السُّنَّةُ وَالسُّنَّةُ وَالسُّنَّةُ وَالسُّنَّةُ وَالسُّنَّةِ وَيَعَاوُلُهَا بَلَ يَتَعَلَيْ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَعَاوُلُهَا بَالنَّاوِيُكُوتِ الْبَعِيْدَةِ الْبَاطِلَةِ نِفَالاً عَنُ مُقَلَّدِهِ . 4

''بڑائی تعجب ہے کہ فقہاء مقلدین باوجود کیہ وہ اپنے امام کی دلیل کے ضعف معف ہونے سے واقف ہوجاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے ضعف کا کچھ جواب نہیں دے سکتے۔ گربدایں ہمہ اپنے امام کی تقلید کئے جاتے ہیں اور اپنے امام کی تقلید کرجے دہنے کی وجہ سے ایسے شخص کے قول کوجس کے لئے قرآن و حدیث و قیاس سیح شاہد ہے نہیں قبول کرتے بلکہ ظاہر کتاب وسنت کے رد کرنے کے لئے حیلے ڈھوٹڈتے میں اور ان میں دور کی اور غلط غلط تا ویلیں کرتے ہیں تا کہ اپنے امام کی طرف سے جواب دیں۔''

(۲۲) رساله علامه محمد حیات سندهی میں ہے کہ:۔

لَبَّسَ اِبُلِيُسُ عَلَى كَثِيُ وِ مِّنَ الْبَشَوِ فَحَسَّنَ لَهُمُ الْآخُذَ بِالرَّأَي لَا بِاالْآثُو وَ اَوُهَمَهُمُ اَنَّ هَٰذَا هُوَ الْآوُلَى وَالْآخُيرُ فَالرَّأَي لَا بِاالْآثُو وَ اَوُهَمَهُمُ اَنَّ هَٰذَا هُوَ الْآوُلَى وَالْآخُيرُ فَجَعَلَهُمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَحُرُومِينَ عَنِ الْعَمَلِ بِحَدِيثِ خَيْرِ الْبَشِو وَهَٰ ذِهِ الْبَلِيَّةُ مِنَ الْبَلَايَا الْكُبَوفَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اللَّهُ وَ إِنَّا اللَّهُ وَ إِنَّا اللَّهُ وَ إِنَّا اللَّهُ وَ إِنَّا اللَّهِ وَ إِنَّا اللَّهِ وَ إِنَّا اللَّهُ وَ إِنَّا اللَّهُ وَ إِنَّا اللَّهُ وَ إِنَّا اللَّهِ وَ إِنَّا اللَّهُ وَ وَالْآلِلَةِ وَ إِنَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ لِللللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِكُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِ الللْلِلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللِلْ

<sup>🦚</sup> مجة الله البالغة : باب حكاية حال الناس قبل الملئة الرابعة ، ح اص ١٥٥ ـ



تَسَاوِيُسَلَ مَاخَالَفَ قَوُلَةً وَ يُبَالِغُونَ فِيُ الْمَحَامَلُ الْبَعِيُدَةِ وَ إِذَا عَجَزُوا عَنُ ٱلمَحْمَلِ قَالُوا مَنُ قَلَّدنَاهُ هُوَاعُلَمُ مِنَّا بِـالْـحَـدِيُسِ اَوَلَايَـعُـلَـمُونَ اَنَّهُمُ يُقِيّمُونَ حُجَّةَ اللَّه عَلَيْهِمُ بـذٰلِكَ وَ لَا يَسْتَوِى الْعَالِمُ وَالْـجَاهِلُ فِي تَرُكِ الْعَمَلِ بِ الْحُجَّةِ وَ إِذَامَرَّ عَلَيْهِمُ حَدِيْتُ يُّوَافِقُ قُولَ مَنُ قَلَّدُوهُ إنْبَسَطُوا وَإِذَامَرٌ عَلَيْهِمُ حَدِيْتُ تُحَالِفُ قَوْلَهُ اَوْيُوَافِقُ مَـذُهَبَ غَيُوهِ اِنْقَبَضُواۤ اَلَمُ يَسْمَعُوا قَولَ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ فَلا وَ رَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسُلِيُماً ٥ ''المبیس نے بہت سے لوگوں کو دھو کے میں ڈال دیا اوران کو حدیث حچشرا كررائے كااختيار كرناا حجابنا كردكھا ديا۔لبنراان كوحديث خيرالبشر رِ عمل کرنے سے محروم کر دیا تو بیاوگ جو کتب احادیث برا ھتے اور بڑھاتے ہیں ویکھتے ہیں توبیاس لئے نہیں ہے کہاس بڑھل کریں بلکہ اس لئے کہ جس امام کے مقلد ہیں اس کے دلائل (مخالفین پر پیش كرنے كے لئے) معلوم كرليس اور جوحديثيں اينے امام كے خلاف ہیں ان کی تاویل کردیں۔ چنانچہ بدلوگ الی احادیث کے (جوان کے امام کے خلاف ہیں ) بعید بعید معنی بناتے ہیں اور جب ریجھی نہیں کر سكتے (اس لئے كدكوئى بعيد معنى بھى نہيں بن پڑتے) تو بھى كهدديت ہیں کہ جن کے ہم مقلد ہیں وہ ہم سے زیادہ حدیث کے جانے والے عظے۔اوروہ بیخیال نہیں کرتے کہ وہ ایسا کر کے اپنے او پر اللہ کی جست الله المراسطة الياب كيونكه ايك ناواقف آ دى دليلي يومكن مدار ساور ایک جان کرندکرے بیددونوں برابزمیں ہوتے (ادرانہوں نے جان



# (۷۷) نافع کبیر میں فاصل کھنوی فر ماتے ہیں کہ:۔

تَفَرَقَ النَّاسُ مِنُ قَدِيْمِ الزَّمَانِ إلى هذَا الْأُوَانِ فِي هذَالْبَابِ
إلَى الْفِرُقَتَيُنِ وَطَائِفَةٌ قَدُتَّعَصَّبُوا فِي الْحَنَفِيَّةِ تَعَصُّبًا شَدِيدًا
وَالْتَزَمُوا بِمَا فِي الْفَتَاوِى الْتِزَامًا شَدِيدًا وَإِنُ وَجَدُوا حَدِيثًا
صَحِيتًا اَوُ اَثَرًا صَرِيتًا عَلَى حِلَافِهِ وَ زَعَمُواانَّهُ لَوُ كَانَ هِذَا
الْحَدِيثُ صَحِيتًا لَا حَذَبِهِ صَاحِبُ الْمَذُهَبِ وَ لَمُ يَحُكُمُ
الْحَدِيثُ صَحِيتًا لَا حَذَبِهِ صَاحِبُ الْمَذُهَبِ وَ لَمُ يَحُكُمُ
الْحَدِيثُ مَ هَذَا جَهُلٌ مِنْهُم بِمَا رَوَاهُ الشِّقَاتُ عَنُ آبِي حَنِيفَةَ مِنُ
تَقُدِيْمِ الْا حَادِيثِ وَالْأَثَارِ عَلَى اللَّهَ الْهِ. ﴿ اللهُ الْحَدِيثِ وَالْأَثَارِ عَلَى اللَّهِ الْهِ. ﴿ اللهُ اللهِ الْعَلَى الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِدُ اللهُ المُلْكِولِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>🐠</sup> الارشادالي سبل الرشاد : ص ١٥٧ ـ

<sup>🔁</sup> النافع الكبيرلمن يطالع الجامع الصغير ص ٣٢٩، مجموع رسائل اللكنوي: ٣٣٠



''پہلے ہی زمانے سے اس وقت تک برابرلوگ اس بارے میں دوفریق رہے ہیں۔ ایک گروہ جنہوں نے حفیت میں سخت تعصب برتا اور جو پھر ان فقہ فقی کی کتابوں) میں ہے اُسی کا تختی کے ساتھ التزام کرلیا گوحدیث سیح یا اثر صرح اس کے معارض ہو ( مگروہ فقہ کے مسئلے کونہیں چھوڑتے) اور یہ خیال کرلیا کہ اگر یہ حدیث سیح ہوتی تو ہمارے امام اس کو ضروری لیتے اور اس کے خلاف سیم نہ دیتے ۔ حالانکہ یہ ان لوگوں کی نا دانی ہے امام کے اُس قول سے جوانہوں نے اپنے اقوال کے اوپر مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے مقدم کرنے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کوفر کے کوفر مایا۔' اللہ عدیث و آثار کوفر کوفر کے کوفر کوفر ک

کیا حفی مذہب میں ولی ہوئے ہیں؟

اکثر حنی کہا کرتے ہیں کہ ہمارے ندہب کے حق ہونے کی بڑی دلیل میہ کہ اس ندہب میں ہزاروں اولیاءاللہ ہوئے ہیں۔

اس کا جواب بگوشِ دل ملاحظہ ہو۔حضرت پیرانِ پیرشِخ عبدالقادر جیلانی مُوشِلَیْہ کہ جن کو چاروں ند ہب والے بڑاولی مانتے ہیں ۔وہ صاف اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ طبقات الحنابلة ابن رجب جلداص ۲۹۲ میں ہے کہ:۔

قِيُلَ لِلشيخ الجيلاني هل كان لله وَلِيّاً على غير اعتقادِ احمد بُن حَنبُل؟ فَقَالَ مَا كَانَ وَ لَا يَكُونُ.

''حضرت پیران پیر عیسایت پوچھا گیا کہ منبلی مذہب والوں کے سوا اور مذہب میں بھی کچھولی ہوئے یانہیں؟ فرمایانہ تو ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے۔''

# فقه حنفيه كي حالت

حضرت امام ابوصیفه بیشانه کی طرف موجوده فقه کی نسبت کومحض ایک ذریعه



قبولیت کا بنایا گیا ہے ورنہ دراصل اقوال رجال مختلف الخیال والعقائد، مابعد کا ذخیرہ ہے۔ کہ جس کی سندامام عالی مقام تک نہیں پہنچتی ہے۔

وجهاول

کتب فقہ حفیہ مختلف اقوال کا مجموعہ ہے۔ بالحصوص امام ابو صنیفہ وکھاللہ سے ایک ایک مسئلہ میں گئی گئی قول مروی ہیں۔ گرزیاوہ تر وجہاس اختلاف کی مخرجین کے نہم ہیں۔ اس لئے کہ تخریخ کا مداراجتہاو پر ہے اوراجتہاد میں خطاو تو اب کا احتمال ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو پچھ بھی فقہ میں موجود ہے اصل میں بھی امام صاحب کا ہو۔ لہذا مسائل موجودہ کتب فقہ کوامام صاحب کا ند جب قرار دینا سخت غلطی ہے۔

(۱) چنانچ علامه شعرانی و الله الميز ان الكبري من فرماتے ميں كه:

هَذَا الْاَمُو الَّذِى ذَكَوْنَاهُ يَقَعُ فِيُهِ كَثِيُرٌ مِّنَ النَّاسِ فَإِذَا وَجَدُوا عَنُ اَصَحَابِ إِمَامٍ مَسْفَلَةٌ جَعَلُوهَا مَلْحَبًا لِلَّالِكَ الْإِمَامِ وَهُو عَنُ اَصْحَابُ اللَّالِكَ الْإِمَامِ وَهُو تَهَ وَ اللَّهُ وَ لَمُ يَرُجِعُ عَنُهُ إِلَى تَهَوُّرٌ فَإِنَّ مَلْهَبَ الْإِمَامِ حَقِيْقَةٌ هُو مَا قَالَهُ وَ لَمُ يَرُجِعُ عَنُهُ إِلَى اَنُ مَاتَ لَا مَا فَهِ مَهُ اَصْحَابُهُ مِنْ كَلامِهِ فَقَدُ لَا يَرُضَى الْإِمَامُ ذَلِكَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ وَ لَا يَقُولُ بِهِ لَوْ عَرَّضُوهُ فَلِكَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ وَ لَا يَقُولُ بِهِ لَوْ عَرَّضُوهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ عَزَا إِلَى الْإِمَامِ كُلَّ مَا فَهِمَ مِنْ كَلامِهِ فَهُو عَلَيْهِ مَا فَهُمَ مِنْ كَلامِهِ فَهُو جَاهِلٌ بِحَقِيْقَةِ الْمَذَاهِبِ. 

عَلَيْهِ، فَعُلِمَ اللَّهُ مَنْ عَزَا إِلَى الْإِمَامِ كُلَّ مَا فَهِمَ مِنْ كَلامِهِ فَهُو جَاهِلٌ بِحَقِيْقَةِ الْمَذَاهِبِ. 
عَلَيْهِ بَا يَحْقِيْقَةِ الْمَذَاهِبِ. 
عَلَيْهِ بَالْ بِحَقِيْقَةِ الْمُذَاهِبِ. 
عَلَيْهِ اللهِ الْمُذَاهِبِ. اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

"بے جوہم نے ذکر کیا اس غلطی میں بہت سے لوگ پر جاتے ہیں کہ جب اصحاب امام سے کوئی مسئلہ پاتے ہیں تو اس کوامام کا فدہب تھرا دیتے ہیں اور بے بوئی جرائت ہے کیونکہ امام کا فدہب حقیقتا وہی ہے جو

عيزان الشعراني: فعل في وإن ضعف قول من نسب المصعيدة في القديم علقياس على مديث رسول مَا يَعْتُمُ المَّ



انہوں نے خود کہا اور پھراپنے آخر وقت تک اُس سے رجوع بھی نہیں کیا۔ نہوہ جوان کے اصحاب نے ان کے کلام سے سمجھا کیونکہ بھی امام اس کو جو انہوں نے ان کے کلام سے سمجھانہ پند کرتے اور اس کے قائل نہ ہوتے ۔ اگر اس کو بیلوگ ان پر پیش کرتے ۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص کل اس چیز کو جوامام کے کلام سے سمجھا جائے امام کی طرف نسبت کرے تو وہ حقیقت میں فدا ہب سے ناواقف ہے۔''

### (٢) شاه ولى الله صاحب فرمات بين كه:

آنِيُ وَ جَدْتُ بَعْضَهُمْ يَزُعُمُ آنَّ جَمِيْعَ مَا يُوْجَدُ فِي هَادِهِ الشُّرُّوْحِ الطَّوِيْلَةِ وَ كُتُبِ الْفَتَاوَى الضَّخُمَةِ وَ هُوَ قَوْلُ آبِيُ حَنِيْفَةَ وَ صَاحِبَيْهِ وَ لَا يُقَرِّقُ بَيْنَ الْقُولِ الْمُخَرَّجِ وَ بَيْنَ مَا هُوَ قَوْلٌ فِي الْحَقِيْقَةِ. 4

''میں نے بعض لوگوں کو دیکھا وہ خیال کرتے ہیں کہ ان بدی بدی شرحوں اور موٹے موٹے فاوٹی میں جو کچھ نہ کور ہے۔ وہ سب (امام) ابو صنیفہ میشینہ اور صاحبین میشینہ کا قول ہے۔ اور وہ ان کے اصلی قول اور قول مخرج کے درمیان فرق نہیں کرتے''

### (٣) شادول الشرصاحب فرمات بي كه: ـ

وَعِنْدِى أَنَّ الْمَسْنَلَةَ الْقَائِلَةَ ..... وَ اَمْفَالَ ذَلِكَ اُصُولُ مُخَوَّجَةٌ عَلَى كَلامِ الْآثِمَّةِ وَ اَنَّهَا لَا تَصِحُ بِهَارِوَايَةُ عَنُ آئِي خيفة وَ صَاحِبَيْهِ وَ إِنَّهُ لَيُسَتِ الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا. ٣ '' يرقاعد \_ كلام المرّ = بطور تخريج ك (جوخود تحمل خطا ) نكالے كے جي اوران كا الم ما خيد اوران كا مام ما خيد اوران كمثما كرووں نيے

المراكز بالمالية المراجعة المر

ع جدالداليان باب كايت الالال المائي المائد الماد والم



مروی ہونا صحیح نہیں۔''

(۴) شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ:۔

إِنَّ ذَٰلِكَ مِنُ تَخُرِيُ جَاتِ الْاَصْحَابِ وَ لَيُسَ مَذُهَبًا فِي الْحَقِيْقَةِ. • الْحَقِيْقَةِ. • الْحَقِيْقَةِ. • الْحَقِيْقَةِ. • الْحَقِيْقَةِ.

'' يمسك تخريجات اصحاب سے بيں، حقيقت ميں مدمب نہيں بيں۔''

وجدروم

علم دین موقوف ہےاسنادیر۔خاص کر جبکہ اس علم کی تدوین بانی دین کے بعد ہوئی ہو۔مثلاً حدیث کہاس کی تدوین رسول مقبول مُلاثیم کے بعد ہوئی۔تو التزام اساد کا لازمی ہوا۔ اور جرح و تعدیل کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اور اسی وجہ سے احاديث سيح وضعيف كومتعد دا قسام پرمنقتم كرنا پڙا۔ بلكه ايك خاص علم جس كوعلم رجال کہتے ہیں مدون کیا گیا۔ باوجود اس قدر اہتمام کے احادیث وضاعین ( گھڑنے والوں ) کے تصرف سے نہ نے سکیس گومحدثین نقادین نے ہر وقت ہی احادیث موضوعہ کو کھی کی طرح نکال کر پھینک دیا۔اب مقام غور ہے کہ جس علم کی تدوین اس کے بانی کے بعد ہوئی ہو۔ اور اس میں اسناد کا بھی التزام نہ کیا گیا ہو۔ تو اس میں مخالفین کوئس قند رنصرف کا موقع ملا ہوگا۔اب صاف لفظوں میں سنیئے کہ موجودہ کتب فقه یعنی مدانیه، شرح وقایهٔ قدورگی متیه ' درمختار وغیره وغیره کو جوصد یول بعد امام ابوصیفیہ میں کے مدون ہوئیں۔اوران میں اساد کا بھی التزام نہیں کیا گیا۔تو کیا عقلاً ممکن ہے کہ تصرف ہے بچی ہوں اور کوئی تغیر نہ ہوا ہو۔ ہر گزنہیں ۔اس کا ثبوت ا پنے لفظوں میں نہیں بلکہ مسلمہ علاء کے اقوال سے میں فصلوں میں ہدیہ ناظرین کئے دیتا ہوں بغور ملاحظہ فرما ئیں اور انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔

<sup>👣</sup> جمة الله البالغه: باب حكايت حال الناس قبل المائية الرابعة ،ح اص ١٦٠ ـ



## فصل اوّل:

# اسناد کی ضرورت کے متعلق

(۵) وَقَالَ الْحَاكِمُ لَوُلَا كَثُرَةُ طَائِفَةِ الْمُحَدِّثِيْنَ عَلَى حِفْظِ الْكَسَسَانِيُ الْمُسَلَامِ وَلَتَسَمَّكُنَ اَهُلُ الْاسَلَامِ وَلَتَسَمَّكُنَ اَهُلُ الْاسَسَانِيُ الْمُسُتَدِعَةِ مِنْ وَصُعِ الْاَحَادِيُثِ وَ قَلْبِ الْلَاصَانِيُدِ. 
الْاسَانِيُدِ. 
الْاسَانِيُدِ. 
الْاسَانِيُدِ.

" حاكم نے كہا اگر نہ ہوتى كثرت طاكفہ محدثين كى اوپر يادر كھنے سندول كے، البتہ پرانے ہوجاتے ، راستے اسلام كے اور قدرت پاتے بدين اور بدعتى لوگ حديثوں كے بنانے اور اسنادوں كے بدل ڈالنے ميں۔"

(۱) جامع ترندی مطبوعه نولکشورص ۹۲۹ میں عبداللہ بن مبارک میشانیہ شاگر درشید امام صاحب کا قول منقول ہے کہ:۔

الْإُسْنَادُ عِنْدِي مِنَ الدِّيْنِ لَوُ لَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَآءَ مَاشَآءَ

فَاِذَاقِيُلَ لَهُ مَنُ حَدَّثَكَ بَقِيَ. 🗗

''اسنادمیرے نزدیک دین سے ہیں اگر اسناد نہ ہوں تو جوکوئی جو پچھ چاہے کہددے۔ سوجب اس کوکہا جاتا ہے کہ س نے تجھے حدیث بیان کی ہے؟ تووہ خاموش ہوجاتا ہے۔''

(2) ملاعلی قاری حنفی فرماتے ہیں کہ:۔

اَلْعِلْمُ مَا كَانَ فِيُهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَ مَا سِولَى ذَٰلِكَ وَسُوَاسُ الشَّيَاطِيُن. ۞

<sup>🕻</sup> ارشادالسارى: چاص م بلعلا مة سطلاني ـ

<sup>🗗</sup> مسلم: مقدمه، رقم ۳۳ \_ 🚯 شرح نقدا کبر:ص۳ \_



''علم وہ ہے کہاس میں حد ثنا ہو ( تعنی سند ) اور جواس کے سواہے وہ وسواس شیطانی ہیں۔''

اب تو ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ کتب فقہ جس کی اسناد نہیں ہیں۔وہ کس صنف میں داخل ہیں.....!؟

فصل دوم:

كتب فقه كى اسنادامام صاحب تكنهيس يهنيحتى

(٨) ناظورة الحق مين علامه مرجاني حنفي في فرمايا ہے كه:

وَ قَوُلُ الفُقَهَآءِ يَحْتَمِلُ الْحَطَأَ فِى اَصُلِهِ وَ غَالِبُهُ حَالٍ عَنِ الْاسْسَادِ وَ رَفُعِهِ بِطَرِيقٍ مَّقُبُولٍ مُّعْتَمَدٍ عَلَيْهِ وَ كُلُّ اِحْتِمَالٍ ذُكِرَ فِى الْحَدِيْثِ قَائِمٌ فِيْهِ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ اَنْ يَّكُونَ مَوْضُوعًا قَدِافْتَرَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ. \*
قَدِافْتَرَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ. \*
قَدِافْتَرَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ. \*

"فقہا کا قول اپنی اصل میں خطا کا متحمل ہے اور (پھر اسنادی روسے دکھوتو) اکثر اقوال اسناد سے اور صاحب ند بہب تک معتبر ومقبول سند کے ساتھ پہنچنے سے خالی ہیں ( کیونکہ جیسا کہ حدیث کے لئے اسناد وغیرہ کا بندو بست کیا گیا۔ ان کے لئے نہیں کیا گیا۔) اور (پھر) جس قدرا خمال (سند کی روسے) حدیث میں ذکر کئے وہ کل قول فقہا میں بھی قائم ہیں۔ احتمال ہے کہ وہ موضوع ہو۔ صاحب فد ہب کی طرف کسی نے غلامنسوب کردیا ہو۔"

(9) ملفوظات میں چرزامظہرجان جاناں فرماتے ہیں کہ:۔

علم حديث حامع تفسير و فقه و دقائق سلوك اسبت



از برکات این علم نو رایمان می افزاید و توفیق عمل نیك و اخلاق حسن پیدا می شود. عجب است که حدیث صحیح غیر منسوخ که محدثین بیان آن نموده اندو احوال روات آن معلوم است و بچند واسطه میر سدبه نبی معصوم عُنیات که خطا رابران راه نیست بعمل نمی آرندو روایت فقه که ناقلان آن قضات و مفتیان اندو احوال ضبط و عدل آنها معلوم نیست.

''علم حدیث جامع تغییر و فقہ و دقائن سلوک ہے۔ اس علم کے برکات
سے نور ایمانی زیادہ ہوتا ہے اور عمل نیک کی تو نین اور اخلاق حسن پیدا
ہوتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ حدیث سے غیر منسوخ جس کو محدثین
بیان کرتے ہیں جس کے راوی بھی معلوم ہیں۔ اور وہ چند واسطوں
سے نبی مُلَّا ﷺ تک پہنچی ہے اور جس میں غلطی ممکن نہیں لوگ اس پڑمل
نہیں کرتے اور فقہ پڑمل کرتے ہیں۔ جس کے راوی اور ناقل وہ قاضی
ومفتی ہیں۔ جن کے ضبط وعدل کا حال تک معلوم نہیں ہے۔''

و سی ہیں۔ بن مے صبط وعدل 6 حال تک صفوم ہیں ہے۔ علیہ (۱۰) رسالۂ کس بالحدیث میں مولفہ مولوی ولایت علی صاحب حنفی ص ۱۹ میں فرماتے ہیں کہ:۔

احادیث مستند بستند و اقوال مجتهدین غیر مستند یعنی تحقیق حال روات و ثقابت و استشهاد شاس از شسرائط ذکر است و اقوال مجتهدین که مذکور می کنند سندآن ذکر نمی کنند از اثمه کدام شنید و از



كدام روايت مى كنند و احوال راويان چيست تا كه سند قول مو افق شرائط مذكور نگرد دوآن قول چه اعتبار داردچه داندکس که این قول امام اسبت یا کسی ديگر بربسته چنانکه بعض نادان نقلهائے وسواس محض افتراء مسوب بامام اعظم ميكنند بكمان ايس که مردمان اوشیاں راکمال متقی معلوم کنند 🏶 '' حدیثیں متندین اور اقوال مجتهدین غیرمتندین بیں لیعنی راویوں کا حال اور ثقامت کی تحقیق اوران کی شرائط اوراستشهاد کا ذکر کیا گیاہے۔ اور اقوال مجتدین جو بیان کئے جاتے ہیں۔ان کی سند بیان نہیں کرتے کہ کس امام سے سنا ہے اور کس نے سنا ہے اور راویوں کا کیا حال ہے۔ جب تک قول کی سندشرا لط کے موافق بیان نہ کی جائے تو اس قول کا کیا اعتبار ہے؟ کسی کو کیا خبر ہے کہ بیقول امام کا ہے یا کسی دوسرے نے امام کی طرف منسوب کر دیا ہے۔جس طرح بعض نادان محض غلط اور جھوٹی باتیں اس لئے امام اعظم میں سے منسوب کرتے میں کہلوگ ان کو کمال درجہ کامتقی خیال کریں۔''

(۱۱) رسالمل بالحديث ٨ميس ہے كه: ـ

برواقفانِ کتب پوشیده نیست که از امام اعظم کتابی منقول نیست که برال بناے مذہب شال نموده آید اما اقوال چند ودر کتب متعارف مثل کنزو ہدایه و عالمگیری و قاضی خال و غیر ذلك که مسائل خارج از شمار یافته میشود ہمه از امام اعظم منقول نیست بلکه مسائل چند بآل امام منسوب اندو اکثرے



بصاحبین و بسیار بعلمائے متقدمین دیگر و بے شماری بمتاخرین مثل صاحب ہدایه و فتاویٰ و ذخیرہ که ایشاں از فراست خود دراں مسائل یجوز و لا یجوز نویسند

" کتب میں لوگوں کو معلوم ہے کہ امام اعظم میں اللہ سے کوئی کتاب منقول نہیں ہے جس پر ان کے فد جب کی بنا ہولیکن چندا قوال کتب مشہور مثل کنز وہدا یہ وعالمگیری وقاضی خال وغیرہ میں ہیں۔ مسائل جوشار سے باہر ہیں وہ تمام امام اعظم میں اللہ سے منقول نہیں ہیں بلکہ چند مسائل امام صاحب سے منسوب ہیں۔ اور بہت سے صاحبین سے اور بہت سے دیگر علمائے متقد مین سے منسوب ہیں اور بانتہاء مسائل متاخرین شل صاحب علمائے متقد مین سے منسوب ہیں اور بانتہاء مسائل متاخرین شل صاحب مداید وقادی و ذخیرہ سے منسوب ہیں کہ مضل پی عقل سے بیلوگ اُن مسائل میں یہ ور والا یہ ور (جائز ہا ورنا جائز ہے) لکھ دیتے ہیں۔"
میں یہ ور والا یہ ور (جائز ہا ورنا جائز ہے) لکھ دیتے ہیں۔"

إِنِّى وَجَدُثُ بَعُصَهُمُ يَزُعُمُ أَنَّ بِنَآءَ الْخِلَافِ بَيُنَ آبِي حَنِيْفَةَ وَالشَّسافِعِيِّ عَلَى عَلى هَلَامُ الْأَصُولِ الْمَذُكُورَةِ فِي كِتَابِ الْسَمَذُكُورَةِ فِي كِتَابِ الْسَرُدُويِّ وَ نَسْحُوهُ وَ إِنَّمَا الْحَقُّ آنَّ اَكُثَرَهَا أُصُولٌ مُخَرَّجَةً عَلَى قَوْلِهِمُ. 4 عَلَى قَوْلِهِمُ. 4

"میں نے بعض لوگوں کو پایا کہ جو یہ ہے تھے کہ سبب اختلاف ابوصنیفہ رکھوالہ اور شافعی رکھولیہ کا اُن قواعد کی وجہ سے ہے جو ندکور ہیں بردوی کی کتاب میں اور شل اس کے اور کتابوں میں۔ کچی بات بیہ کہ اکثر ان اصول وقواعد سے ایسے ہیں کہ من گھڑت ہیں اور اُن پرتھو ہے گئے ہیں۔"

<sup>🦚</sup> جمة الله البالغه: تتمة ، باب حكايت حال الناس فبل المائة الرابعة ج1 م ١٠٠٠

(۱۳) ایقان علی سبب الاختلاف میں علامہ محمد حیات سندھی میشاد فرماتے ہیں کہ:۔

وَ مَـٰذُهَبُ كُلِّ مُجْتَهِدٍ مَّاقَالَ وَ لَمُ يَرُجِعُ عَنُهُ وَ لَيُسَ كُلُّ مَا يَسْتَنْبِطُهُ رَجُلٌ مِّنُ ٱقُوالِ الْإِمَامِ يَكُونُ مَذْهَبُهُ بَلُ تَارَةً يُّوَافِقُ مَـذُهَبَهُ وَ تَـارَةً يُنخَالِفُهُ. وَكَا يَنْبَغِيُ أَنْ تُنْسَبَ الْاَقُوالُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنُ ٱقُوالِ الْآثِمَّةِ بِأَنَّهَاۤ ٱقُوَالُهُمُ ٱوۡمَذُهَبُهُمُ قَطُعًا يَحْتَمِلُ اَنَّهَا لَوُعُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَبِلُوا اَشْيَآءَ مِنْهَا وَرَدُّوۤ آ ٱشْيَآءَ وَ هَٰذَا كَمَمَا لَايُنْتَسَبُ مَااسْتَنْبَطَهُ الْمُجْتَهِدُوْنَ مِنُ أَقُوالَ النَّبِي يَكِظِيُّهُ عَلَى أَنَّهَا أَقُوالُهُ وَ يَحْتَمِلُ كُونَهَا شَرِيْعَةً. "مروه مسلک کہ جس کوسی مخص نے امام کے قول سے مستنبطکیا ہے اس کا فرب ہوسکتا ہے یعنی اس امام کا۔ بلکہ بھی اس کے مذہب کے موافق موگا اور مجمی مخالف \_ اور کسی کو بھی لائق وزیبانہیں کہ ان اقوال کو جوائمہ کے اقوال سے متعط میں امام کی طرف منسوب کرے (اس کئے کہ سندتو چینچی نہیں )اورقطعی طور سے کہے کہ یہ انہیں کے اقوال ہیں۔ بلکہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر میا قوال ان پر پیش کے جاتے تو ان سے بہت سے تسلیم کرتے اور بہت سے رد کردیتے علٰی ہزالقیاس یہی حال ہے ان مسائل کا کہ جن کومجہدوں نے رسول الله مَالْفِیْم کے اقوال سے متنط کیا ہے ان میں احمال ہے شری ہونے کا قطعی طور سے ان کو شريعت نبيس كهد سكتة اوررسول كي طرف منسوب نبيس كرسكته."

(۱۴) دراسات اللبيب مطبوعدلا ہورص ۱۸۳ ميں طامعين حفى فرماتے ہيں كہ: -فَلا يُسْتَنَدُ قَوْلُ ذَلِكَ إلى اَبِى حَنِيْفَةَ دَلَّ النَّقُلُ مِنَ الْفِقَاتِ عَـلْـى اَنَّـهُ مَـوُصُوعٌ مُـخُتَـكَ قَعَلَى السَّلَفِ الصَّالِحِ وَ مُسْتَـحُـدَتُ مِّنَ الْمُتَاجِّوِيُنَ مِمَّنُ لَا يُعُبَأُ بِقَوْلِهِ عَلَى وُصُورُحٍ



#### فَسَادِهِ. 🏶

"بیقول (امام) ابوصنیفد میلایی کی طرف منسوب ندکرنا جاہئے بلکہ معتبر فررسی امام) ابوصنیفد میلایی کے طرف منسوب ندکرنا جا ہے اور فررسی کا در بعد سے معلوم ہوگیا ہے کہ میراصل میں میں گھرت اور بناوٹی ہوئی ہاتیں ہیں۔جوسلف صالحین برتھو پی گئی ہیں۔اس کا فساد ظاہر ہے۔''

### (١٥) ملامعين فرماتے ہيں كه: ـ

وَ لَيْسَ كُلُّ مَايُنُسَبُ اِلَيُهِمُ مِنَ الْقِيَاسَاتِ الْبَعِيْدَةِ الَّتِى تَشْبَهُ الْتَهُمِ مِنَ الْقِيَاسَاتِ الْبَعِيْدَةِ الَّتِى تَشْبَهُ الْتَهُمُ مِنَ الْقِيَاسَاتِ الْبَعِيْدَةِ الْإِسْ الْيَسْبَةِ الْمُسْتَنْبَطَ وَيُنْقَلُ فِي كُتُبِ مَذُهَبِهِمْ فَهُو لَابِتُ النِّسْبَةِ الْمُسْتَنْبَطَ بِعِقُلِ الرَّائِحُ مِنْ اَتُبَاعِهِمْ غَيْرَ آنَّهُمْ لَمَّا رَاوُالْحُحُمَ الْمُسْتَنْبَطَ بِعِقُلِ السَّفَةِ الْمُسْتَنْبَطَ بِعِقُلِ الْمُسْتَنْبَطَ بِعِقُلِ الْمُسْتَنْبَطَ بِعِقُلِ الْمُسْتَنْبَطَ بِعِقُلِ اللَّهِيَاسِ مُوالِقًا لِآصُلِ مِنْ الْصُولِ إِمَامِهِمْ زَعَمُوا يِسْبَةَ الْمَقْيَاسِ اللَّهِ فَوْبُمَا يَقُولُونَ لِآبِي حَنِيْفَةَ مَثَلاً كَذَاوَهُو الْمُسْتَذَبِكُلُ مَا يُشْتَوَلُونَ قَالَ الْمُوحِيْفَةَ كَلَا الْقِيَاسَ بَعَيْنِهِ مَرُوعًى عَنُ الِي حَنِيْفَةَ كَذَا وَ مُو لَى اللَّهُ وَلَيْنِ فِيهُا وَ رُبُّمَا يَعَجَاسَرُونَ فَيَقُولُونَ قَالَ الْمُوحِيْفَةَ كَذَا وَهُو كَذَا وَهُو كَذَا وَهُو كَذَا وَهُو كَذَا وَهُو مَنْ الْقَولُانِ فِي الْمَعْرَالِ مَا يُشْتَورَطُ وَى عَنْ الْمِي حَنِيْفَةَ مَنْلاً عَلَى اللَّهُ وَلَيْ الْمُسْتَدِيكُلِ مَا يُشْتَورَطُ فِي عِنْ الْمِي حَنِيْفَة وَلَالَ الْمُسْتَدِيكُلِ مَا يُشْتَورَطُ فِي عِنْ الْمِي حَنِيْفَة وَلَالَ الْمُسْتَدِيكُلُ مَا يُشْتَورَطُ فِي عِنْ الْمَالِمُ وَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُسْتَدِهُ وَلَا الْمُعْلَى مَا يُشْتَورَطُ فِي عِنْ الْمَالِمُهُمْ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُمَ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى مَا يُشْتَورَطُ فِي عِنْ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُلْولِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعَلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ الْمُنْ الْمُلْمُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُلْولِي الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُلْمُ عَلَى الْمُلْكُولُ مَا لَمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْكُولُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْعُلِمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمِنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

"اورنہیں ہرایک چیز (قیاس مسکے) جس کی نسبت کی جاتی ہے ان سے پہلے دور کے قیاس ہے، جو مشابہ ہے نئی شریعت کے اور ان کے فدہب کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ پس ثابت ہونست ان کی طرف ان کے بلکہ اکثروہ (مسئلے قیاسی) یاکل کے کل اُس قبیل سے ہیں کہ

۱۱۲۰ دراسات اللبيب: الدراسة الخامسة بم٢١٢٠

<sup>🗗</sup> وراسات الملبيب:الدراسة الخامسة من ا ١٨ ا



مرتکب ہوا ہے اس کا و چخص کہ غالب ہوا ہے او براس کے قیاس انہیں کے تابعداروں میں سے وجہاس کی بیہ ہے کہ جب دیکھا انہوں نے کہ ایک تھم مجھ کی وجہ سے نکالا گیا ہے شک اس قیاس کے ہے اور موافق ہے ایک قاعدہ کے ان کے امام کے قاعدوں سے۔اس گمان کی وجہ ہے اس قیاس کی نسبت ان کی طرف کر دی ۔ پس بھی تو کہہ دیا کہ ابوصنیفہ مینید کے واسط بھی ایہاہی ہے (اس طرح کی نسبت) بہت کم درجہ کی ہےاُن دونوں قولوں میں سے۔اور بھی دلیری کرتے ہیں۔پس بیہ كهددية بين كدكها ابوحنيفه رئيلي ناس طرح - اور جو خف اس بات كا مدى ہے كه يه قياسات مو بهوابوحنيفه ويشاية سے روايت كئے گئے پس چاہئے کہ سندان کی صحت کی بتلا دے ان شرائط کے ساتھ کہ جوصحت کی شرائط ہیں اور میں تو یمی گمان کرتا ہوں ان لوگوں کی نسبت کہ وہ اس سے عاجز بين ليعنى مسائل كى سندامام ابو حنيفه رئيسنيه تكنبيس يهنجا سكته ـ."

(١٦) دراسات اللبيب ميس ب كه:

إِنَّ الْاَقْيِسَةَ الْغَيْرَ الْجَلِيَّةِ الَّتِي كُتُبُ الْحَنَفِيَّةِ مَشْحُونَةٌ بِهَا غَالِبُهَا لَا يُسْنَدُ إِلَى اَبِي حَنِيُفَةَ. 4

' تحقیق وہ قیاس جو صاف صاف کھلے ہوئے نہیں۔ جن سے حنفیہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اکثر ان کی سندابوصنیفہ بڑواللہ تک نہیں پہنچتی۔''

فصل سوم:

احادیث مندرجهٔ کتب فقه اعتبار کے قابل نہیں (۱۷) مولاناعبدالحی ککھنے ہیں:۔

<sup>📫</sup> دراسات اللبيب: الدراسة الحادبية عشرص ٣٨٧ \_

فَكُمُ مِّنُ كِتَابٍ مُّعْتَمَدِ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ آجِلَّةُ الْفُقَهَآءِ مَمُلُوءٍ مِّنُ الْاَحَادِيُثِ الْمَوْضُوعَةِ وَ لَا سِيَّمَا الْفَتَاوِى فَقَدُ وَضَحَ لَنَا بِتَوْسِيْعِ النَّظِرِ آنَّ آصُحَابَهُمُ وَإِنْ كَانُوا مِنَ ٱلكَّامِلِيُنَ لَكَنَّهُمُ فِي نَقُلِ الْاَخْبَارِ مِنَ الْمُتَسَاهِلِيُنَ . 

الله اللهُ اللهُ خُبَارِ مِنَ المُتَسَاهِلِيُنَ .

'' کتنی ہی الی متند کتابیں ہیں جن پر بڑے فقہانے اعتاد کیاہے۔ موضوع حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں فضوصاً فتاویٰ۔ان میں اور بھی زیادہ ہیں۔اور تلاش اور تحقیق کرنے سے ہم کو میہ بات ظاہر ہوئی کہ ان کتابوں کے مصنف اگر چہ بڑے بڑے کامل علاء تھے۔لیکن حدیث کی روایتوں میں غفلت کرنے والے تھے۔''

(۱۸) مولا ناعبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں:۔

مِنُ هَهُ مَنَا نَصُّوا عَلَى اَنَّهُ لَا عِبُرَةَ لِلْاَ عَادِيْثِ الْمَنْقُولَةِ فِي الْكُتُبِ الْمَنْقُولَةِ فِي الْكُتُبِ الْمَنْسُوطةِ مَا لَمُ يَظُهَرُ سَنَدُهَا اَوُ يُعْلَمُ اعْتِمَادُ الْكُتُبِ الْمَنْسُوطةِ مَا لَمُ يَظُهرُ سَنَدُهَا اَوُ يُعْلَمُ اعْتِمَادُ الْمَابِ الْمَحَدِيْثِ عَلَيْهَا وَ اِنْ كَانَ مُصَنِّفُهَا فَقِيهًا جَلِيلاً يَعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي نَقُلِ الْلَاحُكَامِ وَ حُكْمِ الْحَرَامِ وَ الْحَلالِ اللاَ تَرَا إِلَى صَاحِبِ الْهِدَايَةِ مِنُ اَجِلَّةِ الْحَنَفِيَّةِ وَالرَّافِعِي شَارِحِ تَسَرَا إِلَى صَاحِبِ الْهِدَايَةِ مِنُ اَجِلَّةِ الْحَنفِيَّةِ وَالرَّافِعِي شَارِحِ اللهَ اللهَ الْمَعْلَةِ وَالْمَاثِلُ قَدُدُكُوا فِي اللهَ الْمَعْلِقِ مِنْ الْمَعْلِقِ وَالْمَاثِلُ قَدُذَكُوا فِي اللهَ مَا لِهُ مَا فِي اللهُ اللهِ مَا حِدُ وَالْاَمَاثِلُ قَدُذَكُوا فِي اللهَ اللهِ مَا عِدْ وَالْاَمَاثِلُ قَدُذَكُوا فِي اللهُ مَا فِي اللهُ مَا فِي اللهُ عَلَيْهِ مَا مَا لَمُ يُوحَدُلُهُ اَثَوْ عِنْدَ خَبِيْرِ بِالْحَدِيْثِ . ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا مَا لَمُ مُوحَدُلَةُ اَثَوْ عِنْدَ خَبِيْرٍ بِالْحَدِيْثِ . ﴿ اللهُ اللهُ عَلْولُ اللهُ عَلَيْهِ مَا مَا لَمُ مُوحَدُلَةً اللهُ عَنْدَ خَبِيْرِ بِالْحَدِيْثِ . ﴿ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ مَا لَهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا لَهُ مُ يُوحِدُلُهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ مَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

<sup>🕻</sup> النافع الكبيركمن يطالع الجامع الصغير: مجموعة رسائل اللكنوي ج٣/ص٣١٥\_\_

<sup>🗱</sup> الاجوبة الفاضلة عن الاسئلة العشر ة الكاملة بص١٦



سند ظاہر نہ ہو۔ یا اہل حدیث کا اُن احادیث پراعتاد کرنامعلوم نہ ہو۔ گو
ان کتابوں کے صنفین بڑے پایہ کے فقیہہ کیوں نہ ہوں۔ جن پنقل
احکام وتھم حلال وحرام میں اعتاد کیا جاتا ہو۔ کیاتم صاحب ہدایہ کونبیں
دیکھتے کہ جوجلیل القدر حنفیوں میں سے ہیں اور رافعی شارح وجیز کو جو
جلیل القدر شافعیوں میں سے ہیں۔ باوجود کہ وہ دونوں ان لوگوں میں
جلیل القدر شافعیوں میں سے ہیں۔ باوجود کہ وہ دونوں ان لوگوں میں
سے ہیں جن کی (عظمت وشان کی) طرف اشارے کئے جاتے ہیں۔
اوران پر بزرگان قوم اور عالی پایدلوگ بھروسہ کرتے ہیں (پھر بھی) ان
وونوں نے اپنی کتابوں میں ایمی روایات بیان کیں۔ جن کا کوئی نشان
حدیث جانے والوں کے زدیک نہیں پایاجاتا۔''

(۱۹) شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ:۔

قَسَالَ اَبُوُ طَسَالِبِ الْمَكَّىُ فِي قُوْتِ الْقُلُوبِ اَنَّ الْكُتُبَ وَالْمَجُمُوعَاتِ مُحْدَثَةٌ. •

"كہا (شخ) ابوطالب كى نے (اپنى كتاب) قوت القلوب ميں ،كه كتب (فقه) اور مجموعه لمائے (فقاوى) سبنى چزيں ہيں۔"

(٢٠) مولاناعبدالحى صاحب لكمنوى المالحى قارى خفى كا قول قل كرتے بيس كه:ثُمَّ لَا عِبْرَةَ بِنَفُلِ صَاحِبِ النِّهَايَةِ وَ لَا بَقِيَّةٍ شُرَّاحِ الْهِدَايَةِ
فَا نَّهُمُ لَيُسُوا مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَلَا اَسْنَدُ الْحَدِیْتُ اِلَى اَحَدِ مِّنَ
الْمُحَرِّجِیْنَ. 
الْمُحَرِّجِیْنَ. 
الْمُحَرِّجِیْنَ.

'' صاحب نہا یہ اور شارحین ہدایہ کی نقل کا اعتبار نہیں کیونکہ وہ محدث نہ تھے اور نہ انہوں نے حدیث کی سندمحدثین تک پہنچائی۔''

<sup>🦚</sup> مجة الله البالغه: باب حكايت حال الناس قبل المأة الرابعة ، ج اص ١٢٥ ـ

<sup>🕏</sup> الاجوبية الفاضلية عن الاسئلة العشر والكاملية :ص ٤ مقدمه عمدة الرعابية :الدراسة الرابعة ، ج اص ١٣ ـ



### (۲۱) مولاناعبدالحي صاحب حنفي فرماتے ہيں كه: \_

لَا يُعْتَسَمَ لُ عَلَى الْاَحَادِيْثِ الْمَنْقُولَةِ فِيهَا اعْتِمَادًا كُلِيًّا وَّ لَايَجُزِمُ بِوُرُودِهَا وَ ثُبُوتِهَا قَطُعًا بِمُجَرَّدِ وُقُوعِهَا فِيُهَا ۚ فَكُمُ مِّنُ اَحَادِيُثٍ ذُكِرَتُ فِي الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ وَ هِيَ مَوْضُوعَةً. 🚯

" ملاعلی قاری کے کلام سے معلوم ہوا کہ ( کتب فقد کی ) احادیث برعمل نه کرلیا جائے اور ندان میں واقع ہونے سے ،ان احادیث کے ثابت ہونے اور وارد ہونے کا یقین کر لیا جائے کیونکہ بہت سی احادیث (فقه) معتبر كتابول ميں ذكر كي كئيں حالانكه وہ موضوع اور بنائي ہوئي ہیں۔ (جو پیفیبرماً ﷺ کی طرف غلط منسوب کی گئی ہیں۔)''

(۲۲) تنبیهالوسنان میں علامه اشرف بن طیب بن تقی الدین حیدر حنفی فر ماتے

ضَاِنَّ مَـوُصُـوُعَـاتِ الرَّنَادِقَةِ وَ اَهُلِ الْبِدَعِ قَدُ جَاوَزَتُ مِاثَةَ ٱلْفِ مِّنَ ٱلْاَحَادِيْثِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّقَّادُ وَ لَوُ وَجَدَهُ وَاجِدٌ فِيُ بَعُضِ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ فَلَيْسَ بِهِ اعْتِدَادٌ وَّكَيُفَ وَأَكْثَرُ مُتَاخِّرِيُ فُقَهَآئِنَا الْحَنَفِيَّةِ مِنُ عُلَمَاءِ مَا وَرَآءِ النَّهُرِ وَالْعِرَاقِ وَالْخُوَاسَانِ لَمُ يُسْنِدُوْآ اَحَادِيْتَهُمُ الَّتِي يَذُكُرُونَهَا فِي كُتُبِ الُحَنَفِيَّةِ اِلَى اَصِٰلِ مِّنُ اُصُولِ الْحَدِيُثِ الْجَلِيُلِ الشَّانِ حَتَّى صَساحِسبِ ٱلْهسدَايَةِ الَّتِسيُ عَسَيُسهِ مَسدَارُرُحَى الْحَنَفِيَّةِ. لَمُ تَيَسُّرُاضُكُ عَنُدَ تَحُوِيُجِ اَحَسادِيُثِ الْهِدَايَةِ قِى اَكْثَوِ الْمَوَاضِع الظُّفُرُ بِلَفُظِ الْحَدِيُثِ. 🗗



''برعتوں اور زند یقوں کی گھڑی ہوئی حدیثیں ایک لا کھ سے زیادہ
ہیں۔جیسا کہ حدیث پر کھنے والے صرافوں نے صاف طور سے بیان کر
دیا ہے۔اب اگر کوئی شخص کوئی روایت ایسی ہی بعض کتب حنفیہ میں پا
لے تو اُس کواس پر صحت کا مجروسہ نہ کرنا چا ہے اور کیونکر اُس کا اعتبار ہو
سکتا ہے حالانکہ ہمارے بہت سے حنفی فقیہ ماوراء النجراور عراق اور
خراسان کے رہنے والے عالم کہ انہوں نے سنہیں بیان کی۔اصول
حدیث کے زبروست قواعد سے کسی قاعدہ کے موافق اُن حدیثوں کی کہ
جو نہ کور ہیں کتب فقہ میں۔ یہاں تک کہ صاحب ہدایہ بھی کہ جن پر حنفی
نہ ہد کا مدار ہے۔ان کو بھی وقت شخر شن احادیث ہدایہ بھی کہ جن پر حنفی
ہوئی الفاظ حدیث کے ذکر کرنے پر۔''

صاحب مدابي كاافتراء

(۲۳) تقیدالہدایص میں ہے کہ:۔

وَمَارَواى صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مَنُ كَانَ يُؤمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ فَلاَيَحُهِ مَعَنَّ مَآءَ هُ فِي رَحُمِ اُخْتَيْنِ لَمُ يُوْجَدُ فِي شَيُّ مِّنُ كُتُب الْحَدِيْثِ وَلَا اَدُرِى مِنُ اَيْنَ جَاءَ بِهِ اُخْتَيُنِ.

"اور صاحب ہدایہ نے جویہ روایت بیان کی ہے نہیں پائی جاتی کسی حدیث کی کتاب میں۔ اور میں نہیں جانتا کہ وہ اس کو کہاں سے نقل کرکے لائے ہیں۔"

(۲۴) تقیدالہدایی ۲۹ میں ہے کہ:۔

وَ مَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْهِذَ ايَةِ مِنُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلَيْكَاحُ اللَّهَ الْمَدِيْتِ وَ اللَّ الْمَدِيْتِ وَ الْمَى الْمَعَدِيْتِ وَ



ظَاهِرُ لَفُظِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَ لَيُسَ مِنُ كَلامِ الرَّسُولِ الْمَامُونِ يَكِيلِكُ

''اورصاحب ہدایہ جو بیصدیث لائے ہیں۔اَلیّنِکا مُ اَلَمی الْعَصَبَاتِ اس کا بھی کتب صدیث میں پیتنہیں۔اوراس کے لفظ تو بناوٹی ہونے پر دلالت کرتے ہیں نہیں ہیں کلام رسول مَالْظِیْرُمُ محفوظ سے۔''

(٢٥) تقيد الهدايي ٢٦٥ مين م كه: ـ

وَ مَا ذَكُرَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فِى رِوَايَةِ عُمَرَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مِعْدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعُولُ اللهِ عَلَيْ يَعُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُمَرَ عَفَا فِي كِتَابٍ مِّنُ كُتُبِ الْحَدِيثِ فَهُوَ افْتِرَآءٌ عَلَى عُمَرَ عَفَا اللهُ عَنُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ.
اللّهُ عَنُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ.

إِنَّ الْهِدَايَةَ كَدالَةَ كَدالُ قُدُ الْمِدَايَةَ كَدالُ قَدْ نَسَخَدتُ مَدَانِ قَدْ نَسَخَدتُ مَداصَدُ فُوا قَلْسَلَهَا فِي الشَّرُعِ مِن كُتُبِ " "مِداية رَآن كى طرح به جس نة تمام يهلى كتابول كوجوشرح مين كلحى كئير منسوخ كرديائي".

شریعت کامدار قرآن وحدیث پرہے

(۲۲) شریعت اور دین کا مدارقر آن وحدیث پر ہے۔لیکن اس تقلید نے دونوں کو



معطل کر دیا۔ قرآن تو یوں معطل ہوا کہ اس کو بغیر مجتہد کے کوئی سجھ نہیں سکتا۔ رہی حدیث تو وہ کنی ہے۔ چنانچے نو رالانو ارص ۱۲ میں ہے کہ:۔

فَمَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَكُونُ فَرُضًا وَمَاثَبَتَ بِالسُّنَّةِ يَكُونُ فَرُضًا وَمَاثَبَتَ بِالسُّنَّةِ يَكُونُ وَرُضًا وَمَاثَبَتَ بِالسُّنَّةِ يَكُونُ وَاجِبًا لِّآنَّهُ ظَيِّىٌ.

''پس جوقر آن وحدیث سے ثابت ہے وہ فرض ہوگا کیونکہ وہ قطعی اور جو کھے حدیث سے ثابت ہودہ واجب ہوگا کیونکہ وہ ظنی ہے''۔ طن ك متعلق الله ياك ارشاد فرما تا بيك : ﴿إِنَّ الْفَطَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ شَيْنًا ﴾ [١٨ بنم: ٨٨] (بيتك طن بيس بيرواه كرتاحق ہے کچھ بھی) چلو اللہ اللہ خیر سلّا۔ اب اگر شریعت ڈھونڈیں تو كهال؟ جواب ملتا ہے كەقدورى مدامية مديية المصلے ' كنز الدقائق' شرح وقائد درمخار فقاوی عالمگیری مالا بدمنه بهشتی زیور وغیره بیاس لئے که حفرت امام ابوصنیفہ میران کے مذہب کا مدار انہیں کتب معتبرہ برہے۔ جبان کی اوراق گردانی کی جاتی ہے تو کھاملتا ہے۔ قَصصال أبُسورُ حَسنِيُسفَةَ (ابوصنيف فرمايا)اس سے خيال موتاب كه امام ابو حنيفه وخشلته كاقول بيان كياجا تاب جبان كيمؤلفين اوروفت تاليف ك طرف نظرى جاتى بوق نقشه مندرجه ذيل سامنة تاب:

| كسحواله ك لكها كيا | کس صدی پیس  | سنهوفات | مصنف كانام                  | نام كتاب |
|--------------------|-------------|---------|-----------------------------|----------|
|                    | تاليف ہوئی  | سنةاليف |                             |          |
| حدائق الحفيه       | پانچویں صدی | ۸۲۸ ه   | احمه بن محمد بن احمد بغدادی | قدوری    |
| كشف الظنون جلد     | چھٹی صدی    | 209m    | بربان الدين على بن          | ہداریہ   |
| انی بس ۱۳۸         |             | ,       | انی بکر مرغینانی            |          |

| كثف الظنون         | تقريبا ساتويرصدى | 209F   | بدرالدين كاشغرى            | منية المصلى        |
|--------------------|------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| 57,0000            |                  |        |                            |                    |
| كشف الظنون         | آ تھویے صدی      | الكو   | ابوالبركات عبدالله بن احمه | كنزالدقائق         |
| جلد ٹانی ص۱۵۱۵     |                  |        | المعروف حافظ الدين تنفى    |                    |
| حالات مصنفین درس   | آ ٹھویں صدی      | 24m    | عبيدالله بن مسعود الحيوبي  | شرحوقابيه          |
| نظامی بس ۱۲۲       |                  |        |                            |                    |
| در مختار جلد مس ۱۵ | گيارهوي صدي      | الخاه  | محمه علا وَ الدين بن       | ورمختار            |
|                    |                  |        | شيخ على حسكفى              |                    |
| مرأة الانساب ١٣٦   | ما بین گیارهویں  | مالاه  | بنج صدعلاء بحكم بعبدشاه    | فآوي               |
|                    | وبارهوي صدي      |        | اورنگ زیب عالمگیر          | عالتكيري           |
| الروض المطورص ١٤   | تيرهو ين صدي     | ما ١٢٥ | قاضى ثناءالله صاحب         | مالابدمند          |
|                    | y".              |        | بإنى تى                    |                    |
|                    | چووون صدي        |        | مواوی اشرف علی             | بہشی زبور          |
|                    |                  |        | مناحب تفالذي               | To come the second |

جب اسادی طرف نظر پرنتی ہے تو لاکھوں مسلوں میں سے ایک مسئلہ کی بھی سند با قاعدہ صاحب کتاب سے امام ابو حذیفہ پھیالیہ سکت نہیں پہنچتی ۔ رفع اشتہاہ کے لئے فتو سے طلب کئے گئے ۔ سوال مع جوابات درج ذیل ہیں:۔

علاء ومفتيان سايك سوال

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ درمخار دوہداییہ و شرح وقایہ وفقاوی عالمگیری و کنزالدی اکن وقد دوری و مدید المصلی وغیرہ کتب فقہ میں



مسائل جو بلفظ قبال ابو حنيفة و عند ابى حنيفة منقول بين كياان كى اسناد بقاعده محدثين صاحب كتاب سے ابو حنيفه تك كين جي الركي بيتى بين تو ايك دو مسلول كى سند بطور مثال بيش فرمادين؟ فقط

| نام مفتیان                     | تمبرشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| مولوى حبيب الرحمٰن، حيدرآ بادى | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| مولوی مرشد علی صاحبٔ رامپوری   | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| •                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| محكمه شرع شريف ازثونك          | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| مولوى بركات احمه صاحب تونكي    | ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| مولوى اشرف على صاحب تقانوي     | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| مولوی خلیل احمه صاحب انبهبوی   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| ملوى عزيزارخن صاحب ديوبندي     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| ·                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| مولوى عبداللطيف صاحب           | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| فنتح پوری د بلی                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| ايْديٹرسراج الاخبارجہلم        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| بثريثرا خبارالفقيه امرتسر      | 1+                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| مولوی ابوالخیرصاحب دہلوی       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|                                | مولوی حبیب الرحن، حیدا آبادی مولوی مرشد علی صاحب را مپور کا مولوی بر کات احمرصا حب تو کئی مولوی اشرف علی صاحب تفانو کی مولوی اشرف علی صاحب انبه بیو که مولوی عبد اللطیف صاحب فتح بوری دبلی مولوی عبد اللطیف صاحب فتح بوری دبلی ایم بیر سراح الا خبار جبلم بیر بیر از الا خبار جبلم بیر بیر از الا خبار جبلم |  |  |  |



| اسناد تلمیذی نقل کی ہیں۔                             | مولوي محمراتكم صاحب دہلوي     | 11          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| سند پېښچا نا ضروري نېيں _                            | مولوی کفایت الله صاحب دہلوی   | 11          |
| احقرعلیل ہےاور نیز جھڑے کےمسائل مےمحترز۔             | مولوی کرامت الله صاحب دہلوی   | ٦٢          |
| ( كوئى جواب نبيس آيا )                               | مولوی محمد ابراہیم صاحب دہلوی | 10          |
| ( كوئى جواب نييس آيا)                                | مولوی احم علی صاحب میر تھی    | , <b>17</b> |
| ( كوئى جواب نييس آيا)                                | مولوی مرتضی حسین مرادآ بادی   | 7           |
| اس اساد پر مدارنہیں جس کا التزام آثار واحادیث میں    | مولوي عبداللدصاحب از          | IA          |
| - جايال                                              | کالج علی گڑھ                  |             |
| ( کوئی جواب میں آیا )                                | مولوي ديدارعلى الوري صاحب     | 19          |
|                                                      | ازا کبرآ باد                  |             |
| ہر ہر مسئلہ کی سند کے نہیں ہے۔                       |                               |             |
| تلمیذی اسنافقل کر کے لکھتے ہیں کہ ہرمسکلہ کے لئے جدا | مولوى احمد رضاخان             | 71          |
| سند کی حاجت نہیں۔                                    | صاحب بريلوي                   |             |
| جسفن کا جومسلہ ہوتا ہے ای سے جواب دیا جاتا ہے        | مولوی عمر کریم صاحب پٹنه      | 77          |
| چونکہ سوال غیر متعلق ہے اس لئے جواب نہیں۔            | عظیم آبادی                    |             |
| ( کوئی جواب نہیں آیا )                               | مولوى ابوالخير صاحب           |             |
|                                                      | تشمس العلماءاعظم كزهى         |             |
|                                                      | مولوی رکن الدین صاحب الوری    |             |
| قال ابوحنیفه کوحدیث معلق کا درجه دینا چاہئے۔         | مولوي معين للدين صاحب جميري   | 70          |



۲۲ مولوي عبدالكريم صاحب (جواب ندارد) مجزاسلامپوری

تمام جوابوں کا خلاصہ اس کے علاوہ نہیں۔ کہ اسانید استاذی موجود ہیں۔ گر ہر ایک مسئلہ امام صاحب تک بسندنہیں پہنچ سکتا۔ علائے فقہ شاگر دہونے سے جو پچھ لكهيس أستاذ كاقول بعينه بهونا لازمنهيس آتا-كتب ظاهرالرواية كامتواتر بإمشهور بهونا ادعا محض ہے۔ بیتار یخ سے بتایا جائے کہ کس زمانہ میں بیکتابیں مشہور ہوئیں۔ اور کہاں کہاں رواج پایا۔ آج ان کا پیۃ کیوں نہیں لگتا۔ حنفیہ میں کیوں رواج نہیں۔ امام محمر مِنْ وابو بوسف مِنسلة نے جو كتابيل كھيں أن كوخود امام مِنسلة صاحب نے ملاحظ کیا ہے یانہیں۔ تا کہ تصدیق ہوخود بددونوں شاگردامام صاحب رہے اللہ کے بہت ہے مسائل میں مختلف روایات کرتے ہیں۔اگرسب ثقہ ہیں تو وجہہ ترجیح کیا؟علی ہزا لقياس كتب فقد كى مختلف نفول بهي قابل غور بين \_ جبكه مدار كتب مؤلفه امام محمد ابو یوسف ٌوغیر ہماہیں ۔ تو وہی اختلاف پایا جانالازی ہے۔اس کے رفع کی کیا صورت ہے۔ کیاتر جی بلامر جح نہیں ہے ہزاروں مسائل وقف وغیرہ میں امام صاحب وَرِ اللہ كا کوئی قول نہیں ہے۔ تووہ کس مذہب کے اقوال ہوں گے۔

<sup>🖚</sup> جناب اید پیرصاحب سراح الاخبار جهلم کوتاریخ ۲۱ صفر ۱۳۳۲ مید و مولوی محمد ابرا بیم صاحب و بلوی ومولوی مرتضی حسین صاحب مراد آبادی ومولوی دیدارعلی صاحب الوری عبدالکریم صاحب مجز اسلامپوری کوتاریخ ۲ رئیج الادل ١٣٣٧ بيركوا سنغتا بذر بعدر جسرى جميجا گيا جس كى رسيد وقت پرموصول ہو چكی تھی ۔ مگر اب محرم ١٣٣٧ بير تك جواب نبيس آيااورنيز جناب مولوى بركات احدصاحب ثوكى ومولوى ابوالخيرصاحب اعظم كرمى ووبلوى ومولوى احماعي صاحب ميرهي كو بتاريخ ٢٠٠٠ وي الثاني بذريعه لفافدر جسر وْشده ارسال كيا كيا تفاريحران حضرات كي طرف ہے بھی جوابات انجھی تک وصول نہ ہوئے حالانکہ ہرائ**ک فل**افہ میں جواب کے لئے ٹکٹ و حد آ دھی نہ کا بھی رکھ دیا گیا تھا۔جس کا استعال غالبًا اس کے غیر کل پر جائز نہ ہوگا۔اورر دی کر وینا اور بھی ناجائز ہے۔

جو اختلاف فقہاء کے خود اقوال میں ہے اُس سے کتاب و سنت کا الحاصل (وہی) اختلاف کیونکر رفع ہوسکتا ہے۔ اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر۔ ان آرائے رجال کی اقتداء وتقلید کیوں کر جائز ہوسکتی ہے۔ نقشہ مذکور سے بخو بی واضح ہو گیا۔ کہ مسائل فقیہہ کی اسناد مسلسل فردا فردا ہوتی تو علائے کرام ضرور تحریر فرماتے۔

انصاف کرنے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے کون قابل عمل ہے۔

احناف عقا ئد میں امام ابوحنیفہ ﷺ کےمقلد نہیں

(۲۷) فقہ حفیہ کا وجو دکسی ایک شخص متدین یا کسی ایک مذہب حق پرمحدود نہیں ہے' چنانچیمولا ناعبدالحکی مرحوم حنفی فر ماتے ہیں کہ:۔

وَ تَوُضِيُ حُهُ اَنَّ الْحَنَفِيَّةَ عِبَارَةٌ عَنُ فِرُقَةٍ تُقَلِّدُ الْإِمَامَ ابَا حَنِيُ فَةَ فِي الْمَسَلَكَ لَهُ فِي حَنِيْ فَةَ فَى الْمَسَلَكَ لَهُ فِي الْمَسَلَكَ الْمَامَ الْكَامِلُهُ فِي الْمَسَلَكَ الْمَعْقَائِدِ الْمَعْقَائِدِ الْمَعْقَائِدِ الْمَعْقَائِدِ الْمُعَلَّدُ وَإِنْ لَكَمْ تُوا فِقُهُ خَالَفَتُهُ فَإِنْ وَفَقَتُ لَكَا مِلَةٌ وَ إِنْ لَكُمْ تُوا فِقَهُ يُقَالُ لَهَا الْحَنَفِيَّةُ الْكَامِلَةُ وَ إِنْ لَكُمْ تُوا فِقَهُ يُقَالُ لَهَا الْحَنَفِيَّةُ الْكَامِلَةُ وَ إِنْ لَكُمْ تُوا فِقَهُ يُقَالُ لَهَا الْحَنَفِيَّةُ الْكَامِلَةُ وَ إِنْ لَكُمْ تُوا فِقَهُ الْكَلَامِيَّةِ فَكُمْ مِنْ حَنَفِي حَنَفِي خَنَفِي فِي الْفُرُوعِ مُعْتَزِلِيِّ عَقِيْدَةً الْكَلَامِيَّةِ وَكُمْ مِنْ حَنَفِي حَنَفِي فَي الْفُرُوعِ مُعْتَزِلِيٍّ عَقِيْدَةً كَالْزَ مَحْشَرِي جَارِ اللَّهِ مُولِفِ الْكَشَّافِ وَغَيْرِهِ كَمُؤلِفِ الْكَشَّافِ وَغَيْرِهِ كَمُؤلِفِ الْكَشَّافِ وَغَيْرِهِ كَمُؤلِفِ الْمَعْتَافِي الْقَوَائِدِ اللَّهِ مُؤلِفِ الْكَشَّافِ وَغَيْرِهِ كَمُؤلِفِ الْقَوَائِدِ اللَّهِ مُؤلِفِ الْكَشَّافِ وَغَيْرِهِ كَمُؤلِفِ الْقَوَائِدِ الْمُعَلِي الْفَوائِدِ الْمِقَائِدِ الْمَدِينِ النَّوْلِكِ الْمَعْمَافِي الْفَوائِدِ الْمِقَةِ الْمِقَوائِدِ الْمِقِينِ النَّذِينِ النَّوْائِدِ الْمَعْمَافِي الْفَوائِدِ الْمِقَائِدِ الْمِقَائِدِ الْمِقَائِدِ الْمِقَائِلِ الْمَعْتَعِي الْفَوَائِدِ الْمِقَائِلَةِ الْمِقَافِي الْفَوَائِدِ الْمِقَائِلَةِ الْمِقَائِلَةِ الْمُعَلِي الْمُعْتَعَامِ الْمُؤْلِدِ الْمِقَائِلَةُ الْمُعَلِي الْفَوائِدِ الْمُعَامِي الْفَوائِدِ الْمُعَلِي الْمُعَلِقِي الْمُعَلِي الْمُعْتَعِي وَالْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِقِي الْمُعَلِي الْمُعْتَعِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِي الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتِي الْمُعْتَعِلَيْكُولِي الْمُعْتَعِي الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعُولِي الْمُعَلِي الْمُعْتَعِيْدِ الْمُعْتِي الْمُعْتَعِيْدِ الْمُعْتَعِيْ الْمُعْتِي الْمُعْتَلِقِي الْمُعْتَعِيْدِ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِيْدِ الْمُعْتَعِيْدِ الْمُعْتَعِيْدِ الْمُعْتَلِقِي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِيْدِ الْمُعْتَعِيْدِ الْمُعْتَعِيْدِ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِيْدِ الْمُعْتَعِيْدِ الْمُعْتُولُ الْمُعَلِي ال

فِى تَرَاجِمِ الْحَنفِيَّةِ وَ كَعَبُدِ الْجَبَّارِ وَ اَبِى هَاشِمٍ وَ الْجَبَائِيِّ وَ عَيْرِهِمُ وَ كَمُ مِنُ حَنفِيَّ حَنفِيِّ وَنفِيٌ فَرُعًا مُرُجِيٌّ اَوُ زَيُدِيٌّ وَعَيْرِهِمُ وَكَمُ مِنُ حَنفِيَّ حَنفِيٌّ فَوَعًا مُرُجِيٌّ اَوُ زَيُدِيٌّ اَصُلَا وَ بِالْحُبَارِ اِحْتِلَافِ الْمُعَتزِلَةُ وَ مِنهُمُ الْمُحْتَزِلَةُ وَ مِنهُمُ الْمُرْجِئةُ الْمُرَادُ بِالْحَنفِيَّةِ هَلهُنَا هُمُ الْحَنفِيَّةُ الْمُرْجِئةُ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الْمُوجِئةُ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الْمَارَجِئة اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الْمَارَجِئة الْمُرْجِئة اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الْمَارَجِئة الْمُرْجِئة اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الْمُرْجِئة الْمُرْجِئة الْمُرْجِئة الْمُرْجِئة الْمُرْجِئة الْمُرْجِئة الْمُرْجِئة الْمُراجِئة الْمُرْجِئة الْمُراجِئة الْمُراجِئة الْمُراجِئة الْمُراجِئة الْمُراجِئة الْمُراجِئة الْمُولِعَة اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُونَ الْمُراجِئة الْمُراجِئة الْمُولِعَة الْمُراجِئة الْمُولُونَة فِي الْعَقِيدَة الْمُراجِئة الْمُولُونَة فِي الْعَقِيدَة الْمُراجِئة الْمُراجِئة الْمُولُونَة فِي الْعَقِيدَة الْمُولُونَة فِي الْعَقِيدَة الْمُراجِئة الْمُولُونَةُ فِي الْعَقِيدَة الْمُولُونَة فِي الْعَقِيدَة الْمُولِولَة الْمُولِولَةُ الْمُولِي الْمُرْجِعَةُ الْمُولِي الْمِي الْمُولِي الْمِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمِي الْمُولِي ال

" توضیحاس کی بیہ کے محنفیہ سے مرادوہ فرقہ ہے کہ جومسائل فروعات میں امام ابوحنیفہ رئینیلی کی تقلید کرتا ہے۔اوراعمال شرعیہ میں ان کے طریقہ پر چلتا ہے خواہ اصول عقائد میں ان کے موافق ہو یا مخالف۔ پھرا گرموافق ہوتو اس کو کامل حنفی کہا جاتا ہے اور اگر موافق نہ ہوتو اس کوحنفی کہا جاتا ہے۔ایک ایسی قید کے ساتھ کہ جوعقا ئد کلامیہ میں اس کا مسلک ظاہر کر دے۔ پس کتنے حنفی فروع میں حنفی ہیں اور عقيده مين معتزلي بيسے زخشري جارالله مؤلف كشاف وغيره \_اورجيسے مؤلف قدیه و حاوی اورمجتبیٰ شرح مخضر قد وری نجم الدین زامدی۔ اور تحقیق ان دونوں کا حال ہم نے فوائدالبہیہ فی تراجم الحنفیہ میں بسط کے ساتھ لکھ دیا ہے ۔ اور جیسے عبدالجبار اور ابی ہاشم اور جبائی وغیرہ ہیں۔اور کتنے حنفی فروعات میں حنفی ہیں اور اصول میں زیدی یا مرجی۔ حاصل کلام بیرکه حنفیه کی باعتبارا ختلاف عقیده کئی شاخیس ہیں ۔ پس ان میں شیعہ ہیں اورمعتز لی ہیں اور مرجیہ ہیں پس مراد حنفیہ سے وہ حنفیہ مرجیہ ہیں کہ جوابو حنیفہ میں اور مخالف

ہیں ان کے عقیدہ میں ۔ بلکہ اس (عقیدہ) میں مرجیہ خالصہ کے موافق ہیں۔''

پس ان وجوہات سے ناظرین کو بخو بی ثابت ہوگیا کہ موجودہ فقہ حنفیہ ایک غیر متندذ خیرہ ہے اور جس میں اہل بدعت وصلالت کا پورادخل ہوا ہے۔ فقہ کے متعلق مولوی و لایت علی صاحب کا فیصلہ

فقہ کے مسلم مولوی ولایت می صاحب کا فیصلہ ( موری ساعم مال مصرف میں فی تابعہ ی

(۲۸) رسالهٔ مل بالحدیث ص ۹ میں فرماتے ہیں کہ:۔

پس اگر شخصے مسئله را ازین کتب مشہور بسبب مخالف قرآن و حدیث یا استنباط ناپسند ساقط از نظر نموده درحقیقت آن نقصانے نیست

''اگر کوئی شخص ان کتب (فقہ)مشہورہ میں ہے کسی مسئلہ کوقر آن و حدیث کی مخالفت کے سبب یا استنباط ناواجب کے باعث نظرانداز کر دیتو حقیقت میں کوئی حرج نہیں ہے۔''

فقه كے متعلق امام غزالی رعیفیة كافیصله

(۲۹) احیاءالعلوم مطبوعه نولکشورص ۲۱۳ میں فرماتے ہیں کہ:۔

بَلُ جَمِيْعُ دَقَائِقِ الْفِقُهِ بِدُعَةً لَمُ يَعُوِفُهَا السَّلَفُ وَ آمَّا آدِلَّةُ الْاَحْكَامِ فَيَشُتَمِلُ عَلَيْهَا عِلْمُ الْمَذُهَبِ وَهُوَ كِتَابُ اللهِ وَ اللَّاحَكَامُ اللهِ وَ اللَّهِ عَلَمُ الْمَذُهَبِ وَهُوَ كِتَابُ اللهِ وَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْجَدَلِ مِنَ الْحَدَلِ مِنَ الْحَسْرِ وَالْقَلْبِ وَفَسَادِ الْوَضْعِ وَالتَّرُ كِيبِ وَالتَّعُدِيَةِ فَإِنَّمَا اللهَ عَنْ إِللَّهُ اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ عَنْ اللهُ اللهَ اللهُ الل



یہ باتین نہیں جانے سے اور کیکن احکام کی دلیاں کہ جن پر ند ہب کا جانا موقو ف ہے اور مدار ہے۔ جس کا نام علم المذ ہب ہے وہ کتاب وسنت ہے اور ان کے معانی کا سمجھنا۔ لیکن یہ جو کچھ چالبازیاں ہیں یہ استدلال کے اقسام ہیں۔ کہ جن کی رعایت سے مقابل پر غالب ہوتے ہیں۔ کسر قلب فساد وضع ترکیب تعدید یہ سب بدعت ہیں اس لئے ایجاد ہو کیں کہ اختلاف پیدا ہو۔ اور جھڑ ہے کا بازارگرم ہو۔ دشمن لا جواب ہو جائے۔ ان لوگوں نے پہلے لوگوں سے جن کا ذکر ہو چکا سخت دھوکا کھایا ہے اور ہرے سے ہیں۔ "

لیجیئے صاحب۔ بیحقیقت نقد کی ہے جس پر ہمارے حنی بھائیوں کو ہزاناز ہے۔ مسائل فقہ کے اختلاف کے متعلق ایک مغالطہ کا از الہ

(۳۰) حضرات مقلدین سے جب کہا جاتا ہے کہ بلا واسط اپنام کی صدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے ۔ تو جواب میں کہتے ہیں کہا حادیث میں تو اختلاف ہے کوئی نائخ ہے کوئی منسوخ ، کوئی صحیح ہے تو کوئی ضعیف۔ ان کی تطبیق اور رفع اختلاف ہمارے امکان (طاقت ) سے باہر ہے۔ اس کے جواب میں جب کہا جاتا ہے کہ فقہ میں بھی تو امام صاحب اوران کے ثما گردوں میں بکٹر ت اختلاف پایا جاتا ہے۔ اورا ختلاف بھی مباح غیر مباح ۔ رائح اور مرجوح میں نہیں بلکہ حلت وحرمت اور پاک و ناپاک میں ۔ فروی اختلاف تا ہے۔ اورا ختلاف کلام کی میں ۔ فروی اختلاف اس کے اصولی اختلاف بھی بہت پایا جاتا ہے۔ گرمان کی کومطلق کلام کی سے ان ہوئی ہیں جس میں کی کومطلق کلام کی سے کا حولی اختلاف بھی بہت پایا جاتا ہے۔

(۱) چنانچه علامة تاج الدين بكى ، طبقات بكى جلداص ۲۸۳ ميں لکھتے ہيں: ۔ فَانَّهُمَا (اَىُ اَبَايُوسُفَ وَ مُحَمَّدً) يُخَالِفَانِ اُصُولَ صَاحِبِهِمَا.

"امام ابويوسف ومحدامام ابوصليف ويُسَلَيْ كاصول مين بحي خالفت كرتے تھے"



## (٢) مولاناعبدالحي صاحب لكصنوى لكھتے ہیں كه:

إِنَّهُ مُ اَدُرَجُوا اَبَايُوسُفَ وَ مُحَمَّدًا فِي طَبَقَةِ مُجُتَهِدِي الْمَدُهَبِ الَّذِيُنَ لَايُحَالِفُونَ الْإِمَامَ فِي الْاصُولِ وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ فَإِنَّ مُخَالَفَتَهُمَا لِإمَامِهِمَا فِي الْاصُولِ غَيْرُ قَلِيلَةٍ حَتَّى قَالَ الْإِمَامُ الْعَزَالِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمَنْخُولِ إِنَّهُمَا خَالَفَا اَبَا حَنِيْفَةَ فِي ثُلُثَى مَذْهَبِهِ. \*

"علاء طبقات نے ابو بوسف بھالتہ اور محمد بھالتہ کو مجتهد فی المذہب

میں شار کیا ہے جوایے امام کے اصول مقررہ میں اختلاف نہیں کرتے تھے حالانکہ یہ بات سیح نہیں کیونکہ ان دونوں کی اینے امام سے اصول

ھے حالا ملہ یہ بات میں بین یوملہ ان دونوں می ایچے امام سے اسوں میں جونخالفت ہے دہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ امام غزالی وشاہد نے

یں برق سے ہورہ ہے ریادہ ہے کہ ان دونوں (ابو یوسف مُشاملة اور محمد مُشاملة ) کتاب مخول میں کہاہے کہ ان دونوں (ابو یوسف مُشاملة اور محمد مُشاملة )

نے اینے امام سے دوٹکٹ فرہب میں اختلاف کیا ہے۔''

علامہ عبیداللہ بن عمرود بوی حنی نے جوسم قند و بخارا کے بڑے فقیہ تھے۔ اپنی کتاب تاسیس النظر مطبوعہ مصر میں وہ اصول مختلفہ بیان کئے ہیں جوامام صاحب اور

صاحبين (ابو يوسف بُرِينية اورمجمه بُرِينية ) مِن ياشِخين (امام ابو يوسف بُرَينية وابوحنيفه ) مِن ياطرفين يا ثلاثه (ابوحنيفه بُرِينية ،ابوومجمه بُرِينية )اورامام زفر مِين مختلف بين جس

کی تفصیل کتاب مذکور یا مولا نا مولوی ثناء الله صاحب فاضل امرتسری کی نادر تصنیف

رساله تقليد شخصى اورسلفي ميس ملاحظه فرما تميں۔

فرمائے حضرت حدیث پڑمل کرنے سے تو اختلاف مانع تھا۔ فقہی اختلاف جواصول اور فروع میں بکثرت ہے اس پڑمل کرنے کی کون شے اجازت دیتی ہے۔ اور اس کے رفع کی کیا صورت ہے۔ آخر جوصورت ہوگی وہ حدیث میں

<sup>🖚</sup> مقدمة عمدة الرعامية الدراسة الثانية ذكرطبقات الحفيه ،حاص ٨\_



بھی ممکن ہے۔ پھر حدیث پڑمل کیوں نہیں۔ کیا فقہ کا مرتبہ حدیث سے زیادہ ہے۔ عیاذ اُباللہ۔ (اللہ ہی تجھ دے)

فقه کی تدوین کے متعلق ایک مغالطه اوراس کا از اله

(۳۱) ہمارے برادران احناف اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ فقہ حفیہ امام صاحب کے زیاد میں مدین اور است میں میں کی جانب میاں وشکر فوران تھی فور ہیں ہوں

زمانه ميں بردے استمام سے مدون ہوئی چنانچے مولانا تیلی تعمانی تحریر فرماتے ہیں:۔

"كە (فقدى) تدوين كاطريقة بيرتفاكة كسى خاص باب كاكوئى مسله

بین کیا جاتا تھا اگر اس کے جواب میں سب لوگ متفق الرائے ہوتے تو اس وقت قلمبند کرلیا جاتا ورنہ نہایت آزادی سے بحثیں

شروع ہوتیں بھی بھی بہت دیر تک بحث قائم رہتی۔امام صاحب غور

اور خل کے ساتھ سب کی تقریریں سنتے اور بالآخرابیا جی الا فیصلہ

کرتے کہ سب کوتنکیم کرنام ڈتا۔"

اليناص ١٣٤ پر لکھتے ہیں کہ:۔

جواب یہ ہے کہ اگر فقہ کی تدوین فی الواقع ای طرح ہوتی تو صاحبین کا امام ابو حنیفہ مولیہ ہے دو کمٹ مسائل میں اختلاف منقول نہ ہوتا۔ (ملاحظہ ہومسکا نہم ۲۰ حصہ اول) جب اختلاف بدیمی ہے وانعقاد مجلس اور مسائل کامحق ہوکر لکھا جا تا غیر صحح ہے۔ دوم یہ بات ممکن بھی نہیں ہے۔ اس لئے کہ امام محمہ علی الاختلاف روایات



مَوُلَـدُهُ سَسَنَةَ خَمُسٍ وَلَلْفِيُنَ. وَ قِيْلَ اِحُدَى وَثَـلَفِيُنَ. وَ قِيْلَ الْحَدَى وَثَـلَفِيُنَ. وَقِيْلَ الْنَيْنِ وَ ثَلَفِيْنَ وَ مِاتَةٍ.

ناظر ین فور فرمائیں کہ امام محمد میں ہیں۔ کی شرکت اس مجلس میں کہ جو اسام میں ہے۔ مرتب کی گئی تھی کیے ممکن ہے جبکہ ان کا دجودی دنیا میں اس مجلس کے انعقاد کے دس یا گیاریا چودہ سال کے بعد ہوا تھا۔ شایدروحانی حالت میں شرکت رکھتے ہوں گے۔

امام طحادی ۲۳۸ حض پیدا موسئے۔ائن خلکان جلداص ۱۹ و سکے۔انٹ خلکان جلداص ۱۹ و سکے۔انٹ فلکان جلداص ۱۹ و سکے۔انٹ فو و لا ذکت مسئل میں کہ جو اسام میں مرتب کی گئی کے ترکمکن ہے جبکدان کا وجود بی دنیا پیس ایک سوسترہ کا اسال بعد موارشا پدائی شرکت بھی روحانی طریق پر ہوگی۔

امام قاضی ابو بوسف سال میں بیدا ہوئے ہیں۔ تاریخ ابن خلکان جلد اص ۲۲۷ میں ہے کہ:۔

> كَانَتُ وِلَاقَةُ الْقَاضِىُ اَبِى يُؤْسُفَ سَنَةَ ثَلَثَ عَشَوَةً وَ مِائَةٍ بِبَعُلَادَ. الرحاب ست الكَامَرُٱ ثُمِّ يُرْكَانِي

ا مام زفر العصى بيدا بوئے۔ ابن خلكان (اردو) جلدام ٢٧٨ بي ہے:۔ مَـوُ لَسَدُهُ مَسَعَةَ حَضَوَوَ مِساقَةٍ. "ال حساب سے اسلام بیل كياره برس كے نتے۔"

یجیٰ بن ذکریا بن ا**بی زائد واله پیرا بوی پیرا بوی** نیران الاحتدال مطبوعه انوار باینه که:

مَاتَ سَنَةَ اِلْتَعَيْنِ وَ فَمَانِيْنَ وَ مِائَةٍ وَلَهُ فَلْكَ وَ سِتُونَ سَنَةً. 4

<sup>🦚</sup> ميزان الاعتدال: جاءص ٢٤٣، رقم: ٥٠٥٥ \_

''اک حماب سے اکا چیمی دوبری کے تھے۔'' حفص بن غیاث۔تقریباً ہمااچیں پیدا ہوئے۔ مَساتَ سَسنَةَ اَدُبَعِ اَوُ خَسمُسسِ وَ تِسُعِیُسَ وَ قَسَدُ قَادَبَ الشَّمَانِیُنَ. ﷺ الشَّمَانِیُنَ. ﴾

> اس حماب سے الماج میں قریباً چرمال کے تھے۔ مندل بن علی الغزی سس اج میں پیدا ہوئے۔ وُلِدَ سَنَهُ ثَلَثِ وَمِائَةِ ہِ اس حماب سے الماج میں اٹھارہ سال کے تھے۔ حبان علی الغزی سال جا یا الج میں پیدا ہوئے۔ مَاتَ سَنَةَ اِحُدَٰی اَوُ اِثْنَتَیْنِ وَ سَبُعِیْنَ وَ لَهُ سِتُّونَ سَنَةً ہے۔

اس حساب سے الماج میں نویادس سال کے تھے۔ قس علی ہذا۔
غرضیکہ الی مہتم ہالشان مجلس میں دو برس، چھ برس، آٹھ برس، نو دس برس،
گیارہ برس، اٹھارہ برس کی عمر کے ممبر مقرر ہونے خلاف عقل ہیں اور بفرض محال تسلیم
بھی کرلیا جائے تو جو مسائل یا احکامات الی پارلیمنٹ سے پاس ہو کرصا در ہوں گے وہ
اہل انصاف کے نزد یک کیا وقعت رکھیں گے اور ضروری اس کا بتیجہ یہی ہوگا کہ مسائل
حصہ اول مندرجہ ھیقۃ الفقہ جیسے صادر ہوں۔ اب مقام غور ہے کہ جس فقہ کی بیرحالت
ہواس کو اپناما بینا زسمجھنا بلکہ اس پرفخر کرنا کہاں تک اقتضاء دیا نت اور قرین عقل ہے اس

مرغ چوں برآب شورمی تند آب شیریں راندیدست مدد

موقع پرمولا ناروم مرحوم نے کیا خوب فر مایا ہے۔ مثنویٰ میں \_

<sup>4</sup> تقريب التهذيب ص ١١١٠ تقريب التهذيب ص ٥٠١-

<sup>🗗</sup> تقريب المتهذيب ص٩٢ \_

شریعت کیاہے

(۳۲) شریعت کی تعریف کتب اصول فقد حنفیه میں یوں کی گئی ہے۔

اَلشَّوِيْعَةُ مَا لَا تُدُرَّكُ لَوُ لَا خِطَابُ الشَّارِعِ. • السَّارِعِ. • السَّارِعِيرَاءِ • السَّارِعِ. • السَّارِعِ. • السَّارِعِ. • ال

نورالانوارمين ہے كه: \_

وَ الْاَ وُلْمَى اَنُ يَسْكُونَ الشَّرُعُ اِسْمَالِلدِّيْنِ فَلا يَحْتَاجُ اللَّهِ النَّاوِيُلِ. ﴿ اللَّهُ النَّاوُ اللَّهُ النَّاوُ اللَّهُ النَّاوُ اللَّهُ اللَّ

''شرع نام ہے دین کا جوتا ویل کامختاج نہیں۔''

الضأاس كحاشيه پرسے كه:-

وَالْمُرَادُ الدِّيْنُ الْقَوِيْمُ آَىُ دِيْنُ الرَّسُولِ.

"مراددین قویم سے دین رسول الله مَالَّيْظِ ہے۔"

اب كتب فقه من نظركرت بي نواس من قيسال أبو حسني فق (ابو من منفه رُوَالَةُ فَالَ مُحَمَّدٌ (محمد رَوَالَةُ منفه مَوَالَةُ فَالَ مُحَمَّدٌ (محمد رَوَالَةُ فَالَ مُحَمَّدٌ (محمد رَوَالَةُ فَالَ مُحَمَّدٌ (محمد رَوَالَةُ فَالَ مُحَمَّدٌ (محمد رَوَالَةُ فَالَ رَفَالُ (زُفر نَ كَهَا) قَالَ حَسَنُ بُنُ ذِيادٍ (حس بن زياد رُوَالَةُ فَالَ حَسَنُ بُنُ ذِيادٍ (حس بن زياد رُوَالَةُ فَالَ مَهُ لَهُ وَيَادٍ (حس بن زياد رُوالَةُ فَالَ مَن اللَّهُ فَالَ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَل اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّه

مال مشائعے البلنج (متال کے لہا) دعیرہ دعیرہ جابجالکھا ہواہے۔ تو ان اقوال اور تعریف شریعت کوملحوظ رکھ کر کیا کہہ سکتے ہیں کہ کتب فقہ کے

مسائل تمام شرى بين؟ فَاعُتَبِرُوا يَآاُولِنَى ٱلابُصَادِ.

<sup>🚯</sup> توضیح تلوسی:ص۸۳۰\_

<sup>🗗</sup> نورالانوار:ادلة الشرع واصوله م 🕰



شاه ولى الله صاحب فرمات بي كه:

لَمُ نُوُمِنُ بِفَقِيْهِ آيًّا كَانَ أَنَّهُ اَوْحَى اللَّهُ اِلَيْهِ الْفِقَة وَ فَرَضَ عَلَيْنَا بِوَاحِدٍ مِّنُهُمُ فَلْلِكَ عَلَيْنَا بِوَاحِدٍ مِّنُهُمُ فَلْلِكَ لِعِلْمِنَا بِأَنَّهُ عَالِمٌ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ شُنَّةٍ رَسُولِهِ. 
العِلْمِنَا بِأَنَّهُ عَالِمٌ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ شُنَّةٍ رَسُولِهِ.

''كُونُ فقيد (امام مو يا مجتمد) موہم كى پرايمان بيس لائے كەالله نے أس پرفقه وى كے رائيل الله كالله نے كالله فرض أس پرفقه وى كے رافور پر بھيج وى كے راور ہم براس كى اطاعت فرض كردى ہے اوروہ (خطامے) معصوم ہے ہيں اگر ہم أن بيس سے كى كى بيروى كريں تو يہ اس وجہ ہے كہ وہ كتاب الله اور سنت رسول الله كا من في الم ہے۔''

غرض كتب شريعت قرآن وحديث عي بي اوربس -

# شان حديث

(۱) الله تبارك وتعالى ارشادفر ما تا ي-

﴿إِنَّاۤ اَنُزَلُنَآ اِلۡيُکَ الۡكِتَابَ بِالۡحَقِّ لِتَحُكُمَ بَیُنَ النَّاسِ بِمَآارَاکَ اللَّهُ ﴾ [م/الرا۱۵-۱]

''(اے نی مُلَّیُمُ ) بے شک ہم نے یہ کتاب (قرآن) تمہاری طرف تن کے ساتھ اتاری ہے کہتم لوگوں میں اس کے موافق فیصلہ کرو۔ جوتم کوخد اسمجھائے۔''

 (۲) اس آیت کے تحت میں امام فخرالدین رازی تغییر کبیر جلد۳ ص ۱۳۷ میں فرماتے ہیں کہ:۔

قَالَ الْمُحَقِّقُونَ هَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ

<sup>4</sup> جة الله البالغة الكلام على حال الناس قبل الملكة الرابعة ،ج اس ١٥١\_

وَالسَّلامُ مَاكَانَ يَحُكُمُ إِلَّا مِالُوَحُي وَالنَّصِّ.

'' محققین نے کہا ہے کہ میہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آنخضرت مُنافیخ سوائے دحی اورنص کے فیصلنہیں کرتے تھے۔'' (۳) انقان فی علوم القرآن مطبوعہ مصر جلد اس ۱۸۲ میں علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ:۔

فَإِنُ اَعِيَاهُ ذَٰلِكَ (اَىُ طَلَبُهُ مِنَ الْقُرُانِ) طَلَبَهُ مِنَ السُّنَّةِ فَإِنَّهَا شَارِحَةٌ لِّلقُرُانِ وَ مُوَضِّحَةٌ لَّهُ وَ قَدُ قَالَ الشَّافِعِيُّ كُلُّ مَاحَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مَلَئِكَ فَهُوَ مِمَّا فَهِمَهُ مِنَ الْقُرُانِ قَالَ تَعَالَى ﴿ إِنَّا أَنْزَلُنَا الَّيُكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بسمَآ اَرَاکَ اللَّهُ ﴾ [٣/الشاء١٠٥] وَ فِي اياتٍ أُحَرَ وَ قَالَ مَلْكِيُّكُ " اَ لَا إِنِّى أُوْتِيسُتُ الْقُرُانَ وَ مِثْلَةَ مَعَة ۞ " يَعْنِي السُّنَّةَ فَإِنْ لَّهُ يَسَجِدُهُ مِنَ السُّنَّةِ رَجَعَ إِلْى اَقُوَالِ عِنْدَ نُزُولِهِ وَ لَمَّا ائحتُصُوابِهِ مِنَ الْفَهُمِ التَّامَ وَالْعِلْمِ الصَّحِيْحِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَ قَدُ قَسَالَ رَوَى الْسَحَسَاكِيمُ فِسِي الْمُسْتَدُرَكِ إِنَّ تَفْسِيسُ الصَّحَابِيِّ الَّذِي شَهِدَالُوَحُيَ وَالتَّنْزِيُلَ حُكُمُ الْمَرُهُوعِ. "اگریہ بات ان کومشکل ہوجائے یعن قرآن سے اس کا تلاش کرنا۔ تو اس کو سنت میں و حوث ہے۔ کیونکہ سنت قرآن کی شرح و تفسیر ہے اور اس کو واضح كرف والى باور (امام) شافعى في بما بكر يحدر وكمدرول الله منافية إن احکام بیان فرمائے ہیں تووہ یا تو معانی قرآن ہیں جواس سے سمجھے ہیں جیا کفرمایا کد م نے تمہاری طرف جیجی کتاب کتم لوگوں کے درمیان فيصله كروروبي جو كي كه كالله نق كوسمجها يا اورسوجهايا- "دوسرى آيتول ميل

<sup>🏶</sup> مشكوة: كتاب الايمان باب الاعتصام ، قم ١٦٣ \_



بھی یہی مضمون ہے اور فر مایا رسول اللہ مَا اللهِ عَلَیْمُ نے '' مجھور آن عنایت ہوا اور اُس جیسی ایک چیز اور یعنی حدیث' اگر کوئی بات سنت سے نہ طے تو صحابہ رہ کا گئی کے قول کی طرف متوجہ ہو کیونکہ وہ اس سے خوب واقف ہیں اس وجہ سے کہ وہ آن کے اتر تے وقت موجود تصاور اس کے ثالن ہزول سے واقف تصاور وہ خاص کئے گئے ہیں پوری پوری مجھ اور ٹھیک ٹھیک علم اور مل صالح کے لئے اور حاکم نے متدرک میں روایت کی ہے کہ صحابی دی تھی کئی کئی تفاید کی سے کہ صحابی دی تھی کہ اور حاکم نے متدرک میں روایت کی ہے کہ صحابی دی تھی۔ تفییر جو وقت وجی اور زول کے حاضر تھے بمز لہ حدیث مرفوع کے ہے۔''

(4) اورسورہ اعراف میں ارشاد باری ہے:۔

﴿ إِنَّهِ عُوا مَا ٱنْوِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُوُنِهِ ٱوُلِيَآءَ ﴾ [ الا الا الساء

"(فرمایا اے لوگو!) تابعداری کروتم اُس چیز کی جوتمہاری طرف اتاری گئی ہے رب تمہارے کی طرف سے اور مت تابعداری کرو سوائے اس کے اور دوستوں کی۔"

(۵) اس آیت کے تحت علامہ علا والدین علی بن محمد بھاللہ اپنی تغییر خازن جلد اص المیں فرماتے ہیں کہ:۔

إِتَّبِعُواالْقُرُانَ وَ مَا آتَى بِهِ النَّبِي عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ

"تابعدارى كريم قرآن كى اورأس چيزى جونبى مَالْقَيْمُ لائے (يعنى مديث)"

(۲) اورداری مطبوعه رحمانی ص۵۵ میں ہے کہ:۔

عَنُ حَسَّانَ قَالَ كَانَ يَنُزِلُ جِبُرِيُلُ عَلَى النَّبِيَّ النَّبِيِّ السُّنَّةِ كَالُسُنَّةِ عَلَى النَّبِيِّ السُّنَّةِ كَمَا يَنُزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرُانِ. ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْقُرُانِ. ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْقُرُانِ. ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْقُرُانِ. ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ بِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

"حفرت حمان والثين سدوايت كرجرئيل عاليما جس طرح قرآن ليكر

🖚 سنن الداري ، باب السنة قاضية على كتاب الله، ج اص ١٥٣ ارقم: ٥٨٨ ـ



آپ مَالِیُمُ کے پاس نازل ہوتے تھے۔ای طرح مدیث لے کر (بھی) آپ مَالِیُمُ کے پاس نازل ہوتے تھے۔''

(2) مشکوة مطبوعه انصاری صب میں ہے کہ:۔

آلَآ إِنِّي أُوْتِينتُ الْقُرُانَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. 4

'' فرمایا خبردار ہو! بیشک میں دیا گیا ہوں قر آن اورمثل اس کے ساتھ (یعنی حدیث)''

(۸) اورداری میں ہے کہ:۔

قَالَ السَّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْقُرانِ وَ لَيُسَ الْقُرانُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّةِ. ۞

'' فرمایا حدیث قاضی ہے قرآن پراور قرآن قاضی (فیصلہ کرنے والا) نہیں ہے حدیث پر۔''

الحاصل حدیث بھی منزل من اللہ ہے پس جو تھم قر آن کا ہے وہی تھم حدیث سیح کا ہے یعنی اگر قر آن قطعی ہے تو حدیث بھی قطعی ہے۔

ابودا ودر كتاب النة ، باب في لزوم السنة ، رقم به ٢٠٨٠ مفكوة: كتاب الايمان ، باب الاعتصام .

بالكتاب والسنه، رقم ١٦٣ 🤁 سنن الداري، باب السنة قاضية على كتاب الله، ج اص١٥٣ رقم: ٥٨٧\_



واجب ہے کیونکہ قرآن مجمل ہےاور حدیث مفصل بعض نے کہا قرآن کا بعض حصہ محکم ہے بعض مختاب محکم کا مفصل ہونا ضروری ہےاور متثاب وہی مجمل ہے اُس کا بیان حدیث میں طلب کیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تا کہ تو بیان کردے لوگول کو جوان کی طرف اتاراگیا۔''

(۱۰) میزان شعرانی میں ہے کہ:۔

وَ مِنْ هُنَا تَعُلَمُ يَاوَلَدِى أَنَّ السُّنَّةَ قَاضِيَةٌ عَلَى مَا نَفُهَمُهُ مِنْ أَحُنَكَامِ الْكِتَابِ وَ لَا عَكُسَ فَإِنَّهُ مَثَلِظَكُمْ هُوَ الَّذِي بَيَّنَ لَنَا أَحُكَامَ الْكِتَسَابِ بِسَالُهِ هَسَاظِ شَوِيْعَتِهِ ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُّوْطِي ﴾ [٥٣/ انجم ٣ ] وَفِي الْقُران الْعَظِيْم ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمُ فِي شَسَيْءٍ فَوُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [م/الساء٥٩]يَعْنِي إلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاعْمَلُوا بِمَا وَافْقَهُمَآ اَوُوافَقُ اَحَدَهُمَا. 4 ''اور پہیں سے معلوم ہو گیا اے لڑ کے خقیق سنت حاکم و فیصلہ کرنے والی ہے کتاب( قرآن) پر اور اس کاعکس نہیں ہے ( یعنی قرآن حديد رحاكم نبيس ب) كيونك رسول الله مَاليَّيْظِ بى بين جنبول في قر آ نَّ بُرِيحَكُم كھولے اور ان كى تفسير كى الفاظ شريعت كے ساتھ ۔ اور آب بی بین بہال ہوا وہوں کو دخل نہیں اور جو کھ آپ مالھ فی ک زبان مبارک سے نکلا ہے سب کا سب وی ہے۔ اور قرآ ن شریف میں بھی ہے کہ' اگرتم میں کسی امریس نزاع ہوجائے تو اس کواللہ اور رسول مَالِينَا مِمْ كَلَ طرف لے جاؤ۔'' لیعنی قرآن و حدیث کی تمسوئی پر جانج لو۔اوراسی کو مانو جود ونوں یا ایک کےموافق ہو۔'' خاص كرهيجين كهان مين ايك ايك حديث بسندمتعد دمنقول بهالا ماشاءالله

<sup>🕻</sup> ميزان الشعراني: فصل وممايدلك على صحة ارتباط جميع اقوال علاءالشريعية ح اص ٧٥٠ ـ

اس کئے اجلہ محدثین اس کے قائل ہوئے ہیں کہ بخاری کی حدیثوں میں ہر طبقہ میں دوراوی سے کم نہیں ہیں جن کا بمقتصائے آیت کریمہ

﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَ يُنِ مِنْ رِّجَالِكُمُ . ﴿ الْمَالِمَةَ الْمُحَالِكُمُ . ﴾ [ ١١ بقرة : ١٨٠] . '' (اور گواه کرلوتم دو گواه مردول این میں سے ) ما ننا ضروری ہے۔'' (ال) فتح المغیب جارض کے میں میں ما کم دیمیق سے منقول ہے کہ:۔

مِنُ أَنَّ شَرُطَهُ مَا أَنُ يَّكُونَ لِلصَّحَابِيِّ الْمَشُهُورِ بِالرِّوايَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ لَ لِلتَّابِعِي الْمَشُهُورِ عِن النَّبِي عَلَيْكُ لَ لِلتَّابِعِي الْمَشُهُورِ وَاللَّهُ عَنْهُ مِنُ اتْبَاعِ التَّابِعِينَ الْحَافِظُ الْمُتُقِنَ الْحَافِظُ الْمُتُقِنَ الْحَافِظُ الْمُتُقِنَ الْمَشْهُورُ وَ لَهُ رُوَّاةً فِقَاتُ مِنَ الطَّبَقَةِ الرَّابِعَةِ ثُمَّ يَكُونُ شَيْخُ اللَّهَ الرَّابِعَةِ ثُمَّ يَكُونُ شَيْخُ اللَّهَ عَارِي اَوْمُسُلِم حَافِظًا مُتُقِنًا مَشُهُورًا بِالْعَدَالَةِ فِي رِوايَتِهِ وَ لَهُ رُوَّاةً ثُمَّ يَتَدَاوَلُهُ اَهُلُ الْحَدِيثِ بِالْقَبُولِ اللَّي وَقُتِنَا هٰذَا كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ.

'' بخاری مسلم کی شرط یہ ہے کہ رسول خدا سکا تیج ہے جو صحابی دلائین روایت کرے وہ روایت میں مشہور ہو اور دوخض یا دو سے زیادہ سے روایت کرتا ہو۔ پھرتا بعی را دی بھی مشہور بوادر دورادی آف بول پھر تیج تا بعین ہُوائی میں بھی اُس کوروایت گریں وہ چو حفظ وا اقعان میں مشہور ہواور دورادی تقہ ہوں پھر تیج تا بھیں ہو تھی گی اس کوردایت کریں وہ جو حفظ وا تقان میں مشہور ہوں اور مال کے بہت تھ را اوی بول ہو حفظ و طبقہ والوں میں سے پھر بخاری مسلم کے اس تا اور ایس ایس کو تھول ہو ا تقان اور عدالت فی الروایہ میں شہور ہوں کے بہت تھی تھی کو ایس کو حفظ و کے ہاتھوں ہاتھ لیتے جاتے ہے اس مشہور ہوں کے بہت گواہی پر گواہی ۔ پھر خفظ و بعد بخاری و مسلم کے وہ ا جادی ہو بھولیکی و مسلم کی شرط پر بھوں ۔ پھر دو میں



بخاری کی شرط پر ہوں۔اور پھروہ جو صرف مسلم کی شرط پر ہوں۔ پھروہ جودوسرےائمہ کی حدیث کی شرط پر ہوں جنہوں نے تصبح کا التزام کیا ہے۔

احاديث كاالتزام واهتمام

احادیث کی تین قسمیں ہیں۔ ' قولی فعلیٰ تقریری' قولی وہ جوآپ مُلَّاثِیْنِ نے فرمایا ہو۔ فعلی وہ جوآپ مُلَّاثِیْنِ نے کیا ہو۔ تقریری وہ جوآپ مُلَّاثِیْنِ کے سامنے کیا گیا ہو۔ ہواورآپ مُلَّاثِیْنِ نے اس پرسکوت فرمایا ہو۔

صحابہ کرام رفحالی آنخضرت مالی کے سیچ عاشق تھے جو پچھ آپ کو کرتے دیکھتے خوداس پر عامل ہو جاتے۔ اور ایک دوسرے کو بتاتے یہی حال تابعین و تبع تابعین کا رہا۔ غرضکہ جو احادیث فعلی و تقریری تھیں ان کو تو چنداں یاد کرنے کی ضرورت نہ تھی خود عمل ان کے اس پر شاہد تھے رہی احادیث قولی وہ ان کوخوب یاد کرتے۔ اور جن کو اپنی یاد پر بھروسہ نہ تھاوہ ان کو قلمبند کر لیتے چنانچہ مندرجہ ذیل دلائل سے بخو بی روثن ہوجائے گا۔ ان شاء اللہ۔

گردان احادیث

(۱۲) داری میں ہے کہ:۔

عَنِ ابُنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ تَذَاكَرُوا هَذَا الْحَدِيثُ وَتَزَاوَرُوا هَذَا الْحَدِيثُ وَتَزَاوَرُوا فَإِنَّكُمُ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا يُدُرَسُ. الله

''ابن بریدہ بُراللہ کہتے ہیں حضرت علی ڈالٹیؤنے فرمایا تم لوگ اس حدیث میں گفتگو کرتے رہواور آپس میں ملتے رہو کیونکہ اگرتم (ایسا)

نه کرو گے توعلم مٹ جائے گا۔'' ---

(۱۳) دارتی ص ۵۲ میں ہے کہ:۔

<sup>🗱</sup> سنن الداري! باب ندا كرة العلم ج اص ۱۵۸ رقم ۲۲۲\_



(۱۴) دارمی میں ہے کہ:۔

عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَاسَمِعُتُمُ مِنَّا حَدِيثًا فَتَذَاكُرُوهُ بَيْنَكُمُ. ﴿

''عطا رُشاللہ سے روایت ہے کہ (عبداللہ) بن عباس ڈلاٹھۂ نے فر مایا کہ جبتم لوگ ہم سے کوئی حدیث سنوتواس کوآ پس میں یا دکرو۔''

(1۵) وارمی میں ہے کہ:۔

عَنُ عَطَآءِ بُنِ السَّانِبِ عَنُ آبِيهِ رَولى عَنُ آبِي الْآحُوصِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ تَذَاكُرُ وُا هَاذَاالْحَدِيْتُ فَإِنَّ حَيَاتَهُ مُذَاكَرَ ثُهُ. 4 عَبُدِاللَّهِ قَالَ تَذَاكُرُ وُا هَاذَاالْحَدِیْتُ فَإِنَّ حَیَاتَهُ مُذَاكُر تُهُ. 4 "عَطَاء بن سائب مُعَلَّةِ البِحَ والديا ابوالاحُل مُحَلَّةُ سَانَعُ كرتَ عطاء بن سائب مُعَلَّةُ البِحَ والديا ابوالاحُل مُحَلَّةُ سَاللَّهُ مَلَّا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالديا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الل

..> وَرَنَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ الْعُمَادِيِّ قَالَ تَذَاكُرُوُا

الْحَدِيْثُ فَإِنَّ الْحَدِيْثُ يُهَيِّجُ الْحَدِيْثُ. 🏟

دو ابونظر و میسید سے منقول ہے کدابوسعید خدری دان فر ایا صدیث میں انتقاد کر ایا صدیث میں گفتگو کرو کیونکدایک حدیث دوسری حدیث کو یا دولاتی ہے۔

(۱۸) داری میں ہے کہ:۔

عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ كَانَ اِسْمَعِيلُ بُنُ وَجَاءٍ يَجُمَعُ صِبْيَانَ الْكُتَّابِ يُحَدِّثُهُمْ يَعَحَفَّظُ بِذَاكَ. ٥

"اعمش کہتے ہیں کہ اسمعیل بن رجاء مدوسہ کے لڑکوں کو جمع کر کے ان سے حدیث بیان کرتے تھے۔ اس طریقے سے حفظ کرتے سے "

<sup>4</sup> سنن الدارى: باب فداكرة العلم، ج اص ١٥٨ رقم ١٩١٠ ـ

<sup>🕏</sup> سنن الداري: باب فداكرة العلم، ج اص ١٥٥ \_ رقم: ١٩٥٥ \_

<sup>🗗</sup> سنن داري: باب ندا كرة العلم، ج اش ١٥١، قم: ١٥٠٠\_

### (19) وارمی میں ہے کہ:۔

عَنُ آبِی عَبُدِاللهِ الشَّقُرِیِ عَنُ إِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدِّثُ حَدِیْفُکَ مَنُ يَّشَتَهِیْهِ وَ مَنُ لاَ يَشْتَهِیْهِ فَاللهٔ يَصِیرُ عِنْدُکَ کَانَّهُ اِمَامٌ تَقُرَاهُ فَ اللهُ يَصِیرُ عِنْدُکَ کَانَّهُ اِمَامٌ تَقُرَاهُ فَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### (۲۰) دارمی میں ہے کہ:۔

عَنُ يَّزِيدَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمِنِ بُنِ آبِي كَيُلَى قَالَ إِحْبَآءُ الْحَدِيْثِ مُدَالَةٍ ابْنُ شَدَّادٍ يَرُحَمُكَ الْحَدِيثِ مُدَاكَةٍ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ ابْنُ شَدَّادٍ يَرُحَمُكَ اللهُ كَمُ مِّنُ حَدِيثِ آحُهَيْتَهُ فِي صَدُرِي كَانَ قَدْمَاتَ. ﴿ اللهُ كَمُ مِّنُ حَدِيثِ آخَهَ عَمِدالرَحْن بن الى ليلى يُصَالَةٍ نَ كَهَاكَ مَديثِ اللهُ عَمَالَةِ فَعَ كَهَاكُ مَعَ اللهِ اللهُ عَمَالَةً فَي صَدِيثًا اللهُ عَمَالَةً عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

### (۲۱) داری میں ہے کہ:۔

اَخْبَرَنَامَرُوَانُ بُنُ مُسَحَسَدٍ قَالَ سَسِعَتُ أَلْلَيْتَ بُنَ سَعُدٍ يَّقُولُ تَلَاكُرَ ابُنُ شِهَابٍ لَيُلَةً بَعُدَالْعِشَآءِ حَدِيْثًا وَ هُوَ جَالِسٌ مُتَوَضِّنًا قَالَ فَمَا زَالَ ذَلِكَ مَجْلِسُهُ حَتَّى اَصْبَحَ قَالَ

<sup>4</sup> دارى:باب فداكرة العلم،ج اص ١٥١، رقم ١٠٠٠\_

عنن الدارى: باب فراكرة العلم، جاص عدارةم: ١١٠ ـ



مَرُوَانُ جَعَلَ يَتَذَاكَرُ الْحَدِيْثَ. 4

"مروان بن محمد مونية كمت بي كديس فيليف بن سعد مونينة سے سنا كمتے تھے كدا بن شہاب مؤليلة في ايك مرتبدرات كوايك حديث كا ذكر كيا اور وہ وضوكر كے بيٹے ہوئے تھے تو وہ أن كا جلسه برابرر ہا يہاں تك كمت ہوگى مروان كہتے بين كدوه برابر حديث كا ذكركرتے رہے۔"

كتابت احاديث

(۲۲) مندداری میں ہے کہ:۔

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وآنَّهُ آتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

''عبدالله بن عمر ولا لله مناقول ہے کہ انہوں نے رسول الله مَالله الله مالله ول کہ اپنے دل کے ساتھ اپنے ہاتھ کے لکھنے سے بھی مددلوں۔ اگر آ پ اس کومناسب مجھیں۔ تو رسول الله مَالله عَالله عَلَيْ مَا فَر ما یا کہ اگر میری حدیث ہوتو اپنے دل کے ساتھ اسے ہاتھ سے بھی مددلو۔ (یعنی لکھلو)''

(۲۳) دارمی میں ہے کہ:۔

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ إلى آبِي بَكْرِبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو

🗱 سنن الداري: باب فداكرة العلم، ج ابص ١٥٤، رقم: ٢١٧-

ورواه الحاكم وقال حذا حديث عن كتابة العلم، ج اص ١٦٣ رقم: ٣٨٥ ورواه الحاكم وقال حذا حديث عن المعنوبية المع



بُنِ حَزُم اَنِ اكْتُبُ إِلَى بِمَافَبَتَ عِنْدَكَ مِنَ الْحَدِيُثِ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ بَيُكِيِّ مَا بِحَدِيثِ عُمَرَ فَانِّى قَدْ خَشِيْتُ دَرُسَ الْعِلْم وَ ذَهَابَهُ. 4

'' وہب بن منبہ مُسَلَّدُ اپنے بھائی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ دگائی کے اصحاب میں مجھ ابو ہریہ دگائی کے اصحاب میں مجھ سے زیادہ کی وا پ کی حدیثیں یا ذہیں تھیں سوائے عبداللہ بن عمر دلائی کا کہا کہ کا کہا تھا۔'' کیونکہ وہ کھتے تھے اور میں نہیں کھتا تھا۔''

#### (۲۵) داری میں ہے کہ:۔

عَنُ عَسُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ كُنتُ اَكْتُبُ كُلَّ شَى اَسْمَعُهُ مِنُ رَسُولِ اللّهِ يَكِيِّ أُرِيْدُ حِفْظَهُ. ﴿

''عبدالله بنعمرو دلالفي كهتم بين كه مين جو كچهرسول الله مَالفيخ سے سنتا تقااس كو يادكرنے كي غرض ہے لكھ ليا كرتا تھا۔''

#### (٢٦) دارمي ميس ہے كه: \_

سَعِيدُ دُبُنُ جُبَيْرٍ يَّقُولُ كُنْتُ اَسِيُرُمَعَ ابُنِ عَبَّاسٍ فِى طَرِيُقِ مَكَّةَ لَيُّلا وَكَانَ يُسَحَدِّلُنِى بِالْحَدِيْثِ فَاكْتُبُهُ فِى وَاسِطَةِ الرَّحُلِ حَتْىَ اَصْبَحُ فَاكْتُبُهُ. ۞

"سعید بن جبیر و میشد کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس دلائٹو کے ساتھ مکہ کے راستے میں رات کو چلتا تھا اور وہ مجھ سے حدیث کرتے تصفو میں اس کو سواری کے کاوے کے آگے لکھ لیتا تھا یہاں تک کہ جب جمع ہوتی تھی

<sup>🖚</sup> سنن الدارى: باب من رخص فى كتابة العلم، جاص ١٣٦ رقم: ٢٨٨-

<sup>🗗</sup> سنن الدارى: باب من رخص فى كلبة العلم، جام ١٣٦ رقم ٢٨٨٠-

<sup>🦚</sup> سنن الدارى: باب من رخص في كتابة العلم مج اص ١٣٨ رقم: ١٩٩٩ -



### تواس كفل كرتا تھا۔''

(۲۷) داری میں ہے:۔

وَ كَانَ سُفُيَانُ يَكُتُبُ الْحَدِيْثَ بِاللَّيُلِ فِى الْحَاثِطِ فَإِذَا اَصْبَحَ نَسَخَهُ ثُمَّ حَكَّهُ. ۞

"مبارک بن سعید میلید کہتے ہیں کہ سفیان میلید رات کو حدیث دیوار پر لکھ لیا کرتے تھے اور جب صبح ہوتی تھی تو اس کوفل کر لیتے تھے پھرد یوار کوصاف کردیتے تھے۔"

غرضیکہ احادیث قبل مدون ہونے کاس کی حفاظت کے لئے نہایت درجہ اہتمام کیاجا تا تھا۔ جیسا کہ ندکور ہوا۔ یہ بات فقہ حننے کو کہاں میسر آسکی تھی بلکہ کی اور علم کو بھی نہیں۔ اور نیز تصرف سے بچنے کے لئے ایک خاص علم مدون ہوا جس کو علم رجال کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جواحادیث مرفوعہ بعد تقید وجرح تعدیل کے حجم ثابت ہوں ان کے شل قرآن کے طعی ہونے میں کیا کلام ہے۔ فَھُوَ الْمُواد فَقَاو ہے حدیث کے متعلق

(۲۸) اعلام الموقعين مطبوعه اشرف المطابع جلد ٢ص٢ ١٢ ميس ہے كه: \_

إِذَاصَحَ الْحَدِيُثُ وَ جَبَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِهِ حِجَازِيًّا كَانَ اَوْعِرَاقِيًّا اَوْ يَمَنِيًّا \*

''جب کوئی حدیث سیح ثابت ہوتو اس پڑمل واجب ہے تجازی ہویا عراقی ،شامی ہویامصری یا یمنی (غرضیکہ کسی ملک کی ہو۔)''

(٢٩) ہدایہ میں ہے کہ:۔

وَ لَوُ بَلَغَهُ الْحَدِيْثُ فَاعْتَمَدَ فَكَذَالِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِآنَّ قَوْلَ

ارى:باب من رخص فى كمابة العلم، رقم: ٥٠٨-

<sup>🗱</sup> اعلام الموقعين : القول في التهذيب بمذبب معين ج٣/٣٣٠\_

الرَّسُولِ ﷺ لَا يَنْزِلُ عَنُ قَوْلِ الْمُفْتِيِّ.

''اور اگر اس کو جدیث ملے اور اس پر اعتاد کیا تو امام محمد میر شائد کے نزدیک اس طرح ہے' اس واسطے کرسول الله مالی کی کافر مودہ مفتی کے قول سے کم درجہ نہیں ہوتا۔''

(۳۰) کمتوبات امام ربانی مجدد الف ان نقشبندی سر مندی نے (دفتر دوم، کمتوبات ۱۹ ص ۲۹) میں سنت سدید کی تابعداری کرنے اور بدعت نامرضیہ سے بیخے اوراس کے مناسب بیان میں میرمحتِ اللہ کی طرف صادر فرمایا۔حمرصلوٰ ۃ اور تبلیغ دعوات کے بعد برادرعزیز میرمحب الله کی خدمت میں فقیرعرض کرتا ہے کہ اس طرف کے فقراء کے احوال واوضاع حمد کے لائق ہیں۔ اور آپ کی سلامتی اور استقامت اللہ تعالیٰ سے مطلوب ومسئول ہے۔سب سے اعلی نصیحت یہی ہے کہ حضرت سید المرسلین مُلا اللہ کا دین اور متابعت اختیار کریں ۔ سنت سنیہ کو بجالائیں اور بدعت نامرضیہ سے پر ہیز كريں۔اگرچہ بدعت صبح كى سفيدى كے مانندروشن ہوليكن درحقيقت اس ميں كوئى روشی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی بیاری کی دوااور بیاری کی شفاہے۔ کیونکہ بدعت دوحال سے خالی نہیں۔ یا سنت کی رافع ہوگی یا رافع سنت سے ساکت ہوگی ۔ ساکت ہونے کی صورت میں بالضرورسنت پر زائد ہوگی۔ جو در حقیقت اس کومنسوخ کرنے والی ہے کیونکہ نص پرزیادتی نص کی ناسخ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ بدعت خواہ سی قتم کی ہو۔سنت کی رافع اوراس کی نقیض ہوتی ہے۔اوراس میں سی قتم کی خیراور حسن نہیں۔ ہائے افسوس انہوں نے دین کامل اور اسلام پیندیدہ میں جبکہ نعمت تمام ہو چکی بدعت محدثه کےحسن ہونے کا کس طرح تھم دیا۔ پینہیں جانتے کہا کمال واتمام اور رضا کے حاصل ہونے کے بعد دین میں کوئی نیا کام پیدا کرنا حسن سے کوسوں دور ہے۔﴿فَمَا ذَابَعُدَ الْحَقِّ إِلَّا الصَّلَالُ﴾ (حَلْ کے بعد گراہی ہے) اگر بیلوگ

معیارالحق: باب دوم تقلیدائمدار بعد ۲۵۰۰



جانة كددين يس محدثه امركوسن كهنادين ككامل نه مونى ك مستازم ب اورنعت كناتمام ريخ پردلالت كرتاب قو برگزاس شم كتام پردليرى نه كرت و ﴿ رَبَّنَا لَا تُوا الله وَ الْحُطَانَا ﴾ [۲/البترة: ۲۸۱] (ياالله تو بمارى بمول چوك پرموا خذه نه كر) وَ السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَ عَلْم مَنْ لَدَيْكُمُ

(m) میزان شعرانی میں ہے کہ:۔

وَ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ الْحَدِيثُ عَلَى ظَاهِرِهِ لَكِنَّهُ إِذَا احْتَمَلَ عِلَى ظَاهِرِهِ لَكِنَّهُ إِذَا احْتَمَلَ عِدَّةَ مَعَان فَأَوْلُهَا مَا وَافَقَ الظَّاهِرَ. #

''امام شافعی مُشِلَة فَرماتے تھے کہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر ہے کیکن جب اس میں مختلف معانی کا احمال پیدا کر دیا جائے تو لائق عمل وہی معنی ہے جوظا ہر ہے۔''

محدثين كى تعريف

(۳۲)میزان شعرانی میں ہے کہ:

وَ كَسَانَ يَقُولُ اَهُـلُ الْحَدِيُثِ فِى كُلِّ زَمَانِ كَالصَّحَابَةِ فِى زَمَىانِهِـمُ وَ كَسَانَ يَقُولُ لِإِذَارَايُستُ صَسَاحِبٌ حَدِيُثٍ فَكَاتَى رَايُتُ اَحَدًا مِّنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ<del>بَلِظِ</del>ّةٍ. ﴿

"(امام شافعی عَشَلَیْ ) فرماتے تھے کہ المحدیث کی مثال ہر ایک زمانہ میں ایک ہے ہے کہ المحدیث کی مثال ہر ایک زمانہ میں ایک ہے جیسے صحابہ ٹوکڈی اپنے زمانہ میں تھے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ میں جب کسی محدث کو دکھے لوں تو گویا میں نے صحابی رسول الله مَنْ اللّٰهِ کَمُ صحابہ رُحُاکُیْ میں سے کسی کودیکھا۔"

## (٣٣)ميزان شعراني مين ہے كه: ـ

<sup>4</sup> میزان الشعرانی: فصل فیمانقل عن الا مام الشافعی من ذم الراکی ، ج اص ۲۷ ـ

<sup>🕏</sup> ميزان الشعراني: فصل في مانقل عن الا مام الشافعي من ذم الرأى ، ج اص 🗠

و كان احمد بن سريج يقول اهل الحديث اعظم درجة من الفقهاء لا عتنائهم بضبط الاصول.

''احمد بن سریج کہتے ہیں کہ اہل حدیث کا درجہ فقہاء سے زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے اصول شریعت کومحفوظ رکھا۔''

(۳۴۷) مولا ناعبدالحی صاحب تکھنوی،امام الکلام میں فرماتے ہیں کہ:۔

مَنُ نَظَرَ بِنَظَرِ الْإِنْصَافِ وَ خَاصَ فِي بِحَارِ الْفِقْهِ وَا لُاصُولِ مُسَجَنِباً عَنِ الْإِعْتِسَافِ يَعْلَمُ عِلْماً يَقِينًا آنَّ اَكُفَرَ الْمَسَائِلِ الْفَرُعِيَّةِ وَالْآصُلِيَّةِ الَّتِي اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيْهَا فَمَذُهَبُ الْفَرُعِيَّةِ وَالْآصُلِيَّةِ الَّتِي اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيْهَا فَمَذُهَبُ الْفَرُعِيَّةِ وَالْآصُلِيَّةِ الَّتِي كُلَّمَا اَسِيُرُ الْمُحَدِّثِيْنَ فِيْهِ قَرِيْبًا مِّنَ فِي هُعَمِّ وَالِّي كُلَّمَا السَيْرُ فِيهُ قَرِيْبًا مِنَ الْانْسَى الْانْعِيرَ عَلَيهِ شُكْرُهُمُ كَيْفَ لَاوَهُمُ وَرَقَةُ النَّهُ فِي النَّهِ عَيْدِهِ صِدْقًا حَشَرَنَا اللَّهُ فِي النَّهِ فِي النَّهِ فِي النَّالِةِ فَي اللهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي اللهُ فِي الْمُرْتِهِمُ وَ اَمَاتَنَا عَلَى حُبِهِمُ وَ سِيْرَتِهِمُ. ﴿ اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي الْمُرْتِهِمُ وَ اَمَاتَنَا عَلَى حُبِهِمُ وَ سِيْرَتِهِمُ. ﴿ اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي الْمُؤْمِدُ وَاللهُ اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ اللهُ فَي اللهُ فَا اللهُ فِي الْمُؤْمِدُ وَ اَمَاتَنَا عَلَى حُبِهِمُ وَ الْمَاتَنَا عَلَى حُبِهُمُ وَ الْمَاتَنَا عَلَى حُبِهُمْ وَ الْمَاتَنَا عَلَى اللهُ فَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي اللهُ ا

''جس نے انصاف کی نظر سے دیکھا ہے اور فقہ واصول کے دریا میں غوطہ لگایا ہے اگر اس میں کجروی نہیں ہے تو وہ یقینا جانتا ہے کہ اکثر ایسے مسائل فرعیہ واصلیہ جن میں علاء مختلف ہوتے ہیں محدثین ہی کا فدہ ہ اُن میں اوروں کے فدہ ہ سے قوی تر ہے اور میں جہاں تک اختلافی باتوں کو دیکھا ہوں محدثین ہی کا قول اس میں ٹھیک یا تا ہوں۔ اختلافی باتوں کو دیکھا ہوں محدثین ہی کا قول اس میں ٹھیک یا تا ہوں۔ اللہ ہی کے واسطے ہے خوبی ال کی اور اس کے ذمہ ہے جزاان کی ۔ کیوں نہیں وہی لوگ رسول خدا مرابط کے سے وارث اور شریعت محمدی منا اللی اللہ میں اور اس میں تو کہ کی ساتھ کے اس میں اور اس میں اور اس میں کو کہ کیوں نہیں وہی لوگ رسول خدا منا اللہ کی ایسے وارث اور شریعت محمدی منا اللہ کی ا

<sup>🖚</sup> ميزان الشعراني فصل في بيان ماورد في ذم الرأي عن الشارع ،ج ام م 🗠

<sup>😝</sup> الارشادالي سبيل الرشاد بص ٢٩٠\_



کے سے نواب ہیں۔اللہ میراحشران کے زمرہ میں کرے۔اور مجھ کو ان کی محبت اور خصلت پر دنیا سے اٹھائے۔'' فآوے متعلق محدثین و کتب احادیث

(٣٥) طحطا وى حنى شرح در مخار مطبوعه مصرص ١٥٣ميل لكصته بيل كه: \_

وَ عُلَمَاءُ اَهُلِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ جَمَعُوا صَحَاحَ الْآحَادِيثِ فِي الْمُورِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَاقُوالِهِ وَ اَفَعَالِهِ وَ حَرَكَاتِهِ وَ سَكَنَاتِهِ وَ اَفْعَالِهِ وَ اَلْاَنْصَارِ اللَّذِينَ سَكَنَاتِهِ وَ الْاَنْصَارِ اللَّذِينَ النَّبِعُوا هُمُ بِاحْسَانِ مِثُلُ الْإِمَامِ الْبُحَارِيِّ وَ مُسُلِمٍ وَ عَيْرِهِمَا النَّبِعُوا هُمُ بِاحْسَانِ مِثُلُ الْإِمَامِ الْبُحَارِيِّ وَ مُسُلِمٍ وَ عَيْرِهِمَا النَّبِعُوا هُمُ بِاحْسَانِ مِثُلُ الْإِمَامِ الْبُحَارِيِّ وَ مُسُلِمٍ وَ عَيْرِهِمَا مِنَ الشَّعُوا هُمُ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُم مِنُ اللَّهُ عَنهُم وَلَ اللَّهُ عَنهُم مِنُ اللَّهُ عَنهُم.

سوال

ہم لوگ حنفی المذہب کے نزدیک کتب احادیث مند امام اعظم میشانیہ، موطاامام محمد میشانیہ، آثارامام محمد میشانیہ صحیح بخاری صحیح مسلم الوداؤ دُنزیدی نسائی ابن



ماجهٔ مشکلوة ، بلوغ المرام مندامام احمد ، مؤطاامام ما لک وارقطنی وارمی متندومسلم بین یا نہیں اور مؤلفین کتب مذکورہ اہلسنت سے تھے یانہیں۔

#### جواب(۱)

(٣٦) كتب مندرجه بالاسب متند ومسلم عندالحفيه بي اور مصنفين ان كتب ك المسدت والجماعت سے تھے۔فقط حررہ عبدالہادى ازلكھنو

#### جواب (۲)

(٣٧) كتب مذكورہ كے مصنفين اہلسنت والجماعت سے تھے۔اور بعض كتابيں ان ميں الى ميں جن بيں جن بيں حجے حديثيں مروى ہيں۔مثلاً حجے بخارى وسجے مسلم ۔اورديگر كتب ميں صحح وضعيف دونوں قتم كى روائتيں ہيں۔فقط واللہ اعلم شيخ محمد بن شيخ حسين عرب مرحوم از ندوہ لكھؤ

#### جواب (۳)

(۳۸) تمام جماعت اہل سنت والجماعت کے نزدیک بیسب کتابیں معتبر ہیں۔ ہال ان کے درجہ میں فرق ہے۔ مثلاً بخاری شریف سب سے زیادہ متند ہے۔ اس کے بعد مسلم شریف اس کے بعد مسلم شریف اس کے بعد رندی ابوداؤ دونسائی وغیرہ بعض محدثین نے محیمین کے بعد مؤطاامام مالک و اللہ کورکھا ہے۔ بہر حال بید کتابیں معتبر ہیں اوران کے مصنفین اجلہ اہلسنت والجماعت میں سے ہیں۔ فقط کتبہ مجمد کفایت اللہ غفر لہ مدرس مدرسہ امینید دہلی

#### جواب (۴)

(۳۹) بیکتب احادیث حنفیہ کے نزدیک معتبر اور متند ہیں۔ لینی ان کتابوں میں زیادہ تروہ احادیث ہیں جن کا پایئے اعتبار بہت بلند ہے۔ اگر حنفیدان کتابوں کی کسی حدیث پڑتمل نہیں کرتے ہیں تو اس کی بیوجہ ہے کہ اور احادیث ان سے زور دار مانی گئی ہیں۔ جنگی تنقیح ائمہ حدیث نے کردی ہے ان کتب احادیث کے جامعین اہلسنت والجماعت ہیں۔اورامت مرحومہ کے مایہ ناز ہیں۔فقط کتبہ مجموعبداللہ انصاری ناظم دینیات ازعلی گڑھ الجواب الصحیح کتبہ المذ نب عبدالباقی اصلح اللہ تعالیٰ حالہ

جواب مندرجہ ذیل کے سوال میں کچھ فرق ہے وہ یہ کہ زید کہتا ہے کہ
کتب احادیث فدکور عندالحفیہ متندوسلم ہیں اور انکے مؤلفین اہلست
سے تقے عمر و کہتا ہے کہ نہ یہ کتا ہیں متندوسلم ہیں اور نہ ان کے مؤلفین
اہلست سے تھے اب دریا فت طلب بیا مرہے کہ ان ہردو میں سے س کا قول معترہے۔

#### جواب(۵)

(۴۰) زید کا قول سیح ہے۔عمرو نے درحقیقت کتب مندرجہ سوال ہی پرحملہٰ ہیں کیا بلکہ ائمه ثلا شدامام اعظم ميشلة وامام مالك ميسلة وامام احمد ميشلة وديكرائمه مثلا امام محمد ميسلة وامام بخاری وغیرہم رضی الله عنهم كودائر هسنيت سے نكال كرخود جماعت المسنت سے خارج ہوگیا۔ جب اکابردین عمرو کے نزدیک سنی ندرہے۔جن کی مبارک ذاتوں کی بدولت سنت کی بنیاد پڑی اور کرہ ارض میں اس کا شیوع ہوا۔تو پھر کیا ایران کے روافض اور قادیان کا طا کفہ طاغیہ اور متقط کے خوارج اور بنارس ومتھر ا کے پنڈت و سادھوسیٰ قرار یا ئیں گے۔اور جب انہیں کی کتابیں متند ومسلم نہ رہیں تو پھر کاشی و بنارس کی پھٹلیں متندومسلم ہوں گی۔عمروکوقر آن پاک کی بیآیت سنا دی جائے کہ ﴿ وَ مَنُ يَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤُمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ تُ مَصِيْرًا ﴾ [م/الساء١١٥] اس يرجمي بازنه آئة وجراس كے لئے وہي محكانا ہے جس كا ذ کراس آیت کریمه میں ہے۔فقط کتبہ العبد المسکین معین الدین الاجمیری کان الله له ناظم المجمن جمعية انوارخواجه بميشة صدرمدرس دارالعلوم معيديه عثمانيها جمير هلسسلأا هُوَ الْحَقُّ. ٱلْجَوَابُ صَحِيْحٌ محرَعبرالجيرُعْلَى عنداَلْجَوَابُ صَوَابْعبدالحي عَلْى عند



صَعَّ الْجَوَابُ وَاللَّهُ اَعُلَمُ بِالصَّوَابِ مارِصين عَفى عند

واقعی ان جوابات کے متعلق کس کو کلام ہے گرمولا نامولوی عزیز الرحمٰن صاحب مفتی دیو بند کامشرب ہی نرالا ہے۔ آپ کا جواب سب علاء کے خلاف ہے۔

جواب(۲)

کتب مذکوره میں ہرایک قتم کی احادیث ہیں۔ ندتمام سیح ہیں ندتمام ضعیف۔ اور ندتمام معمول بہا ہیں ندغیر معمول بہا بیشتر اورا کثر مؤلفین مذکورین شافعی المذہب ہیں۔ پس حفی المذہب کواپنے ندہب کی فقد کی کتابیں معمول بہا بنانی چاہئیں اور مسائل فقہیہ پڑمل کرنا چاہئے۔ فقط کتبہ عزیز الرحمٰن عفی عنہ فقی دار العلوم دیو بند۔

مجیدصاحب چونکہ حنق ہیں یقین کرتا ہوں کہتمام مسائل کتب فقہ پر جوذیل کے حصہ اول میں درج کئے جاتے ہیں خودتو ضرور عامل ہوں گے۔





## حصيراول

#### بيتيم اللي أكرون الترجيخ

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَ كَفَى وَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفَی

بعدحمہ وصلوۃ کے اس قدرع ضروینا مناسب خیال کرتا ہوں کہ ہمارے خنی

بھائی مسائل فقہیہ کے متعلق کہا کرتے ہیں۔ کہ ہمارا کوئی مسئلہ قرآن وحدیث کے

خلاف نہیں ہے بلکہ قرآن وحدیث کا ہی مغز وعطر ہے۔ اس لئے (۱۱۹) مسائل

مندرجہ ذیل حصداول ہدیہ ناظرین کر کے انصاف کا خواستگار ہوں۔ کہ واقعی یہ مسائل
قرآن وحدیث کے مغز وعطر ہیں یا کیا؟ اور جن کتب فقہیہ متر جمہ کا ان ہر دوحصوں

میں اقتباس لیا گیا ہے ان کا مطبع وسنطبع قامبند کئے دیتا ہوں تا کہ ناظرین کو اصل

میں اقتباس لیا گیا ہے ان کا مطبع وسنطبع قامبند کئے دیتا ہوں تا کہ ناظرین کو اصل

| كون ي بارطبع موكى    | نام طبع        | نام کتاب                            |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|
| باراول ۱۸۹۲ء         | نولكثور        | عين الهدائية رجمه مدايير            |
| ٦٩١٩ء                | مجيدي كانپور   | نورالهدابيرّ جمه شرح وقابيه         |
| بارچهارم ۱۹۰۰ء       | نولكشور        | غاية الاوطارتر جمه درمختار          |
| باردوم ١٨٩٩ء         | نولكشور        | فآوی ہند بیز جمہ فتاوی عالمگیری اول |
| والمراء مواء         | نولكشور        | حصدد وم، حصه سوم وحصه چهارم         |
| بارسوم <u>٤٠٩٠</u> ء | محبتبائی د ہلی | احسن المسائل ترجمه كنزالدقائق       |
| باردوم ۱۹۰۸ء         | مجتبائی د ہلی  | فروری ترجمه قدوری                   |
| ١٨٦٥ء                | مصطفائي لا هور | صلوة الرحمٰن ترجمه مدية المصلي      |



| ۱۸۸۳ء | نولكشور         | كشف الحاجة ترجمه مالا بدمنه |
|-------|-----------------|-----------------------------|
| ايينا | بالالى سا ڈھورە | بهثتى زيور حصداول           |
| ايضاً | رزاقی کانپور    | ال حصددوم وحصدسوم           |
| ايضاً | عمدة المطابع    | ا حصه چهارم                 |
| ايينا | بلالی ساڈھورہ   | // حصه ششم ٔ دہم ٔ یاز دہم  |

## ضروری گزارش

اول: سبب تالیف میں بھراحت گزارش کر چکا ہوں کہ جن کتب فقہ یہ کا تر جمہاردو میں ہوگیا ہے ان سے مسائل اخذ کر کے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ۔ چونکہ تراجم غیر مشہور تھے اور بعض کتب کے متعدد ترجے بھی ہو چکے تھے اس لئے مناسب یہی معلوم ہوا کہ اصل کتب مشہورہ ( یعنی ہدایۂ شرح وقا یہ مدیۂ کنز عالمگیری در محقار ) کے حوالہ پر ہی اکتفا کیا جائے ۔ ناظرین مطلع رہیں اور مغالطہ میں نہ پڑیں ۔ دوم: ۔ مسائل مندرجہ ہر دوصص ترجہ متون اور شروح سے اخذ کئے گئے ہیں ۔ سوم: ۔ حتی الا مکان الفاظ کا التزام کیا گیا ہے لیکن بچند وجوہ وجہ اول متعدد کتب سے اقتباس کرنا۔ وجہدوم عبارات غیر عام فہم کو عام فہم کرنا ' وجہوم عبارات طویلہ کو مختصر کرنا۔ ان ہر وجوہات کو مدنظر رکھ کر الفاظ کا التزام غیر ممکن ساتھا۔ اس لئے نہ ہوسکا۔ کرنا۔ ان ہر وجوہات کو مدنظر رکھ کر الفاظ کا التزام غیر ممکن ساتھا۔ اس لئے نہ ہوسکا۔ باجوداس قدر اہتمام کے بشریت کے سبب سے کوئی غلطی یا سہوسرز دہوجائے تو اس کی اسلاح فرما کیں۔

﴿ وَ إِنْ تَـعُـفُوا وَ تَـصُـفَـحُـوا وَ تَغُفِرُ وَا فَإِنَّ اللَّهَ خَفُورٌ رَّحِيُم ٥ ﴾ [١٣/التناين ١٣]

تنبيهه

قبل اس کے کہ مسائل مرقوم ہوں۔ان کے متعلقات کتاب الشق کے ذیل میں بہ ترتیب ابواب درج کئے جاتے ہیں۔



# کتابالشق باب حضرت ابراہیم مخعی میٹ کے حیلوں کے بیان میں

تنبيهه

آپ حضرت امام ابوحنیفه میشد کے استاذ الاستاذیں۔ آپ کے حامد وتعریف میں ایک جم غفیر رطب اللمان ہے اور فی الواقع آپ ایسے ہی تھے۔ مگر کتب فقہ میں آ پ کے متعلق جو کچھ نقشہ دکھایا گیا ہے وہ قابل ملاحظہ ہے۔

پے کے اس بو پھ سے دھایا ہیں ہے وہ فاق میں مقاطعہ ہے۔
(۱) آپ جب سونے جاتے تو خادم سے فرماتے کہ جو شخص گھر میں آنے کی اجازت مانکے تو کہنا کہ یہاں نہیں ہیں۔اور بیمراد لینا کہ جہاں تو کھڑا ہے وہاں کھڑے نہیں ہیں۔ 4

(۲) جو خص آپ سے ملنا چاہتا اور آپ کو ملنا منظور نہ ہوتا تو تکیہ وغیرہ پرسوار ہو جاتے اور خادم سے کہتے کہہ دے وہ تو سوار ہوگئے ۔

جائے اور طاح ہے ہے جہ دے وہ و وار ہوئے۔ یہ (۳) جو مخص آپ ہے کوئی چیز مستعار مانگا اور آپ کو دینی نہ ہوتی تو ہاتھ زمین پر رکھ کر فرماتے کہ یہاں نہیں ہے۔ 🕏

باب حضرت امام ابوحنیفہ میں کے مناقب کے بیان میں

تنبيهه

لوگوں نے اس معاملہ میں افراط وتفریط سے کام لیا ہے۔ کسی نے توانتہائی افراط میں یہاں تک غلوکیا کہ آپ کی مدح میں احادیث وضع کرلیں کسی نے در پردہ

<sup>4</sup> عین العدلیة : كتاب الحیل فصل ۱۹ امعاریش كے بیان میں ، جم ۱۹۳۳ و

ع مین العدلیة : كتاب الحيل بصل ١٩، معاريقي كيان مي جدم ١٩٨٠ -

<sup>4</sup> عین العد ایة : کتاب الحیل بصل ۱۹،محاریض کے بیان میں جلد مص ۹۳۳

یہاں تک تفریط کی کہ بہت ہے گندے مسائل وضع کر کے آپ کے ذھے لگا دیئے۔ اس کئے وہ حالات درج کرنا جا ہتا ہوں کہ جوافراط وتفریط سے محفوظ ہوں اس کو جناب امام وکیشان کی کسرشان رمجمول ندفر مائیں ورندمیرے نز دیک تو آپ اس ہے بھی بڑھ کر ہیں جیسا کہ امام ذہبی میشلہ نے اپنی کتاب تذکرہ الحفاظ میں نقل فرمایا ہے۔ ٱبُوُ حَنِيْفَةَ ٱلْإِمَامُ ٱلْآعْظَمُ فَقِيْهُ الْعِرَاقِ كَانَ اِمَامًا وَّرِعَاعَالِمًا عًا مِلًا مُتَعَبِّدًا كَبِيْرَ الشَّانِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ اَفْقَهُ النَّاسِ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ النَّاسُ فِي الْفِقُهِ عِيَالٌ عَلَمِ البِّي حَنِيُفَةَ وَ قَالَ يَزِيُدٌ مَارَأَيْتُ آحَدًا أَوْرَعَ وَكَ آعُقَلَ مِنْ آبِي حَنِيُفَةً. 4 "حضرت ابوصنيفه مينية بوام المام بي عراق كفقيه بين آپ ام تقط يارسا تضعالم تضعال تضعبادت كرنے والے تضرر كى شان والے تضا بن مبارك ومن الله ن كها برا عن فقيد من لوكول مين امام شافعي والله في فرمایا کہلوگ عیال تصفقہ میں ابوصنیفہ میں کیا ہے۔ کہایزیدنے کنہیں دیکھا میں نے کسی کوزیادہ یارسااور عقل والا امام ابوحنیفہ میشاند سے''

(۴) حدیث: ۔ آنخضرت مُنافیظ نے فرمایا کہ ابوصیفہ میرانی امت کا چراغ ہے۔ کا جراغ ہے۔ کا

ملاعلی قاری حنفی میشیر اس حدیث کے متعلق فر ماتے ہیں کہ:۔

مَوُضُوعٌ بِإِتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِيُنَ. 🕏

'' پیرحدیث با تفاق محدثین موضوع ہے۔''

(۵) حدیث ۔ آنخضرت مَالَّقَیُّم نے فرمایا که تمام نبی میرے سب سے فخر کرتے بیں اور میں ابو حنیفہ وَ مُشاہِد نے سبب سے فخر کرتا ہوں۔ **ہ** 

<sup>4</sup> تذكرة الحفاظ: الطبقة ، الخاسة ، ج اص ١٢١ - ف ورمخار: مقدمة في فضائل الم إعظم ج اص اس-

<sup>🗱</sup> ورافخار: مقدمة في فضائل المام اعظم ج اص اس

<sup>🥵</sup> موضوعات کبریٰ:ص 🖍 🗗

ران دونوں حدیثوں کے متعلق وہی لکھ دینا کافی ہے جومولا ناعبدالحی صاحب اپنے رسالہ تحفۃ السعادۃ مطبوعہ مجتبائی لکھؤ ص ١٩ میں تحریر فرماتے ہیں کوشم ششم وہ لوگ ہیں جن کو تعصب فرہی اور تجمد تقلیدی نے حدیث وضع کرنے پرآ مادہ کیا ہے جیسے کہ مامون ہروی۔اس نے حدیثیں امام شافعی میں بنائی جاری امام شافعی میں بنائی ہیں۔

(۷) امام الوصنيفه ومينية في سوبار الله كوخواب مين ديكها 🕰

"فاوی قاضی خان جلد چہار مفصل البسیح والتسلیم میں لکھا ہے کہ جو مخص یہ کہے کہ میں نے اللہ کوخواب میں دیکھا تو وہ مخص اور بتوں کی پوجا کرنے والا برابر ہے۔"بیدونوں متضادقول قابل غور ہیں۔"

(۸) امام رئیسلٹ نے اپنے آخر جی میں کعبہ شریف کے فادموں سے ایک رات داخل ہونے کی اجازت کی تو کھڑ ہے ہوئے نماز میں بیت اللہ کے دوستونوں کے درمیان داہنے پاؤں پراور بایاں پاؤں داہنے کی پشت پررکھا۔ یہاں تک کہ آ دھا قر آ ن ختم کیا۔ پھر کھڑ ہے ہوئے بائیں پاؤں پراوردا ہنا پاؤں اس کی پشت پررکھا یہاں تک کہ قر آن کوختم کیا۔ پھر جب سلام پھیرا تو روئے اور مناجات کی اپنے برکھا یہاں تک کہ قر آن کوختم کیا۔ پھر جب سلام پھیرا تو روئے اور مناجات کی اپنے سے اور کہا اللی تیرے اس بندہ ضعیف نے تیری عبادت نہیں کی جیسی کہ تھے کولائق ہے لیکن تجھ کو جانا جیسے کہ تیرے جانے کاحق ہے۔ تو اس کی خدمت کے نقصان کو اس کے کمال معرفت کے سبب سے بخش دے۔ یعنی کمال عرفان کو نقصان خدمت کا فارہ کر۔ تو بیت اللہ کے ایک جانب سے آ واز غیبی آئی کہ اے ابوضیفہ رئے اللہ تو

<sup>🗱</sup> درمخار: مقدمة في فضائل امام اعظم، جُ اص ١٣١٠

<sup>🗱</sup> در مخار: مقدمة في فضائل المام اعظم ج اص ٢٩\_



نے ہم کو جانا جیسا کہ حق معرفت تھا اور البتہ تو نے ہمارے خدمت کی تو خوب ہی خدمت کی۔اورمقرر ہم نے تجھ کو بخشا۔اور اس کو بخشا جو تیرا تالع ہوا ان کو گوں میں سے جو تیرے مذہب پر ہیں قیامت تک۔ 4

ے رویر دیا ہے۔ باتوں کے مصطبح اللہ ہے۔ اس کے اس کے اس میں ہے۔ اس

(۹) حضرت ثابت مُشَلَّدُ اپنے بیٹے امام ابوحنیفہ مُشَلِّدُ کُوحضرت علی ڈالٹنڈ کے پاس لے گئے اور دعا کروائی۔

'' بیامر حضرت علی ڈالٹی کا جہ جے میں وفات پانا اور امام ابو حنیفہ کا <u>۸ جے میں پیدا ہونا مسلمہ ہے گریہ مولف تہذیب کی تاریخ وانی اور</u> صحت روایت کا نمونہ ہے۔''

(۱۰) حضرت عیسی مالیکا (نازل موکر) امام ابوصنیفه ترینالله کے مذہب پر حکم کریں

''آنخضرت مَالَّيْنِ توبيفر مائيس كه كى نى كارتبه مجھے مت گھٹاؤ \_مگر ان لوگوں نے حضرت عيسىٰ مَالِيَلا كوامام كامقلد بناديا۔''

ببین تفاوت ره از کجاست تابه کجا

" اس کے مقابلے میں ملاعلی قاری بیشانی حنفی کا قول (مطمع نظر جاہلوں کا فرط تعصب اور عناد سے کی تھیں مگر ابو صنیفہ بیشانیہ کی نفضیل ۔ اگر چہ بے

<sup>🗱</sup> درمخار: مقدمة فی فضاک امام اعظم، جاص ۳۰ . 🥸 درمخار: مقدمة فی فضاک امام اعظم، جاص ۳۳ . 🕸 درمخار: مقدمة فی فضاک امام اعظم، جاص ۳۳ . 🍇 درمخار: مقدمة فی فضاک امام اعظم، جاص ۳۳ .



## اصل چیز سے ہو گووہ کلام مؤ دی الی الكفر ہو۔)"

باب: فقہاء حنفیہ ہُٹائیڈ کے بیان میں

(۱۲) امام ابو یوسف میلید قاضی تھے بعضوں نے آپ کوسخت ست کھا

ہے۔ 🥰

(۱۳) امام حسن بن زیاد محدثین کے نز دیک متروک الحدیث ہے اورضعیف

ہے۔ 🌣

(۱۴) محمود بن عمرز مخشري مو لف تفيير كشاف معتزلي تقير ـ

(١۵) ناصر بن عبدالستار معتز لي خفي تھے۔ 🗗 .

(١٦) مخاربن محمود مؤلف قدية المديه معتزلي حنى تھے۔ 🗗

(١٤) امام زامدي معتزلي تقے اور فروع ميں حتى تھے۔

(۱۸) معتزله فروع میں حنی ہیں۔ 🗗

"سنيه كانكال معتزلى يار أفنى سے جائز نبيس اس لئے كد كے تفريس شكن بين" - 🗨

باب:متعلق اختلاف إقوال

(۱۹)شعر

فَلَعُنَةُ رَبِّنَا أَعُدَادَ رَمُلٍ عَلَى مَنُ رَدٌّ قَوُلَ آبِي حَنِيفَةَ

🕰 مقدمة عالم كيرى الوسل مذكره الي حنيفه وغيره جام ٥٣-

عدمة عالم كيرى الوصل تذكره الى صنيف وغيره ج اص ٥٠ ـ

مقدمة عالم كيرى الوصل مذكره الى صنيف وغيره ج اص ٢٧-

مقدمة عالم كيرى الوصل مذكره الي صنيف وغيره ج اص ٨٢-

ن مقدمة عالم ميرى الوصل تذكره الى صنيفه ج اص ٨٠٠\_

🖚 مقدمة عمرة الرعامية الدراسة الرابعة من اص اا

ت ورعنار جلدام ٩٥ \_ 🕲 ورالخار، كتاب الفاح فصل في الحر مات جهم ٢٣ فور كي ضرورت بـ

**<sup>4</sup>** در مخار: مقدمة في فضائل الم اعظم ، ج اص ٣٣ ـ



''لعنت ہو ہمارے رب کی بقدر شاریت کے اس محض پر کہ جو ابوصنیفہ میسلید کے قول کورد کرے مینی قبول نہ کرے ۔'

(٢٠) صاحبين لعني امام الوحنيفه وينظلة كستاكردول امام محمد وينطيه والوليسف وينطله نے

دوثلث سے زیادہ مسائل میں امام ابوطنیفہ میکا سے اختلاف کیا ہے۔

(۲۱) امام ابوطنیفه و و کاکونی قول اس قتم کانبیں کہ جس کی دلیل قرآن وحدیث

ے نہ ہو۔

(۲۲) جب صاحبین (ابو پوسف مُراهَلُهُ وحمد مُراهُلُهُ) اور ابوصنیفه مُرهُلُهُ بابم مختلف مول تو ابوصنیف مُراهٔلُهُ کِقُول رِفْتوی موکاراً گرچدوس کی دلیل قوی مور پھر ابو پوسف مُراللهُ ک

قول پر \_ پر محد میند کقل پر \_ پر صن میند بن زیاد کقل پر . ع

(٢٣) جب طرفين (الوطنيف وكي وكيلية وحمد وكيلية) والوليسف وكيفية علف مول توالو

یوسف کے قول کولیں سے بسب آسانی کے۔

(۲۴) جس کوا ہلیت نظر ہے اس پر مطلقاً ابو صنیفہ میشانی کے قول پر فتو کی دینا واجب

نہیں ہے۔ 6

(٢٥) عبادات من الوصيف ويهله كول براوروقف وقضا من الويوسف ويهله ك

قول پرفتوی دیا جائے۔

(٢٦) سر ومسائل ميں امام زفر كے قول پرفتوى ہے۔

🏶 مقدمة درالخار: فضائل المام عظم، ج ص ٢٧٠

🥸 مقدمة عمدة الرعلية: الدوارة النكوية في ذكر طبقات المحفية ، ج اص ۸\_

🥮 مقدمة شرح الوقلية :جواب مطاعن غيرمقلدين ،ج اص ١٠ ا

🧔 مقدمة عمدة الرعلية : الدوامة الرابعة ،ج اص ١٣١ 🍓 ورمخار ، كتاب الملبارت ، ج اص ١٩٠

🖚 مقدمة عين الحداية : طريقة فتوى ، ج اص ١٠٣-١٠٠

🏶 مقدمة عين العدلية : لمريقة فتوى ، ج اص ١٠٠ -

🐞 مقدمة عين المعدلية : طريقة فتوى من اص ١٠٠٥ مقدمة عمدة الرعلية : الدواسة الرابعة مس ١١٠



(۲۷) سوا مجہد کے کسی کولائق نہیں کہ مسائل اختلافیہ میں جس کا قول جا ہے اختیار

ارے۔ 🗘

(۲۸) جب باہم اختلاف ہوتو جس برعمل آسان ہویا جوتوی ہواس برعمل کرے اور تمیز

اس کی ہرزمانہ میں صاحب علم کر سکتے ہیں۔

(٢٩) قوت دليل كو تجمنا مجتدى كاكام بـ

(۳۰) جب صاحبین اورامام باہم مختلف ہوں تومفتی مختار ہے۔

(۱۷) بعب منا میں اوراہ م باب مسابوں و سی منازہ ہے۔ اللہ (۱۷) اوراہ م اساف سے رہائیں کہ فتی ہی کی کیا تعریف ہے۔)

قول پڑمل ہوگا صدیث پڑمیں۔ € [کیامی انسانہ]

(۳۲) نوی طلب کرنے والا بوجھے کہ اس مسلہ میں شافعی رکھنایہ کا کیا قول ہے تو مفتی جواب میں ابو صنیفہ رکھنایہ کا قول بیان کردے۔ اویانتداری کا نقاضا بھی ہی ہے ا (۳۳) ہما را ند مب حق ہے دوسرے کا ند مب خطا۔ ﴿ ریسا رے کرشے تقلید

ے ہیں۔ ) باب: متعلق تقلیدواجتہاد

۰۰۰ (۳۴) اگرچه مفتی نے خطا کی ہوجب بھی عامی کواس کی تقلید لازم ہے۔ 🕄

(دلیل کیا)

🚯 شرح وقایه: ۱۳۲۷\_

🥸 مقدمة عين الحدامية : كيفية الاجتهاد خ اص ٩٢ ـ 🍪 درمخ آرجله ١٢ ص ٨٠ \_

🕸 مقدمة عمدة الرعلية : الدواسة الرابعة ، ج ال ١٣٠٣

🗗 مقدمة عين المعدلية :طريقة فتوى من اس اا

🗗 در مختار: جلد ۲۲۳س ۲۲۲۳\_

🏶 مقدمة درالخار بخصيل كے احكام ج اس ٢٦\_

🗗 مقدمة شرح وقابية :جواب مطاعن غير مقلدين ،ج اس ١٣-



(۳۵) اجماع ہے عوام کے لئے كة تقليد صحابه كى ائمه كے مقابله ميں نه كى جائے۔

🛊 (کیای انساف ہے)

(۳۷) مفتی مجتهد بی ہو۔ 🕰

(جبد مجتدمقلنبيس بوتاتو پرمقلد مفتى كيے)

(۳۷) ایک مجتهددوسرے مجتهد کی تقلیر نبیس کرسکتا بلکداس کوحرام ہے۔

( کیوں اگر غدموم ہے تو ہرایک کے لئے حرام ہے خواہ مجتد ہویا نہ ہو۔اورا گرمحود ہے تو تقلید سے غیر مجتد کو کیوں مستنیٰ کیا جاتا ہے۔)

باب: متعلق فقه

(٣٨) فقد كا كهيت عبدالله بن مسعود والتفيُّؤن بويا علقمه مينيد في مينيا، ابراميم خعي مسلة

نے کا ٹا ہماد مُشلید نے بھوی جدا کی، ابو حنیفہ مُشلید نے بیسا، ابو بوسف مُشلید نے گاہا، کا ٹا ہماد مُشلید نے گوندھا، محمد مُشلید نے اور میں اور سب کھانے والے ہیں۔

(۳۹) امام ابو صنيفه و مينيايش شاگردول سے خوب ردوبدل كرتے يہال تك كهمبينه مهينه

مررجاتا\_جب محقق موجاتا توابويوسف مينية لكه ليتے - 🗗 ( مراخلاف كوں )

(۴٠) فقد كاسكمنا افضل ب باقى قرآن كے سكھنے سے

(M) بورے قرآن بڑھنے سے فقہ پڑھنا افضل ہے۔

(٣٢) كتاب در مختار باذن نبوى مَثَاثِيمُ تاليف مولى -

🥸 مقدمة عين المعداية : كيفية الاجتهادج اص ٩٩\_

🦚 مقدمة عين العداية : في كيفيت الاجتمادج اص • 9 -

🗱 مقدمة در مخار: فضائل امام اعظم ج اص ٢٧\_

🗗 مقدمة درمختار: فقه خنی کا طریقته تروین ، جاص ۳۹\_

السلوة ، بابسفة السلوة جاص ١٤٨٨

🖚 فآوئ عالم كيرى: كتاب الكرامية الباب الرابع في الصلوة والتيني والقرأة، ج٥ص ٣١٨\_٣١\_

🕸 درالخار: خطبه و لف، ج اص اار



در مخار کی بابت لکھاہے کہ یہ بوجہ ایجاز قابل افتا نہیں۔

(٣٣) خواب ميں آنخضرت مَا يُعْلِم نے اپني زبان ماتن [صاحب متن] كے منه ميل

داخل کی اُس کے بعد تالیف اس متن کی شروع کی ۔ 🕏

(۲۴) در مخار کی اسناد آنخضرت مظافیم کے واسطے سے اللہ تک پہنچی ہیں۔

ا یک مسئلہ کی سند بھی تو امام صاحب میشانیہ تک نہیں پہنچتی ہے اللہ تک ضرور ہی

گویاای موقع پر کسی شاعرنے کہاہے۔

یا می موقع پرسی شاعرنے کہاہے۔ تو کارِ زمیں را کلو سر ساختی داختی کہ برآساں نیز

(۵۷) مصنف در مختار کے استاذ کا نام عبدالنبی تھا۔

(عبدالنبی وغیرہ نام رکھنا ظاہر کفرہے۔) 🤁

(۴۷) فآدی عالمگیری بانصرام ﷺ نظام صاحب بمرابی جماعت عظیم جن کی تعداد کمتر

یا فی سوہاتمام کو پہنچا۔ 🏶

(اس مجموعہ کے عطر کی مبک عنقریب آنے والی ہے) (اس فاوی عالمگیری کے متعلق مولوی عبدالہادی صاحب لکھنوی ایک استفتا مور ندام صفر کے سیاھ کے جواب میں تحريفرمات بي كرفاوى عالمكيرى كى ايك خض كى تصنيف نبيس باور مصنفين كابية

كاللطريقة ينبين جلاب-اس لئےاس كى سنديں بھى مجبول ہيں-)

<sup>🦚</sup> مقدمة عين الحدلية : طريقة فتوى ، ج ابس ١٠٦ ـ

<sup>🥸</sup> ورمخار: خطبه و لف، جام ۱۱ر

<sup>🦚</sup> ورمختار: خطبه مؤلف، ج اجس ١٣\_

<sup>🥸</sup> ورمخار: خطبه و لف ج اص ۱۳۱۳

<sup>🤀</sup> مقدمة عين العدلية : باب اقوال داخلال كغرج اص ٨٦\_

<sup>🧔</sup> مقدمة عالمكيري: خاتمه مترجم جاص ٢٠٨\_



باب: متعلق عقائد

(٧٧) ايمان 4 الل آسان والل زمين كانه بردهتا ب ند كلتا ب- الله

(۸۸) مومن ایمان اورتو حید میں برابر ہیں۔ 🤁

(معاذ الله انبیاءاورادنی درجه کے ایمان والے کا ایمان اور توحید کیسے برابر ہوسکتی ہے۔ کجانبی عَلِیکِا کِاادنیٰ امتی۔)

چه نبت خاک رابا عالم پاک

(۴۹) مسلمان فاسق عام فرشتوں سے افضل ہے۔

(٥٠) جوالل قبله محابه تُذَكِيرُ أَمُ كُوكالى ديناجا تُرْسَمِحِهِ وه كافرنبيس - 🔁 [انساف]

(۵۱) جوالله کی صفات اور دیدار کے منکر ہیں وہ کا فرنہیں۔ 🏶

(نەمعلوم چركافركون ہوں كے)

(۵۲) مديث مشهور كامنكر بقول سيح كافرنبين 🖚

ایمان ہرایک مومی کااس کے مدارج عمل و عقیدہ کے موافق کم وزیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید ہیں درج ا ذیل مقامات میں واضح میان کیا عمیا ہے کہ (۳/آل عمران:۳۲۱) (۹/التوبة: ۱۲۳) (۸/الکہف:۳۳) (۱۹/مریم ۲۱ ک) (۳۳/الاقزاب: ۲۲) ( ۲۵/مجمد: ۱۷) (۴۸/ الفتح:۴) کتب احادیث ہیں کثرت سے اس مسئلہ میں روایات بیں غرض بیرمئل قرآن وصدیث کے بالکل خلاف ہے۔

- 🥸 مقدمة عين الحد لية :مترجم اردو،ج اص ۲۱\_
  - 🥵 مقدمة عين المعدلية مترجم اردو، ج اص ۲۱\_
- 🥸 درالخار: كماب الصلوة، باب مغة الصلوة، ج اص اس ا
  - 🧔 درالخار: كتاب العلوة ، باب الالمدة ، جام ٢٩٢ ـ
  - 🧔 درالخار: كتاب العسلوة، باب الابلمة ، ج ابص٢٩٢\_
  - 🟶 درالخار: كاب الجهاد، باب الرقدين، ج٢، ص٥٩٢\_

## كتاب الطهارات

باب: متعلق وضو

(۵۳) طهارت مین نیت شرطنیس 🖚

(۵۴) بلانيت وضوي نمازادا موجائے گی۔

(۵۵) بے ترتیب وضوکرے (پہلے پاؤں دھوئے پھرمنہ پھرکلی وغیرہ) تو جائز

ہے۔&

(۵۲) اعضائے وضو بر محمول کا گولگا ہواور پانی اس کے بنچے نہ بہنچ تو وضو جائز

ہے۔

(۵۷) جس پر بارش کابانی گرایا، بهتی نهر می داخل مواتو وضوموگیا۔

(۵۸) مرکامت مجول کیااورسر پر پانی پر کیا تومسح ہو کیا۔ 🗗

(۵۹) سرکومنہ کے ساتھ دھولیا تومسے کے مقام ہوجائے گا۔

(۱۰) وضو میں کوئی عضو دھونا بھول جائے تو بایاں پیر دھولے تو وضو درست

ہے-[مارو کھٹنہ پھوٹے آ کھ]

(١١) مستحب بصوره ﴿إِنَّا أَنْهِ لَنَاكُ كَابِرْ هنا وضوك بعد مثارح مديه في ال

پر بہت اواب کا ذکر کیا ہے۔ 🗷

(۱۲) کپڑوں پروضوکا پانی ندگرنے دے۔ 🏵

🖚 ورالخار: كياب الطبارت، جاص ١٨٨\_ 🍪 ورالخار: كماب الطبارة جاص ١٨٨\_

🦚 مين المد أبية كتاب الطهارت، اختلاف في ترتيب الوضوح اص ٣٠٠ ـ

🕹 ، 🖨 عالمكيري: كماب الطهارت، باب الاول، ج ايس ٥٥

🤃 شرح الوقاية : كتاب الطهارت، باب المسح على الخفين ، ح اص ٥٨ \_

🏶 عالكيرى: كتاب الطهارة، باب الصل دوم، جام ٢-

🥵 درالخقار: كماب الملهارت بمستحباب دخؤ ، جامع ٤ \_ بهتى زيورحصدا، وضوكابيان ، مسئلة ١١ م ١٣٠

عالمكيري كاب الطهارت، بإب اول صل موم تجات وفؤ ،جاص اا



(۱۳) نبیز تر یعنی بھیکے ہوئے چھوارے کا پانی جوشیریں ہو گیا ہوتواس سے وضو جائز

ے۔ 🌣

(۱۵) انگور کے پانی مقطرے وضوجا زے۔

(٢٦) چنايا با قلاً پاني مين بعكويا كيا اور پاني كارنك يا بويا مزه بدل كيا تو وضو جائز

باب: متعلق مسواك

(١٤) مواك ليك كركر في ستلى بوه جاتى ب-

(۱۸) مسواک کومٹی بھر پکڑنے سے بواسیر پیدا ہوتی ہے۔

(١٩) مواك كوچوسنے آدى اندھا ہوجاتا ہے۔

(40) مسواک کے ندوھونے سے شیطان مسواک کرتا ہے۔

(۱۷) مواک ایک بالشت سندیاده لمی رکھنے سے شیطان موار وا اے 🕒

(4٢) مواك يرى ركفے سے بحون كاخوف بـ

4 مين الحدلية: كتاب الطهارات، باب المإه الذي يجوز الوضوّ بدو الا يجوز اج اس الاا-

<sup>🥸</sup> عالكيرى: كتاب العلمارت، باب موم صل دوم عم آب، ج اص ٣٣-

<sup>🗱</sup> عين العدلية : كتاب الطهارات، باب المامالذي يجوز بدالوخؤ و مالا يجوز ، ج اص ٩٦\_

الله عين العدلية: كتاب الطهارات، باب ما والذي يجوز ببالوخو و الا يجوز ، ج اس ٠٠ اس ٠

ورائز ركاب الطهارة ،باب في سنن الونو ،ج اس ٢٧٠ في

<sup>🗗</sup> در مخار: كاب الطهارة ، باب في سنن الوشؤ ، ج اص ١٧٠ \_

<sup>🖚</sup> درمخار: كتاب الطهارة ،باب في سنن الوضي مج اس ٢٧\_

<sup>🗗</sup> در مخار : كتاب الطهارة ، باب في سنن الوضو ، ج اس ٢٧ ـ

<sup>@ ، @</sup> درالخار: كاب العلمارة ،باب في سنن الوضو مجاس ٢٧\_



باب: اُن چیزوں کے بیان میں جن سے وضوئیس او شا

(۷۳) باہم نظے مرد اور عورت کی شرمگاہیں مل جانے سے وضونہیں تو تا۔

4\_(端之)

(٧٤) انگلى مقعد مين داخل كى اگر ختك نكلى تو وضوئيس أو شا\_

(۷۵) مردعورت کواورعورت مردکومساس کرے تو وضوفا سدنہیں ہوتا۔ 🍪

(21) اینے ذکر کو یا دوسرے کے ذکر کو چکڑنے سے وضوئیس او شا۔ 🏩

(۷۷) زنده یامرده جانوریا کم عمراز کی سے جماع کیا تو دضونہیں اُو شا۔ 🗗

باب: اُن چیزوں کے بیان میں کہ جن سے

وضورُو ب جاتا ہے یا جومستحب ہیں

(۷۸) اگر آ تکھیں اٹھی ہوں اور کھکتی ہوں تو آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹ

جاتا ہے۔ 🍪

(29) جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے اور شعر خوانی کے بعد اور عالموں کے

اختلاف سے بیخے کی غرض سے وضو کرنامتحب ہے۔

🖚 درالخار: كماب الطهارة مستجات وخؤ، ح ايس٨١٨.

🕏 درالخار: كتاب الطهارة بمتحبات الوغؤ ،ج اس ٨٣\_

ن فاوی عالمگیری: کتاب الطهارت، باب اول بصل پنجم، ج اص ۱۸\_

🦚 عالم كيرى: كمّاب الطهارت، باب اول بصل پنجم نواقض الوفو ،ج اص ٨-

عالكيري: جلداس١٦-

🕏 درالخار: كتاب الطهارة، ج اص ٨٣\_

🕏 درالخار: كتاب الطهارت مقامات التحباب ومؤه جه من 🐿 🕒



باب: أن چيزوں كے بيان ميں كه جن كي الازم نہيں ہوتا

(۸۰) جماع کے بعد غسل کر لے اور پھر مرد کی منی سفیدگا ڑھی فرج سے نکلے تو عورت عن من ن

رغسل فرض نہیں۔ **ہ** 

(٨١) بوجها تھانے سے نی بلاشہوت نکے توعسل فرض نہیں۔

(۸۲) منی شہوت سے جدا ہواور ذکر پکڑ لے بعد در دہونے شہوت کے منی نکلے تو

عُسل فرض نهيس -[ابويوسف يُعَالِمَةُ ] 🕏

(۸۳) منی اپنی جگدے بلاشہوت جدا ہواور باہر نکلے تو عسل فرض نہیں۔

(۸۴) کسی نے جلق لگائی یاعورت سے سوافرج کے صحبت کی اور منی نکلنے پرسرذ کرکو

کر لیا۔ بعد جانے شہوت کے ذکر کو چھوڑنے پر منی نکلے تو عسل واجب

تهيل-[ابويوسف ميليد]

(۸۵) شہوت سے نظر کی اور منی اپنی جگہ سے جدا ہوئی پھر ذکر کو د بایا کہ شہوت جاتی

ر ہی۔ پھر بدون شہوت کے منی نکلی توغسل واجب نہیں۔[ابویسف مُطَلَّةُ ] 🗗

(٨٦) پیشاب کرنے یا سونے سے پہلے عسل کیا اور پھر منی نکلی تو عسل فرض

مبيل-[ابوبوسف يُعَالِمَةِ]

(۸۷) جنابت کے بعد بھیر پیٹاب اور بغیر سوئے نہایا اور نماز بڑھی پھر ہاتی منی نکل

<sup>🖚</sup> درالتخار: كتاب الطهارة، مسائل الغسل جاص ٩ ـ

<sup>🥸</sup> درالخار: كتاب الطهارة ،مسائل الغسل ، جاص ۹۱ \_

<sup>🗗</sup> درالتحار: كتاب الطهارة ،مسائل الغسل ،ج اص٩٢ \_

<sup>🦚</sup> بهتی کو بر: جن صورتوں میں عسل فرض نہیں ہیں ہا۔

<sup>🕏</sup> عين العداية : كتاب الطهارات فصل في الغسل ، ج اش ٨٢٠

فع عالم ميري كتاب الطهارة ، باب دوم فصل موم موجبات سل ،ج اص ٢٠ـ

<sup>🕏</sup> دروالخار: كتاب الطهارة ،مسائل الغسل ج اص٩٢\_

توغسل واجب نہیں -[ابویوسف میشدی

(۸۸) بول یا نیندومستی کے بعد منی نکلے توعسل واجب نہیں۔

(۸۹) جانور یا مردہ یا تم عمرلز کی ہے جماع کرے اور انزال نہ ہوتوغنسل فرض نہیں ۔ 🕲

(۹۰) دس برس كالز كاعورت بالغدي جماع كرية عشل فرض نهيس -

(۹۱) ذکر کسی عورت یا مرد کے ناف میں داخل کرے تو عسل فرض نہیں۔ 🗗

(۹۲) اپی د برمین حثفه داخل کرے تو عنسل فرض نہیں[شرم شرم] 🚯

(۹۳) مردا پنی د برمیں اورعورت اپنی فرج میں مردہ کا ذکر یا انگلی یا لکڑی داخل کر ہے توغنسل نہیں۔

ر من مشکل کی قبل یا د بر میں حشفه داخل کرے تو عسل فرض نہیں۔ 🕲

(۹۵) خنتیٰ مشکل اینے ذکر کو کسی عورت کی فرج میں یا د بر میں داخل کرے تو دونوں برغسل نہیں۔ 🎱

ر میں۔۔ (۹۲) ذکر پر کپڑالپیٹ کرقبل یا د بر میں داخل کیا اگر لذت وحرارت نہ پائے تو عسل

فرض نہیں۔ 🐠

عسل، رج اص ۲۲\_

🖈 عالمكيري: كماب الطهارت، باب دوم بصل سوم، جاص ٢٠-

<sup>🕏</sup> درالخار: كتاب الطهارت، مسائل الغسل ، ج اص ٩٢ - 🚷 درالخار: كتاب الطهارة ، مسائل الغسل ، جلداص ٩٥ - عالمكيرى: كتاب الطهارت ، باب۲ فصل ٢٣ ، جام ٢٢ -

<sup>🧱</sup> بهتی زیود بخسل کابیان ، حصداص ۹ ۸ - عالمگیری: کتاب الطهارت ، باب۲ ،فصل سوم ، ج اص ۲۲ \_

<sup>🧔</sup> ببتنی گو هر: کتاب الطهارت، جن صورتول مین خسل فرخن نبیس م ۱۸\_

ورالخار: كتاب الطبارت، مسائل الغسل ،جاص ٩٣ من المعدلية : كتاب الطبارات فصل في الفسل ،حاص ١٥ من المعدلية : كتاب الطبارات ، فصل في الفسل ،حاص ٨٨ من المسلم من المسلم الطبارات ، واجبات عسل ، باب دوم فصل سوم ،حاص ٢٦ من ٢٩ من المسلم والمنطق من المسلم ، حاص ١٩ من ٢٩ من المسلم المسلم الفسلم ، حاص ١٩ من المسلم والمنطق من المسلم ، حاص ٩٥ من المسلم والمنطق والمباراة ، باب المصل ١٩ وأجبات المسلم والمنطق وا



- (92) ذِكركوس على داخل كري وعشل فرض نہيں۔
- (92) و مروسر سے اور میں رہے۔ کی رہے۔ (92) کسی جانور کاذکر فرج یا دہر میں داخل کرے تو عسل لازم نہیں۔ (94) خنتی اور میت کے ذکر کو فرج یا دہر میں داخل کرے تو عسل لازم
- الی است الم اللہ ہے کے ذکر کوفرج یا د ہر میں داخل کر بے تو عسل فرض
- ان کے سے است (۱۰۱) ککڑی کا یاکسی چیز کا ذکر بنا کر داخل کر بے تعنسل واجب نہیں۔ 🗗 (۱۰۲) کم عمر لڑکی ہے جماع کرنے کے بعد ذکر دھونا بھی ضروری نہیں ۔
  - [ابوحنيفه بمُذَالِدَةً ] 🗗
  - (۱۰۳) باکرہ سے جماع کرے اور بکارت قائم رہے تو عسل لازم نہیں۔
- (۱۰۴) فرج کے باہر مجامعت کی اور منی رحم میں داخل ہوئی۔عورت خواہ باکرہ
  - ( كنوارى) هويا ثيبه (مدخوله) توغسل واجب نهيس 🗗
- (۱۰۵) ایک شخص جاگا، ذکر برتری معلوم ہوئی،احتلام یا ذہیں۔اگر سونے سے پہلے
  - ذكركفراتفا توغسل لازمنہیں ۔ 🏻
- (۱۰۲) ایک شخص نے جاگ کرتری پائی۔احتلام یا زئیس اور شک ہے کہنی ہے یا
  - مذى توعسل واجب نبيس -[ابويسف بيسية]
  - 🖚 جهتتی گو هر: کتاب الطهارت ، جن صورتوں میں مسل فرض نہیں ، ص ۱۷۔
    - 🥏 ، 🚯 درالمختار: كتاب الطهارة ،مسائل الغسل ، ج اص ٩٥ \_
    - 🗗 و درالخار: كتاب الطهارت، مسائل الغسل ، جاص ٩٥\_
    - 🧔 ، 🏶 درالخيار: كتاب الطبهارت،مسائل الغسل ،ج اص٩٦\_
    - قاوی عالگیری: کتاب اطہارت، باب دوم قصل سوم ، ج اص ۲۲۔
    - **9** عين العداية: كتاب الطبارات بصل موجبات الغسل ، ج اص ٨٣ \_
    - 🥨 عين الهدابية: كمّاب الطهارات بصل موجهات الغسل ، ج اص ٨٣ \_



- ( ۱۰۷ ) چو یا په کے فرج یاران میں وطی کی اگر انزال نه ہوتو عسل واجب نہیں۔
- (۱۰۸) حیض کے دن پورے ہونے پر بغیر عسل صحبت جائز ہے۔[ابوصنیفہ رُاللہ ]
  - (۱۰۹) نفاس والی کے جاکیس دن گزرنے کے بعد بغیر سل کے محبت جائزہے۔

باب: عسل لازم ہونے اور دیگر مسائل کے بیان میں

ن . (۱۱۰) بغیر جماع کے منی فرج میں داخل ہوگئ اورعورت حاملہ ہوگئ تو اس وقت عسل

لازم ہوگا۔ 🏕 اعقلی لحاظ ہے بھی محال ہے اگر دلیل ہے تو پیش کریں ]

(۱۱۱) جنبی بوقت عسل بجائے کلی کے پانی پی جائے تو کافی ہے۔ 🎜

(۱۱۲) حوض میں گر کر بھیگ کیا۔ کلی اور ناک میں پانی دے لیا تو عنسل درست

**6**\_\_\_

(۱۱۳) حیض و نفاس کی حالت میں دعا کی نیت سے الحمد پڑھے تو درست

ہے۔[الوطنيفہ رئيللہ]

- (۱۱۳) مالت جنابت میں آیت سے م پر هناجا تزہے۔
- (١١٥) جنبي بطور دعا كرسوره فاتحد يره هيتو كجهة درنهيل 1
- (۱۱۱) کافرکوقر آن چھونا بعر شسل کے جائز ہے۔[محد سُلطہ]
  - 🖚 عين الحداية : كتاب الطهارات بصل موجبات الغسل ، جاص ٨٥-
  - 🕰 عين العداية : كتاب الطهارات بصل موجبات الغسل ، ج اص ٨٨ \_
    - 🥵 شرح الوقاية : كتاب الطهارت بصل موجبات عسل ، ج اص ٣٥-
  - 🕹 عين العدلية: كتاب الطهارات بصل موجبات الغسل ، ج اص ٨٨ -
    - 🥵 بېشى زيور: حصداغسل كابيان ،مسئلة ١٦ م ٢٧ ـ
    - 🦚 بهشتى زيور: حصدا عنسل كابيان، مسئلة ٢ م اكـ
    - 🛊 شرح وقاية : كتاب الطهارت ، باب حيض ، ج اص ٢٢٠
    - 🥵 بہشتی زیور: حصر ایاب ۲۹، نفاس اور حض کے احکام بص ایا ا
      - ببثتي زيور: حصر باب ٢٩جيض ونفاس كاحكام بص اكار
    - 🖚 درالخار: كتاب الطهارت فصل في مسائل الغسل وج اص الماء



## باب: یاتی کے بیان میں

(۱۱۷) دس مربع گز حوض میں آ دمی کا پیشاب یا نجاست پڑ جائے تو وہ یا ک ہے۔ 🏶

(۱۱۸) ده در ده لینی دس گز طول اور دس گز عرض میں ہو۔ایک گز کی مقدار جیمٹھی یا

چوبیں انگل گہرائی اس قدر ہوکہ چلو بھرنے سے زمین نہ کھلے۔ 🖴

(۱۱۹) دہ دردہ خوض میں شیرہ انگور بھرا ہواور پیشاب پڑ گیا تووہ پاک ہے۔

(۱۲۰) ده در ده حوض میں کتا مرایز اہوتو اس کی دوسری طرف وضو جائز ہے۔ 👁

(۱۲۱) جاری یانی سے طہارت جائز ہے گونجاست پڑی ہو۔ 🗗

(۱۲۲) جاری یانی کی تعریف یہ ہے کہ جو خشک تکا بہا لے جادے۔ 🗗

(۱۲۳) جاری یانی میں کسی نے بیٹا ب کیا تو نشیب کی طرف وضوجا کڑ ہے۔ 🏶

(۱۲۴) کتا ہتے یانی میں بیٹھے تو نشیب کی طرف وضو جائز ہے اگر وصف نہ

(۱۲۵) حوض میں کنا گر کر مر گیاا گرتہ میں بیٹھ گیا تو وضو جا ئز ہے۔ 🏻

(۱۲۲) موض میں جس جگہ نجاست گرے ای جگہ سے دضوجا تزہے۔

🦚 بہتی زیور: حصداء کس یانی سے وضؤ ورست اور کس یانی سے درست نہیں ہے۔ جس ۴ کے۔

🤣 بہتی زیور: حصدا، کس پانی سے وضودرست اور کس پانی سے درست نہیں ہے مس 🕰 کے

🤃 بہتی زیور: حصدا، کس یانی سے وضوورست اور کس یانی سے درست نہیں ہے جس ۲ کے۔

🗱 بہتی زیور: کس یانی ہے دخو ورست ہاور کس سے نہیں ص ۲۷۔

🧔 عين الحدابية : كتاب الطهارت، باب ماءالذي يجوز الوخؤ به ومالا يجوز ، ج اص ١١١ \_

عین الحدایة : کتاب الطهارت، باب ماه الذی یجوز الوضوئه و مالا یجوز ، ح اص ۱۱۱۔

🗃 عين العد اية : كتاب الطهارت ، باب ماءالذي يجوز بهالوضوّ ، و مالا يجوز ، ج اص ااا \_

عالمكيرى: كتاب الطهارت، باب سوم بصل اول تحكم آب، ج اص ٢٦۔

🗗 درالحقار: كتاب الطهارت، باب السياه، ج اص ١١١ـ

🖚 عالمكيرى: كتاب الطهارت باب موقعل اول جهم آب، جاص ٢٦-



(۱۲۷) نهر میں نجاست پڑی ہے اگر نجاست کے قریب سے پانی لے تو وہ پاک

ہے۔ 🏶

ہے۔۔۔ (۱۲۸) حوض کا پانی ناپاک تھا۔ ایک طرف سے پانی داخل ہوکر دوسری طرف نکل گیا تو وہ یانی پاک ہے۔

نووہ پان پا سے۔ ۔۔ (۱۲۹) حوض میں نجاست گری اگر لوگ بلا تو قف پانی نکال رہے ہوں تو پانی پاک

0 \_\_\_

(۱۳۰) مردار جانورنهر میں برا ہوا گرتھوڑا پانی نجاست سے ملاجاتا ہوتو پانی پاک

ہے۔ 🌣

(۱۳۱) پرنالہ سے ہٹی ہوئی متفرق نجاست حصت پر پڑی ہوئی ہے وہ پرنالہ بہت تو نجس نہیں۔ 🗗

(۱۳۲) نصف سے کم نجاست پر نالہ میں بارش سے بہہ کرآ ئے تونجس نہیں۔ 6

(۱۳۳) پیپ کوروئی میں لے کریانی میں ڈالا جائے تو پانی پاک ہے۔

(۱۳۴) زخم کا گوشت یا کیر ازخم سے نکلا ہوا یانی میں گرے تو یانی پاک ہے۔ 🗗

(۱۳۵) نجاست سے پانی نجس ہونے کا مدار متوضی کی رائے پر ہے۔[ابوصنیفہ میلید] 🖲

(١٣٦) جنبي كامستعمل ياني يعني دهوون ياك ہے[محد مُنطعً ] 🗗

🖚 ، 🥸 عالمكيري: كتاب الطهارت، باب سوم فصل اول تحكم آب جلداص ٢٥ \_

🥵 عالمگیری: کتاب الطنهارت، باب سوم قصل اول ،هم آب، جام ۲۵\_

🦚 درالختار: كتاب الطهارت، باب الانجاس، جاص ١٦٩ ـ

🥵 عين الهداية : كتاب الطهارت، باب يانيون كابيان، جاص ١١١-

🗗 بہتی زیور: حصداء کس پانی سے وفو کرنا درست ہے، مسئلة ١٣،ص ٢٨۔

🦚 عين العداية : كتاب الطبارت بصل في نواقض الوغؤ ، ح ا بص٥٣ ـ

🥵 عين الحد اية : كتاب الطهارت بصل في نواقض الوضوَ ، ح ا بص ٢٥ \_

🤨 عین العد ایة : کتاب الطهارت، باب المیاه، ح اص ۱۰ سنگ درالخذار: کتاب الطهارت، باب المیاه، ج، اص ۱۵ اے المگیری: کتاب الطهارت باب موقعل دوم بهم آب، ج اص ۱۳



(۱۳۷) آب متعمل وہ ہے جس سے نجاست دور کی گئی ہو۔ 🌓

(۱۳۸) جس یانی سے نجاست دور کی گئی ہووہ یاک ہے۔

(۱۳۹) بلی نے چوہا کھایا اگر تھوڑی دیر بعد پانی میں منہ ڈالے تو پانی نجس

تہیں \_ 🥵

(۱۴۰) سواسور کے،سب کے بال اگر یانی میں گرجائیں،تویانی یاک ہے۔

(۱۲۱) سور کابال تھوڑے یانی میں گرجائے ،تویانی یاک ہے۔[ممر سُناہ ] 🗗

(۱۳۲) مرداری ہڑی یانی میں گرجائے تو یانی یاک ہے۔ 6

(۱۴۳) پیشاب کی تھینئیں اس قدر پانی میں گریں کہ پانی ند ملے تو پاک ہے۔

(۱۳۳) یانی کے کورے میں چوہا گرجائے تویانی یاک ہے۔ 🏵

(۱۳۵) رے مظاکو کتا جائے تواس کا یانی یاک ہے۔ 🎱

(۱۳۲) بیوی بری مری موئی کی یانی میس گرجائے، تویانی یاک ہے۔

باب: كنوس كے متعلق

(۱۳۷) كوين ميس كتا كرجائ اكرمندند وبتوياني ياك ہے۔

(۱۳۸) چوہے کی دم کٹ کر گر بڑے تو سارا پانی کنویں کا نکالا جائے۔[یددونوں قول

قابل غور ہیں۔] 🥨

ا عين الحداية: كماب الطهارة ، باب ماء الذي يجوز بدالوضوً ج اص١٢٦ على عين الحداية: كماب المهارة ، باب ماء الذي يجوز بدالوضوً ج اص١٢٦ الله عين الحداية: كمابيان، مسئله ٢، الطهارات، أعماله عن مسئله ٢، صله المعارد كمابيان، مسئله ٢، صله عن ١٤٠٥ المعارد: كماب الطهارت باب المهياه ج اص ١١٨ -

<sup>6</sup> بداية: جلد اص 24 في عين العداية: كتاب الطهارات، باب السياه، جاص ١٣٨-

<sup>🏕</sup> درالخقار: کتابالطهارت، باب الانجاس، ج اص ۱۲۹ - 🥵 عین الحد اید: کتاب الطهارات، باب المیاه ، ج اجس ۱۳۹ - 🤨 عالمگیری: کتاب الطهارت باب سوم فصل دوم پیخم آب ج اص ۳۶،۳۵ -

<sup>🦚</sup> مية المصلى ص ام ي ورالخار: كتاب الطهارة ، باب المياه ،ج ام ١٩٥١ ـ

<sup>🤁</sup> بهشتی زیور: حصداباب فی البئر ص ۷۸۔



پاکہے۔ ﷺ (۱۵۰) عنسل شدہ مردہ کنویں میں گریتو پانی پاک ہے۔ ﷺ (۱۵۱) جنبی نے ڈول ڈھونڈنے کے لئے غوطہ لگایا تو جنبی اور پانی دونوں پاک

بين[محمر مُعَدَّلَقَةً ]

(۱۵۲) شیرکا گوشت درم کے برابر پانی میں گرجائے تو پانی پاک ہے۔

(سُمَا) كوي مِن بكرى كاييشاب كري تو پاك ہے-[مر مُعَلَد ] 6

(۱۵۴) كنوي ميں چو ہے كاپيشاب پر جائے تو پانی تكالنے كى ضرورت نہيں۔

(۱۵۵) بیشاب کی باریک چھینٹیں کنویں میں پڑجا کیں آویانی نکالنے کی ضرورت نہیں

باب التنج كے تعلق

(١٥٧) النتخاكرنے سے بہلے اور يھي بسم الله پڑھے۔ 🍪

(١٥٤) استنجاكرنے والے كام تھ نجاست كى جگد كے وجونے سے ياك ہوجاتا ہے

(۱۵۸) بچرہے بردااستنجا کیا ہوا ہوا ورمقعدے پسینہ کیڑے پر لگے تو کیڑایاک ہے 🏶

(۱۵۹) بھر سے بڑا استنجا کر کے نہ دھویا تو مکروہ بھی نہیں ہے-[ابوطیفہ میطلہ

ابويوسف مِينَالِيدُ ] 🏚

4 ورالخار: كتاب الطبارت، باب السياه قصل في البير، ج امص ١٦١٥ 😻 ورالخار: كتاب الطبارت، باب المياه فصل في البير، ج أم ١٢٠ 🔹 عين الحداية : كتاب الطهارت، باب المياه، ج أم ١٢٩-🥸 عين الحدلية : كتاب الطهارت، باب المياه، ج اص ١٣٠١ - 🧔 عين الحدلية : كتاب الطهارت ، فصل في البير، ج اص ١٨٣٧ - 🐞 ودالمخار: كتاب الطهارت، باب المياه، ج اص ١٣٨ - 🏶 ودالمخار: كتاب الطهارت، باب المياه، ج اص ١٢٣- 🤃 عالمكيري: كتاب الطهارت باب اول الصل دوم، وضوك سنتول ك

بيان ميس، حام م ٧٤ 🏚 درالختار: كتاب الطهارت، باب المياه فصل في البير، حاص ١٣١١-🖚 عالمكيري: كتاب الطبارت، باب مفتم أصل سوم، استنجاك بيان ميس، جام ٥٥-

4 عالمكيرى: كتاب الطبارت، باب بفتم فصل سوم، استنجاك بيان ميس، ج اص 24-

## باب: ببیثاب کے متعلق

کپڑایاک ہے۔ 🕊

پر پا کہا۔۔۔ (۱۶۲) سینکڑوں پیثاب کی چھینٹیں سوئی کے نوک کے برابر پڑیں تو کیڑا پاک

' (۱۶۳) پیثاب اورخون پینا اور مردار کھانا بیار کو جائز ہے۔ حکیم حاذ ق کے

کہنے ہے۔ 🌣

ہے۔۔۔۔ (۱۲۴) جو گیہوں پیشاب میں پھول گیاوہ بھگو کرتین بارخشک کیاجائے توپاک ہے۔ آہ (۱۲۵) پیشا ب مٹی سے ملا ہوا اگر خشک ہو تو رگڑنے سے پاک ہو جاتا

ہے۔ 194 (۱۲۷) صغیر بچہ جو کھا تا نہ ہواس کا پیشاب نجس ہے[ابوصنیفہ بھٹالیہ] ﷺ (۱۲۷) جن جانوروں کا گوشت حلال ہےان کے پیشاب میں چوتھائی سے کم کیڑا بھر

جائے تومعاف ہے۔ 🕄

(۱۲۸) جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب میں چوتھائی کپڑا تک

بھرجائے تو نماز جائزے۔ 🤨

<sup>🐞</sup> درالخنار: كتاب الطهارت، باب الانجاس، ج اص ١٦٧ ـ 🥴 عالىكيرى: كتاب الطهارت، باب مفتم نجاسات ،ص2\_ 🗞 ودالخنّار: كمّاب الطهارت ، باب الانجاس ، ج اص ١٦٩ ـ 🦚 ودالخنّار: كمّاب الحصر ا والاباحة نصل في البيع ، جهم ص ٢٣٩ لل ورالخيار: كمّاب الطهارت ، باب الانجاس ، ج اص ٢٤١-🤣 درالخار، كماب الطهارت، باب الانجاس، ج اص ۱۲۵،۱۲۳ 🏶 بهتی زیور: حصر ۱ باب الانجاس ص١١٨ . 🐧 درالخار: كماب الطهارت، باب الانجاس، جام ١٦٨ . 🤨 عين الحد ابيه: كماب الطهارت باب الانحاس ج اص ۶ ۲۸ \_انسح النوري شرح ار دومخضرقد وري، كتاب الطهارت، باب الانجاس ,ص ۹۳ \_



۔ (۱۲۹) جن جانوروں کا گوشت کھایا جا تا ہےان کے پییٹاب میں کل کپڑا تر ہوجائے

تویاک ہے 🏶

(۱۷۰) ماكول اللحم (جن جانوروں كا كوشت كھانا حلال ہے) كا بيشاب پاك

❷[流水]-←

(۱۷۱) جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب بینا بلا عذر جائز ہے

**日**-[弘成5]

(۱۷۲) یپیثاب اور دوده حلال جانوروں کا نجاست دور کرنے والا ہے۔ 🍪 (۱۷۳) گدھے نے اینٹ پرپیشاب کیا اس پرشبنم اور دھوپ تین مرتبہ پڑگئ تو وہ

این یاک ہے۔ 6

(۱۷۴) برى كاپيتاب ياك بي و مريكة

(۱۷۵) چگادر کابیشاب پاک ہے۔

(۱۷۷) چوہے کا بیثاب پاک ہے۔ 🗗

(۱۷۷) بلی کا بیثاب یانی کے برتوں کے سوامعاف ہے۔ 🏵

باب: یاخانه و گوبرومینگنی کے متعلق

(۱۷۸) جسم دارنجاست (پاخانه) ایک مثقال (۴ ماشه) تک معاف ہے۔

(۱۷۹) غلیظ نجاست (پاخانه خون ،شراب) ایک درم (۱۲۳ ماشه) تک معاف ہے۔

🕏 عين المعدلية كتاب الطهارت بصل في البيرج اص٣٣ الـ 🤃 عين الحدلية : كتاب الطهارت بصل في

البيرج اص ١٦٥ 🐞 درالحقار: كتاب الطهارت باب الانجاس جاص ١٦١ه 🗗 مدير ٥٩٥ ـ

🧔 عين المعداية : كتاب الطهارت، باب المياه ،ج اص ١٢٧ - 🐞 درالخار: كتاب الطهارت، باب الانجاس

،جاص ١٧١- 🥵 درالخار: كتاب الطهارت، باب الانجاس، جام ١٧٥- 🥨 درالخار: كتاب الطهارت،

باب الانجاس، جام ١٦٧ ـ 4 مالابدمنه: كتاب الطهارة بصل في النجاسة م ١١٠

🐠 قدوری: كتاب الطهارة ، باب الانجاس ، كنز الدقائق ، كتاب الطهارة ، باب الانجاس يص ١٦،١٥\_

<sup>🦚</sup> مختصر قد وري: كمّاب الطهارة باب الأنجاس ١٣٠٥ ـ مالا بدمنه: كمّاب الطهارة فصل في النجاسة ص ١٦ ـ ١٤ ـ



(١٨٠) آ دى كايا خاند جلا مواياك ٢- [مرينية]

(۱۸۱) حیض کے حالت میں قرآن اگر حرف تو راتو رکر پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ 🗗

(۱۸۲) یا خانہ یالیدلگ کرخٹک ہوگئی۔تورگڑنے سے یاک ہے۔ 🍪

(۱۸۳) موزه یاخانه میں بھرجائے تومٹی سے رگڑنے سے یاک ہے۔ 🌣

(۱۸۴) حرام پرندجانورول کی بیٹ پاک ہے۔[مرمینیا]

(۱۸۵) حرام پرندوں کی بیٹ میں چوتھائی سے کم کیڑا بھرجائے تو پاک ہے۔

(۱۸۷) نجاست کا دهوال نجس نہیں۔ 🏶

(١٨٧) حيگادر كاياخانه ياك ہے۔

(۱۸۸) گوبر کی آئی زمین پر، تر کپڑار کھنے سے نایا کنہیں ہوتا۔ 🕲

(۱۸۹) مٹی میں گو برملایا جائے تومٹی نجس نہیں۔ 🌣

(۱۹۰) چوہے کی مینگنی نا پاک نہیں کرتی جب تک کداس کا اثر ظاہر نہ ہو۔ 🏶

(۱۹۱) چوہے کی مینگنی اگر گیہوں کے ساتھ پس جائیں تو جب تک مزہ نہ بدلے تو

ناياك نېيىل 🗗

الله عالمگیری: کتاب الطهارت، باب جفتم نجاسات، ج۱،ص ۲۹ و الله شرح الوقایه: کتاب الطهارة باب الحیض ، ج۱ص ۲۵/۲۸ و الله عالمگیری: کتاب الطهارت، باب جفتم نجاسات کابیان، ج۱،ص ۷۸ و الله قاسة کتاب الطهارة ، ماب الانجاس، جام ۲۵ و

۲۸ به شرح الوقایه: کتاب الطهارة ، باب الانجاس، حاص ۲۹ به ♦ منیهٔ ص ۲۸۸ به فل شرح الوقایه: کتاب الطهارة ، باب الانجاس بصل فی نجاسة الخفیفة والغلیظة ، ح اص

٢٩ - 🏶 درالختار: كتاب الطهارت، باب الانجاس، ج اص ١٦٩ - 🥵 بهثنی زيود: حصر، باب الانجاس ص

۱۱۸ ، درالخآار: كتاب الطهارت ، باب الانجاس ، ج اص ۱۲۵ می شرح الوقاییة : كتاب الطهارت ، باب

الانجاس فصل نجاسة غليظة وهيقة ، جاص ٢٩\_

- 🥨 عين الحداية : كتاب الطهارات باب المياه، ج ام ١٠١٠
- 🐠 درالختار: كتاب الطهارت، باب الانجاس، ج اص ١٦٧ ـ
- ۵۲ فادى عالمكيرى: كتاب الطهارت، باب مفتم ، فصل دوم ، نجاستوں كے بيان ميں ، حاص ٢٥٠ .



باب: عام نجاستوں کے متعلق

(۱۹۲) فرج کی رطوبت پاک ہے بالاتفاق جیسے رینٹ اور تھوک وغیرہ

[ابوصنيفه تخطفته]

(۱۹۳) کپڑے کا کوئی کونہ نجس ہو گیا مگر یادنہیں کہ کون ساتھا تو کوئی سا کو نہ دھو

ڈالےتو کٹراپاک ہوجائے گا۔ 🤁

(۱۹۴) رال نے نجاست پاک ہوجاتی ہے۔

(190) جس عضو پرنجاست گی ہووہ تین بار چائے سے پاک ہوجاتی ہے۔[مناپاک

(۱۹۲) نجاست بھرا کپڑااس قدرجائے کہ نجاست کا اثر جاتارہے قیاک ہے۔ 6

(١٩٤) چيري پرنجاست لگي تو چائے سے پاک ہے۔ 6

(١٩٨) جوانگلى ياپتان ناپاك موجائے تو چائے سے پاك موجاتى ہے۔

(۱۹۹) خون سے سورہ فاتحہ (سورہ اخلاص) ماہتھے پرلکھنا جائز ہے اگر امتحاناً معلوم ہو

کہ خون بند ہوجائے گا۔ 🗗

(۲۰۰) جونکسیر بند نہ ہوتی ہوتو قرآن کی آیت کوخون سے پیشانی پر لکھنا جائز

**9**\_ہـ

(۲۰۱) فاس اور کافر ذمیوں کے کیڑے پاک ہیں اور پاجامہ میں کراہت ہے۔

الانجاس، ج اص ۱۷۰ الطہارت، باب الانجاس ، ج اص ۱۷۵ الله ورالحقار: كتاب الطہارت، باب الانجاس، ج اص ۱۷۰ الله عالمگیری: كتاب الطہارت، باب الانجاس، ج اص ۱۹۳ الله عالمگیری: كتاب الطہارت، باب الانجاس، ج اص ۱۹۳ الله عالمگیری: كتاب الطہارت، باب الانجاس، ح اص ۱۹۳ الطہارت، باب کے باسات، ح اص ۱۹۳ الطہارت، باب کے باسات، ح اص ۱۹۳ الله عادت باب الانجاس، ح اص ۱۹۳ الله عادت به ص درالحقار: كتاب الطہارت، باب الانجاس، ح اص ۱۹۳ الله عادت به ص



بِحَيْنَ الْعَمْنِ الْعَلَى الْمُواسِ بِسويا اور پينه سے پچھوناتر ہوگيا۔ تو اگر بدن (۲۰۲) بچھوناتر ہوگيا۔ تو اگر بدن

پراثر ظاہر نہ ہوتو بدن پاک ہے۔ 🎝 (۲۰۳) کیلی نجس کپڑے کے ساتھ پاک کپڑ الپیٹا گیا کہ وہ تر ہو گیا۔اگر نجڑ نہ سکے تو

پ کے ہے۔۔ (۲۰۴) گیلی نجس زمین پر پاک خشک کپڑا بچھا یا گیا اور وہ تر ہو گیا۔اگر نچڑ نہ سکے تو

یاک ہے۔ 🤁

. (۲۰۵) ترپاؤں نجس زمین مانجس بچھونے پرر کھے تووہ نجس نہ ہوگا۔

(۲۰۷) مجس دودھ تین بار جوش دینے سے پاک ہے۔ 🗗

(٢٠٧) تجس شرمتين بارجوش دينے سے پاک ہے۔

(۲۰۸) تجس شیره خرما تین بار جوش دیے سے پاک ہے۔

(٢٠٩) بخس تيل تين بارجوش ديے سے ياك ہے۔

(٢١٠) كلى ناياك ہو گيا جتنا كلى ہوا تنا پانى ڈال كر پكائے جب پانى جل جائے تين

دفعه ای طرح کرے تو یاک ہوجائے گا۔ 🕈

(۲۱۱) گوشت کے شور بے میں نجاست پڑی جوش کی حالت میں تو تمین بارابال آنے

ہے یاک ہوجائے گا۔ 🏶

ے پات ارب کا ہے۔ (۲۱۲) پانی میں نجاست گری اُس سے چھینٹیں اچھل کر کیڑے پر لگیں۔اگر رنگ و بو

ظاہرنہ ہوتو کپڑایاک ہے۔ 🏶

🛊 عالمگيرى: كتاب الطهارت، باب عنجاسات، جام 🕳 دوالخفار: كتاب الطهارت، باب الانجاس، جام ١٤٦١ 🐧 عالكيرى: كتاب الطهارت، باب ينجامات، جام ٢٥٠٠

🕻 عالمكيري كتاب الطبهونت، باب عنجاسات ج اص الحد 🐧 درالختار كتاب الطبهارت، باب الانجاس ،جام ۱۷۱ - 🤃 بهتی زیور: حصه میان تطهیرالنجاسة ص ۱۹ - 🯶 بهتی زیور: حصه میان تطهیرالنجاسة م

١٢١ 🔞 درالختار: كتاب العلمارت، باب الانجاس، ج اص ١٤١٠ 🧔 بہتی زیور: حصد، باب اول، نجات کے پاک کرنے کا بیان مص ۱۲۱۔ 🏶 ورالحقار: کماب الطہارت

،باب الانجاس، ج اص ١٤١ 🏚 عالمكيرى: كتاب الطهارت، باب منجاسات، ج اص ٢٥-



(۲۱۳) نجس سرمه لگا موتو دهونا واجب نبیس 📲

(۲۱۴) نجس تیل صابون میں ڈالا گیا ہوتو وہ یاک ہے۔ 🗗

(۲۱۵) نجاست جلا کرائس سے نوشادر بنایا جائے تووہ پاک ہے۔

(۲۱۲) جب تک نجاست درہم برابر نہ ہوستر نہ کھولے اور اگر زیادہ ہوتو کھول دے .

خواہ پر دہ ہویا نہ ہو۔ 🤁 (۲۱۷) عورت نے دیکچے دھویا' یا ہاتھ سے میل' یامٹی چھٹر الکی تو وہ دھوون پاک ہے اور

پاک کرتا ہے۔ 🗗

(٢١٨) مسافر كالم تهنجس مورا كرمني برل دي قوياك موجائ كاروم يسك

(۲۱۹) كافركاجھوٹاياك ہے۔

(۲۲۰) خشک خون رگڑنے سے پاک ہوجاتا ہے۔ 🗷

(۲۲۱) حرام چیز ہے دوا کرناا گرشفا کا یقین ہوتو جائز ہے۔ 🗗

(۲۲۲) کعبہ کاغلاف حائضہ اور جنبی پہنے تو جائز ہے۔

(۲۲۳)جنبی کوقر آن لکھنادرست ہے بشرطیکہ چھوانہ جائے۔

(۲۲۳) شراب كاسركه بن جائة وياك ب- ومريسة

🕻 عالمکیری: جلداص ۲۸ مرایه جلداص ۲۱۴٬۱۳۱۳ 😸 عین الحد اینه : کتاب الطهارت، باب الانجاس، ج ا ص ۲۸۲ - 🥴 بهشتی گو بر: کتاب الطهارة، یا کی نا یا کی کے بعض مسائل بص ۸ \_

مدير ٨٠ الله مدير ١٨٨ الله مدير ١٥٨

🏶 الحداية : كتابالطهارت باب الماءالذي يجوز بهالوغؤ ومالا يجوزج اص ١٥٥\_

🥸 عین الحدایة: کتاب الطہارات باب الانجاس، جام ۱۷۵۰ - 🥨 عین الحد ایة: کتاب الطہارات، باب یا نیوں کے بیان میں، جام ۱۳۹۰ - 🥨 درمخار: جلدام ۱۹۹۸ -

**4** شرح الوقاية: كتاب الطهارة، باب حض كيان من من الم ١٥٠٠

🥸 شرح الوقاية : كتاب الاشربة ، جهم م ۱۸ \_ بهثتی زیور حصه ۳ باب ۳۵ نشه کی چیزوں کا بیان ، ص ۲۵۱ \_



(۲۲۵) پیاہے کوشراب پینا ضرور تا جائز ہے۔

(۲۲۷) شراب کاملدسرکہ ہوجانے کے بعد پاک ہے۔

باب: شراب کے متعلق

(۲۲۷) جو گوشت شراب میں پکایا گیا ہووہ تین بار جوش دینے اور خشک کرنے سے ر

پاک ہے۔[ابو بوسف مُشِید] 🕏

(۲۲۹) جو گیہوں شراب میں پکایا گیاوہ کئی بارجوش دے کرسو کھانے سے پاک ہو

جاتا ہے۔[ابو پوسف مُعاللة] 5

(۲۳۰) شراب میں آئے گوندھے ہوئے کی روٹی پکائی گئی ہواگراس قدرسر کہ ڈالا

جائے کہ شراب کا اثر جاتار ہے تو پاک ہے۔ 🌣

(۲۳۱) شراب میں چو ہا گر کر مرااور تھٹنے سے پہلے نکالا گیا پھرشراب سر کہ ہوگئ ہوتو ر

وہ پاک ہے۔

(۲۳۲) ایک قطرہ شراب سرکے میں گرے تو ایک ساعت کے بعد کھانا حلال ہے اورا گر کوزہ بھرگر ہے قی الحال حلال ہے۔ 🥵

(۲۳۳) شرابی شراب پینے کے بعد کی بارتھوک نگل جائے تواس کا منہ یاک ہے۔ 🏵

(۲۳۳) گیہوں شراب میں بھیگ کر پھول جائے تو تین مرتبہ پانی میں بھگو کرخشک کیا

جائے تووہ پاک ہے۔[ابویوسف مُناللہ]

(۲۳۵) شراب کا کوزہ تین باریانی بھرنے سے پاک ہوجا تاہے۔ 🕏

(۲۳۷) شراب کاپرانام کا تین باردهونے سے پاک ہوجاتا ہے۔ 🗗

(۲۳۷) کلچیشراب میں گرا پھرشراب سر کہ ہوگئی تو وہ کلچہ پاک ہے اگر بونہ رہے۔ 🗗

(۲۳۸)عورت ہانڈی پکارہی تھی مرد نے شراب کا پیالہ ہانڈی میں ڈال دیا۔

عورت نے اوپر سے سرکہ ڈال دیا کہ شور با کھٹا ہو گیا تو حلال ہے۔کھانے میں کچھ ڈرنہیں ۔ 🗗

(۲۳۹) شراب ہے اگر شفا کا یقین ہوتو بینا جائز ہے۔

(۲۴۰) گیہوں شراب میں گرے اگر بومزہ نہ پایا جائے تو کھانے میں مضا کقہ

نہیں 🗱

(۲۲۱) شور بے میں شراب پڑی پھراو پر سے سر کہ ڈالا جائے کہ ترشی آ جائے تو پاک

0\_-

(۲۳۲) شراب یا پیثاب گلیومٹی ڈال کررگڑنے سے پاک ہوجا تا ہے۔ 🏵

(۲۴۳) انگلی شراب میں بھر گئی شرابی کو چوسا لے تو پاک ہے۔

🐞 عين الحد اية : كتاب الطهارات، باب الانجاس، جاص ٢٨٥-٢٨٦\_

(۲۲۴) شراب میں روٹی ملی اس پرسر کہ ڈالا کہ شراب کا اثر جاتار ہاتو وہ پاک ہے۔ اللہ

ت عین الحد لیة : کتاب الطهارة ، باب الانجاس ، جاش ۱۳۰۷ کا عالمگیری: کتاب الطهارت ، باب ب ج اس ۲۷۰ کا عالمگیری : کتاب الطهارت ، باب ب نجاسات ، جاش ۲۷۰ کا عالمگیری : کتاب الطهارت ، باب ب نجاسات ، جاش ۱۹۰۹ کا عالمگیری : محل ۱۹۰۳ کا عالمگیری : کتاب الاشربة ، باب الاول تغییر الاشربة ، جه ص ۱۹۰ کا عالمگیری : کتاب الاشربة ، باب الاول تغییر الاشربة ، جه ص ۱۸۰۰ کا سام ۱۸۳۰ کا سام ۱۸۳۰ کا عالمگیری : کتاب الطهارت ، باب الانجاس ، جاش ۱۸۳۸ کا سام ۱۳۵۰ کتاب الطهارت ، باب الانجاس ، جاش ۱۳۵۸ کا سام ۱۳۵۵ کا سام ۱۳۵۱ کا سام ۱۳۵۱ کا سام ۱۳۵۱ کا سام ۱۳۵۱ کا سام ۱۳۵۹ کا سام ۱۳۵۱ کا سام ۱۳۵ کا س



(۲۲۵) شراب میں پانی مل کرسرکہ بناتو پاک ہے۔

ریں ہے۔ (۲۳۷) فاسقوں کے کپڑے جوشراب سے پر ہیر نہیں کرتے (نجس نہیں ہوتے) صحیح یہ ہےان میں نماز مکروہ بھی نہیں۔

' استراب مٹی سے ملی ہوئی ہوا گرخشک ہوتو رکڑنے سے پاک ہوجاتی ہے۔ 🌣

(۲۲۸) تازی کا سر کہ کھانا درست ہے۔

باب: سور کے متعلق

(۲۲۹) سورنجس العین نہیں ہے [ابوطنیفہ رُشالیہ] [جب یبی نجس العین نہیں تو نہ معلوم پھر کون

هوگا\_] 🗗

(۲۵۰) سورنمک سار میں گر کرنمک ہوجائے تو پاک ہے [ابوطنیفہ رُفیظة وحمد رُفیظة ]

(۲۵۱) سور کی بیچ جائز ہے۔

باب: کتے کے متعلق

(۲۵۲) کتابجس لعین نہیں ہے۔[الوطنیفہ عِدَاللہ ]

(۲۵۳) مٹی کے برتن میں کتا منہ ڈالے تو تین باردھونے سے پاک ہے۔ 🏵

(۲۵۴) بھیگے کتے کی چھینٹوں ہے۔ اور اس کے کا شنے ہے کپڑا ناپاک

نہیں ہوگا۔ 🌣

الله عين المعد اية : كما ب الطهارات ، باب الانجاس ، ج اص ٢٨٦ . عين المعدلية : كماب الطهارات ، باب الانجاس ، ج اص ١٩٠٨ . الله ورالمخار : كماب الطهارة ، باب الانجاس ، ج اص ١٩٠٨ .

به به تقی زیور: حصه انشه کی چیزون کابیان ص ۲۵۱ ق درالختار: کتاب الصید ، جهم س ۲۳۰ 🏚

🗗 عين الهداية: كتاب الطهارات، باب الانجاس، ج اص ۲۸۱ - فقاوي عالمگيري (اردو) كتاب الطهارت،

جاص ۲۹\_درمخار: كتاب الطهارت، باب الانجاس، جام ۱۷۰ 🏕 مديس سام

عین العدایة: کتاب الطهارة ، باب الماءالذی یخوز به الوغؤ ، ج اص ۱۳۴۰

🛭 عين الهداية: كتاب الطهارة ، باب الماء الذي يجوز بدالوغو فصل في الآسار، ج ام ١٥٧-

🐠 مین الصدایة : کتاب الطهارت، باب ماءالذی یجوز بدالوضو ، جاص ۱۳۵ –

(۲۵۵) کتے کی نظی جائز ہے۔

(۲۵۱) کتے کے بالوں کا تکمہ بنانے میں مضا نقہ نہیں۔ 🕏

(۲۵۷) کتے کی ہڑی اور بال اور پٹھے پاک ہیں۔ 🐿

(۲۵۸) کتے کی کھال کا ڈول اور جائے نماز بنانا جائز ہے۔ 🌣

(۲۵۹) کے اور بھیڑ ئے کی کھال ذیح کرنے سے پاک ہوجاتی ہے۔

باب: گدھے کے متعلق

(٢٦٠) گرهے كا جھوٹا پاك ہے-[محد مُشاقة]

(۲۷۱) گدھے ذکے ہوئے کی چربی اور گوشت بالا تفاق پاک ہے۔ 🏶

(۲۲۲) گرهی کا دودھ پاک ہے۔[محر مُنظر] 🗗

باب: دباغت کے متعلق

(۲۲۳) جو کھال د باغت سے پاک ہوتی ہے وہ پاک ہوجاتی ہے جانور کے ذبح سے ۔ 🗨

(۲۲۴) سور کی کھال کے سواہر جانور کی کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے۔ 🌣

(۲۲۵) سورکی کھال بھی دباغت سے پاک ہوجاتی ہے۔

(۲۲۲) آ دمی کی کھیال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے۔

(۲۷۷) کتے اور ہاتھی کی کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے۔ 🥵

(۲۲۸) مردار جانور کا چیزادهوپ یا ہوا میں شکھانے سے پاک ہوجا تا ہے۔ 🍪

(۲۲۹) مردار جانور کا چڑا دھوپ یا ہوا میں سکھائے ہوئے پر نماز اوراس کے ڈول

سے وضو جائز ہے۔

باب: متفرقات نجاسات

(۲۷۰) مردار کی کھال جو دھوپ میں دباغت دی ہوئی ہوا گرتر ہو جائے تو پاک

9\_-

ہے۔۔۔ (۲۷۱) جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ان کا گوشت ذبح کرنے سے پاک

موجاتا ہے۔ 6

(۲۷۲) مواسور کے حرام جانوروں پر بسم اللہ پڑھ کرذنج کیا گیا تواس کے کل اجزاء

چربی اور گوشت پاک ہے۔

(۲۷۳) سواسور کےسب کے بال پاک ہیں۔

(۲۷۴) پٹھے مردار کے پاک ہیں۔ 🛚

(۲۷۵) مردار کا چیشه اور دوره پاک ہے۔[ابوطنیفہ میشکہ ا

المجان الهداية: كتاب الطهارة ، باب ماء الذي يجوز الوضو به ، حاص ۱۳۱ ـ شرح الوقاية : كتاب الطهارة ، فصل دباغة الاهاب ، حاص ۲۵ به درالختار: كتاب الطهارة ، باب المياه ، حاص ۱۱۷ ـ هم شرح الوقاية : كتاب الطهارات ، باب ماء الذي يجوز الوضوئ به حاص ۱۲۵ ـ هم شرح الوقاية : كتاب الطهارات ، باب ماء الذي يجوز الوضوئ به و مالا يجوزص ۲۵ ـ هم شرح الوقاية : كتاب ما ۱۳۵ ـ هم شرح الوقاية : كتاب الطهارة ، باب ماء الذي يجوز الوضوئ به و مالا يجوزص ۲۵ ـ هم شرح الوقاية : كتاب الطهارة ، باب ماء الذي يجوز الوضوئ به ، حاص ۱۳۵ ـ شرح الوقاية : كتاب الطهارة ، باب ماء الذي يجوز الوضوئ به ، حاص ۱۳۵ ـ شرح الوقاية ، كتاب الطهارة باب المياه حاص ۲۵ ـ هم درالمختار: كتاب الطهارت باب المياه حاص ۱۵۵ ـ هم درالمختار: كتاب الطهارة باب المياه محاص ۱۵۸ ـ هم درالمختار: كتاب الطهارة باب المياه محاص ۱۱۸ ـ هم درالمختار: كتاب الطهارة باب المياه محاص ۱۱۸ ـ هم درالمختار: كتاب الطهارة باب المياه محاص ۱۱۸ ـ هم درالمختار: كتاب الطهارة باب المياه محاس ۱۱۸ ـ هم درالمختار تكاب الطهارة باب المياه محاس ۱۱۸ ـ هم درالمختار تكاب الطهارة باب المياه محاس ۱۱۸ ـ هم درالمختار تكاب الطهارة باب المياه محاس ۱۱۸ ـ هم درالمختار تكاب الطهارة باب المياه محاس ۱۱۸ ـ هم درالمختار تكاب الطهارة باب المياه محاس د باب المياه ، جلداص ۱۱۸ ـ هم درالمختار تكاب الطهارة باب المياه محاس باب المياه ، جلداص ۱۱۸ ـ هم درالمختار تكاب الطهارة باب الميام درالمختار تكاب الطهارة باب المياه محاس د باب



(۲۷۱) آدمی کے کان پاک ہیں۔

باب: سیم کے بیان میں

(۲۷۷) تیم میں رتب شرطنہیں۔ 🕰

(۲۷۸) صاف کینے پھر پرتیم جائز ہے اگر چددھلا ہوا ہو۔ 🤁

(۲۷۹) کیچڑ سے ٹیم جائز ہے۔ کا ایہاں آیت فَیَمَمُوُا صَعِیْدُا طَیِبُاکا عَلَم کہاں چلا گیا] (۲۸۰) تیم ہڑتال وسرمہ و گیرو و گندھک وسیند ھے نمک اور پانی سے بنے ہوئے

نمک اور کو کلے سے جائز ہے۔ 🗗

(۲۸۱) جوغباری جگه چېره گسائے تیم کی نیت سے ،تو تیم جائز ہے۔

(۲۸۲) سور یا کتے کی پیٹھ پرغبار ہوتو تیم جائز ہے۔[ابوطنیفہ مُعَاللہ ا

(۲۸۳) جوتیم کااراد ہ کر کے زمین پر لیٹے اگرمٹی باز واور ہتھیلیوں اور منہ تک پہنچے تو

تیتم جائز ہے۔ 🗗

(۱۸۴) جنبی نے تیم وضو کی نیت سے کیا تو جنابت کیلئے بھی کافی ہے۔ 19

(۲۸۵) نماز جنازہ وعید کے واسطے تیم کرنا جائز ہے اگر چہ پانی موجود ہو۔ 🖚

س بهتی زیور: حصداتیم کابیان ص۸۳ مین العدایة: کتاب الطهارت، باب الیم من اص ۱۷۹ میل

عين الحداية: كتاب الطبارة ، باب التيم ، ج اص ١٤٥٨ - مالا بدمنه: كتاب الطبارة ، فصل في التيم ، ص

۴۰ به بنتی زیور: حصدا فی بیان اقتیم ص ۸۱ در المخار: کتاب الطهارت، باب اقتیم ، جلداص ۱۳۳۱ عالمگیری: کتاب الطهارت، باب اقتیم ، حاص ۱۹۰۰ والمخار: کتاب الطهارت ، باب اقتیم ، ح اص الطهارت، باب سوم، صل اول مسائل تیم ، ح اص ۱۹۰۰ والمخار: کتاب الطهارت ، باب اقتیم ، ح اص

اسمهارت، باب عوم، سادق ملك ما المحاس التيمم، حاص ۱۸۱-۱۳۱۱ - 🍪 عين الحداية: كتاب الطهارت، باب التيمم، حاص ۱۸۱-

عَالَمْكِيرِي: كَتَابِ الطهارت، باب چيارم فصل اول مسائل تيم ، جام ۱۳۹-

عين العداية : كتاب الطهارت باب التيم جاص١٨٨ ١٠ عين العداية : كتاب الطهارة ، باب التيم ، ج

اص ١٩١٣، ١٩ - كنز الدقائق: كتاب الطبارة ، باب التيمم ، ص٠١-



باب: مسح کے بیان میں

(۲۸۷) موزے برمسے بھول گیااتفا قاپانی موزے بر پڑگیا تومسے درست ہے۔

كتاب الصلوة

باب: اذان کے بیان میں

(۲۸۷)اذان فاری وغیرہ ہرزبان میں جائز ہے ٔاگرلوگ بیسمجھ لیس کہاذان

ہوئی ہے۔ 🕰

باب: نماز کی کیفیت میں

(۲۸۸) نماز میں روزے کی نیت کرے تو درست ہے۔

(۲۸۹) ایک پیری جگہ بھی پاک ہوتو دوسرے پاؤل کواٹھائے رہےتو کافی ہے۔

(۲۹۰) شروع کرنانماز کا سواع بی کے درست ہے اگر چہ عربی جانتا ہو۔

(۲۹۱) بجائے الله اکبر کے الله الا کبریا الله کبیریا الله اکبیریا الله اکباریا الله الا کبار کہنا

جائز ہے۔[ابویوسف میں ا

(۲۹۲) بجائے اللہ اکبر کے الحمد ملتہ یا متارک اللہ یا اللہ اعظم یا الرحمٰن اکبر

کے توجائز ہے۔ 🌣

السلاة، حاصراً معلى الحقين م ١٨٠ معنى المعداية: كتاب السلاة، باب صفة السلاة، جا على المعداية: كتاب السلاة، باب شروط ص ٢٣٩ در وحتار: كتاب السلاة، باب شروط السلاة، حاص ٢٣٩ معن المعداية: كتاب السلاة، باب شروط السلاة، حاص ٢٢٠ معن المعداية: كتاب السلاة، حاص ٢٣٩ معن المعداية: كتاب السلاة، حاص ٢٣٨ معن المعداية: كتاب السلاة، باب حيارم صفة السلاة، حاص ٢٩٨ معن المعداية: كتاب السلاة، باب حيارم صفة السلاة، حاص ١٩٠١ معن المعداية: كتاب السلاة، باب حيارم صفة السلاة، باب صفة السلاة، حاص ١٩٠١ معن المعداية: كتاب السلاة، باب صفة السلاة، حال ١٩٠١ معن المعداية: كتاب السلاة، باب صفة السلاة، حال ١٩٠١ معن المعداية: كتاب السلاة، باب صفة السلاة، باب سلاء باب صفة السلاء، باب سلاء باب صفة السلاء، باب صفة السلاء، باب سلاء باب



(۲۹۳) بجائے اللہ اکبر کے سجان اللہ یالا الہ الا اللہ کہے توجائز ہے۔

(۲۹۴) الله اکبر کالفظ فارس میں پڑھے تو بھی جائز ہے۔ 🥵

(۲۹۵) نماز کے سب اذ کار اور خطبہ اور ثناء وغیرہ ہر زبان میں درست ہیں۔

[ابوحنيفه بمتاللة] 🚯

(۲۹۲) فاری زبان فاکق ہے۔

ر ۲۹۷) سب اذ کارسوا قر اُت کے باوجو دعر بی جانے کے غیر زبان میں جائز

مبن -[ابوحنيفه رمينية] 🗗

(۲۹۸) سلام یا جواب سلام اور تکبیر وقت ذبح کے اور قر اُت غیر زبان میں جائز

0\_-

. (۲۹۹) بقدر ضرورت قر اُت عربی میں پڑھ کر فاری میں پڑھے تو بلا خلاف درست ---

۔ (۳۰۰) نماز میں سبحا نک پڑھتے وقت ہاتھ لٹکائے رکھے جب ختم کر چکے تو ہاتھ

بانده لے۔ 🗷

(٣٠١) عورت سينه پر ہاتھ باندھے۔

الم شرح الوقاية: كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، جاص ١٣٣ ورميّار: كتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة ، حا م ٢٣٥ م ٢٠٠٤ الم شرح الوقاية: كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، جاص ١٣٣ مين العدلية : كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، ج ١ص ٢٣٦ م ٢٠٠٤ في عين العدلية : كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ح ١ص ٢٣٩ ودرالخيّار: كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، فصل في شروع الصلاة ، جاص ٢٣٦ و

ورالخار: كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، جام ۲۳۷ في درالخار: كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، فعل الشروع في الصلوة ، ح الشروع في الصلوة ، ج اص ۲۳۷ في المحار: كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، فصل الشروع في الصلوة ، ح اص ۲۳۷ -

ا من المسلوة ، باب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، فصل الشروع في الصلوة ، ج اص ٢٢٧ . ﴿ درالحقار: كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، ج اص ٢٢٨ . ﴿ بَهُ تَى زيور: حصر الب عطريقة الصلوة ، باب حضريقة اداء الفريضة من الصلوة ص ١٣٨ ـ عالم المسلوة ص ١٣٨ ـ عالم المسلوة ص ١٣٨ ـ عالم المسلوة على المسلوة على المسلوة على المسلوة ، ح المسلوة على المسلوة ، باب حفة الصلوة ، ج المسلوة ، ح المسلوة ، ح المسلوة ، باب حفة الصلوة ، ج المسلوة ، ح المسلوة ، عالى ١٣٨ ـ مسلود على المسلود المسلود ، ح المسل



- (٣٠٢) امام قرأت شروع كري تومقترى سُبْحَانكَ اللَّهُمَّ برُه كِيهِ
  - (٣٠٣) بسم الله كامنكر كا فرنبيس 🕰 [كياده قرآن نبيس]
  - (٣٠٨) مقترى سوره فاتحامام كے پیچے پراھے توبیضعیف ہے۔ 🕏
- (۳۰۵) مقتدی کا قرأت فاتحه کرنا مکروه تحریبی ہے مگر نماز صحیح ہوگی [ابوصنیفہ رُوَاللہ و
  - ابويوسف]\_ 🗱
  - (۳۰۶) نماز جنازه میں سوره فاتحہ بقصد ثنا پڑھے تو جائز ہے۔ 🗗
- (۳۰۷) بعض علاء نے کہا ہے کہ اگر میں مقتدی ہوں اور فاتحہ نہ پڑھوں تو امام ·
- شافعی رَحْتُهُ مِنْ مِحْمَدِ پرعمّاب کریں اور پڑھوں تو ابوحنیفہ رَحْتُهُ عُصے ہوں۔اس کئے میں
  - نے امامت کواختیار کیا۔ 🤁
  - (۳۰۸) اگر بچھلی دور کعتوں میں الحمد و شبیح چھوڑ دی تو جرم نہیں۔
  - (٣٠٩) فاتحد کی بجائے کوئی حصة قرآن سے پڑھ لے تو فرض ادا ہوجائے گا۔ 🗗
    - (۳۱۰) نمازسری و جهری میں مقتدی کچھ قر اُت نہ پڑھے۔ 🕲
    - (ااس) امام کے پیچھے الحمد پڑھنے والے کے منہ میں انگارے اور پھر ہیں۔ ا

[حديث لَا صَلُوةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ كمقالِدين السالكمنا كيامعنى ركمتاب -انساف طلب]

- المُقُدُان عالمُكِيرى: كتاب الصلاة ، فصل مبوق اور لاحق كے بيان ميں ، جام ١٣١١ (اب آيت وَ إِذَا قُرِيَ الْقُدُان كا عام كم كام كم كم كان ميں الشروع في الصلاة ، ج اص ٢٥١ كانتم كم كمال كيا ) ﴿ وَ الْمُحَارِ: كتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة ، فصل الشروع في الصلاة ، ج اص ٢٥١ -
  - المالخار: كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة فصل في القرأة، ج اص ٢٨١ -
    - 🐠 درالمخار: كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، ج اص ٢٨١ ـ
- المخار: كتاب الصلوة، باب البحازة، ج اص ١٥٥٨ في در المخار: كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة،
  - فصل فی القرأة ، جام ۲۸۷ 🏕 عالمگیری: جلداص ۱۰۴ -
  - عين العداية: كتاب العلوة، باب صفة العلوة فعل في القرأة ، جلداص ١٨٥٥\_
- 🥵 عين المعدلية : كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، ح اص ٥٣٨ ورمختار : كتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة ، د. ص . . ..
  - 🐠 عين العداية : كتاب العلوة باب صفة العلوة ج اص م ٥٥٩\_



(۳۱۲) بچپلی دو رکعتوں میں بجائے الحمد کے تین دفعہ سجان اللہ کہے تو

درست ہے۔ 🎝

(۳۱۳) نیچپلی دونوں رکعتوں میں اگر کچھ بھی نہ پڑھے تو درست ہے۔ 🕏 (۳۱۴) اگر امام مسافر قصر کرے تو مقتدی پوری کر لے مگر مقتدی بقیہ رکعات میں

الحمدنه پڑھے۔ 🚯

(۳۱۵) آمین بالجبر مکروہ ہے۔ 🥨

(۳۱۷) رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع مكروه ہے۔

(٣١٧) سجده فقط ناك يا فقط پيشاني بركرنا جائز ہے-[ابوصنيفه بُواللہ ] 6

(۳۱۸) عورت سجدے میں پیٹ کواپنے دونوں زانوں سے ملا ہوار کھے۔ 🏶

(٣١٩) التحيات سواعر بي كے مرزبان ميں جائز ب [ابوضيف رواللہ ]

(۳۲۰)عورت التحیات کے وقت اپنے دونوں پاؤں کودا ئیں طرف نکال کر چوتڑوں

ير بينھے۔ 🛭

(۳۲۱) درود پڑھناہارے نزدیک فرض نہیں ہے۔

(۳۲۲)سلام کے وقت قصد أحدث کرے (پاد مارے) تو نماز فاسدنہیں ہوتی - اسلام

پھیرنے کی ضرورت نہیں۔]

🕻 بہتی زیور:حصداباب ۸فرض نماز پڑھنے کے طریقے جم ۱۳۵۔ 🔅 بہتی زیور:حصداباب ۸ فرض نماز پڑھنے کے طریقے ہم ۱۳۵۔ 🤃 کنزص ۵۹۔ 🕻 عالمگیری: کتاب الصلوٰۃ ، باب ہفتم مفسدات نماز جا ص الحار ( ملاحظه بومسكل فمبر المالغايت فمبر ٢٥٥ حصدوم) 6 ميني الحار

 عين العداية: كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، ج اص ١٨٨ عالمكيرى: كتاب الصلوة ، باب چهارم ، صفة الصلوة، جاص ١٠٩- تك كنز الدقائق: كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة ص ٢٥ - درالختار: كتأب الصلوة باب صفة الصلوة ، ج اص ٢٥٧ 🐧 عين العداية : كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، ج ا، ص ١٣٨٩ .

🛭 عين العداية : كماب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، ج اص٥٠٢ -

🐠 عين العداية: كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، جاص ١٥٠ - 🎁 شرح وقالية: كتاب الصلوة، باب صفة

الصلوة ، ج اص•اا\_



- (۳۲۳) امام نے بعدتشہد کے باتیں کیس یامسجد سے نکل گیا تو نماز جائز ہے۔
  - (۳۲۴) مقتری تشهد پڑھ کے امام سے بول پڑا تو نماز درست ہوگی۔
    - (mra) سلام کے وقت عدا قبقہہ کرے تو نمازنہیں او تی۔ 🕏
  - باب: بیان میں ان امور کے کہ جن سے نماز فاسر نہیں ہوتی
- (٣٢٦) بپیثاب کی جگه یا د بریزنجاست گلی ہوگو بکثرت ہوتو نماز ہوجاتی ہے۔ 🏕
- (٣٢٧) نمازي جب آ دي يا كتامنه بندها كرنماز پر هاتو جائز ہے۔ 🗗
- (۳۲۸) نمازی کے جسم پر کتا بیٹھ جائے ۔ منہ سے لعاب نہ نکلے تو مضا لقہ
- (۳۲۹) یلغار میں عشاء کا وقت معلوم نہ ہوتو نماز واجب نہیں۔ تھ (۳۳۰) نمازی گریبان کی طرف سے شرمگاہ کو دیکھے تو نماز فاسد نہیں
- روں۔ (۳۳۱) دبریاذ کرفوطے چوتھائی ہے کم کھل جائیں تو نماز جائز ہے۔ 🗗 (۳۳۲) ہاتھ اورزانو کی جگہ کا پاک ہونا ضروری نہیں۔اگرنا پاک جگہ رکھے جائیں تو نماز فاسرنہیں ہوتی۔ 🏻
  - (۳۳۳) نماز میں کپڑانجس جگہ پر پڑتا ہوتو حرج نہیں۔ 🖚
- 🗱 درالخيّار: كتاب الصلوّة ، باب الاستخلاف، ح اص ٣٣٠ عين العداية: كتاب الصلوّة ، باب صفة الصلوّة ، ح ا ص ١٥١٤ ع درالمخار: كتاب الصلوة ، باب صفة السلوة ، ج اص ١٧١-
- 🥸 عين العداية: كتاب الصلاة، باب صفة الصلوة، ج اص ١٥٥ 🐞 درالختار: كتاب الطهارة باب
  - الانجاس، جام ١٤١٧ في درالخيار: كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، جام ٢٠٠٠ -
  - 🦚 بېتتى گوېر: نماز كى شرطول كابيان ، ص ٢٩ 🐞 درالختار: كتاب العلاقة ، جام ١٨٥ ـ
  - 🗗 ورالمخار: كتاب الطهارة ، باب شروط الصلوة ،جاص ٢٠٠ . 🥨 شرح وقامير ١٩٠٠ميه ص ٢٥٠ ـ
    - ورمخار: كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، جاص ٣٢٩ ـ
      - 🐠 بېشتى گوېر:نماز كې شرطوں كابيان م ٣٠٠ ـ

(۳۳۴) ہج کر کے نماز پڑھنے سے نماز فاسدنہیں ہوتی۔ 📭

(۱۱۲) ہے رے مار پہ ہے ۔ (۳۳۵) مردہ کے پیٹ پرنمدا پڑاہے اور اس پر سجدہ کیا اگر شخق معلوم نہ ہوئی تو سجدہ جائز ہے۔ 🤁

(mm) اگرمسبوق (مسبوق وہ ہے کہ جس کوامام کے ساتھ کچھ نمازنہ ملی ہو) کاامام

تشہد کے بعد بول پڑا یا مسجد سے نکل گیا تو مسبوق کی نماز فاسدنہیں ہوتی۔ 🗗

(mm9) کتے بلی کوبلانے یا گدھے کو ہائکنے سے نماز فاسدنہیں ہوتی۔ 🗗

(۳۴۰) امام کی قرائت مقتدی کواچھی معلوم ہواورروکر کہے کیوں نہیں یا ہاں یاالبیۃ تو نماز فاسدنہیں ہوئی۔ 🗱

(۳۲۱) نماز میں قبلہ سے منہ پھیر لینے سے اگر چہ سارا پھیر لے تو نماز فاسد نہیں ہولی۔ 🤁

(۳۴۲) بے وضو ہونے کے گمان سے نما زمیں منہ پھیر لے اور یاد آنے پر قبلہ کی طرف منه کر لے تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ 🤁

(۳۴۳) نمازی قبله کی طرف منه کئے چلا بقدرا یک صف کے اور تھہرااور چلا اور پھر تھہراتو جب کہ سجد کے باہر نہ ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی۔ 🐠

- 🦚 درالختار: كتاب الطهارة ، باب صفة الصلؤة ، ج اص ٢٣٧ 🤃 عالمكيرى: جلداص ٩٥ -
  - 🗱 درالختار: كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، ج اص٣٢٣ \_ الصناً باب الانتخلاف بص١١٥ \_
- 🤣 درالمخار: كتاب الصلوة، باب الانتخلاف، جاص ٣١٦ 🛚 🐧 درالمخار: كتاب الصلوة، باب الانتخلاف ،ج اص ٣٢٠ في در المختار: كتاب الصلوة ، باب ما يفسد الصلوة ،ج اص ٣٣٢\_
- 🗱 درالمخار: كتاب الصلوة ، باب ما يفسد الصلوة ، ج اص ٣٢٥\_ 🌣 درالمخار: كتاب الصلوة ، باب ما يفسد الصلوة، ج اص ٣٣٠ \_ 🗗 درالمخيار: كماب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة، ج اص ٣٣٠ \_
  - ۵۰ درالمخار: كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة، ج اص ٣٣٠٠



(۳۴۳) مردنماز پڑھر ہاہے اور عورت نے بوسدلیا تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ہاں اگر

مرد نے نمازی عورت کا بوسہ لیا تو عورت کی نماز فاسد ہوگی۔

(۳۲۵) پرندے پر پھر بھیننے سے نماز فاسدنہیں ہوتی۔ 🥵

(۳۴۲) نمازی ہاتھ یاسرے ہال یانہیں کا اشارے کرے تو نماز فاسدنہ ہوگا۔

(mr2) جسعورت کومر دطلاق رجعی دے چکا ہوا گرنماز میں اس کی فرج دیکھے تو

نماز فاسدنہیں۔ 🥨

(۳۴۸) اپناسترد کیھنے سے نماز فاسدنہیں ہوتی۔ 🗗

(mra) کسی نے نماز پڑھنے والے سے پوچھا کہ کتنی رکھتیں ہوئیں توبیا شارہ سے

بتادية نماز فاسرنبيس موتى \_ (۳۵۰) تین کلموں ہے کم کلصنے میں نماز فاسد نہیں ہوتی۔ 🗱

(۳۵۱) نماز میں اذان دے دے مرحی علی الصلوة نه کہتو نماز فاسرنہیں ہوتی۔ 🤁

(٣٥٢) نماز مين لفظ الله سن كربلا قصد جل جلاله اور آتخضرت مَا الله على كا نام سن كر درود پڑھےتو نماز فاسدنہیں۔ 🤨

(۳۵۳) دل میں شعر بنائے تو نماز فاسرنہیں ہوتی۔ 🥨

(۳۵۴) ککھے ہوئے پرنظری اوراس کے عنی دریافت کئے تو نماز فاسرنہیں ہوگی۔

(۳۵۵) نماز میں گھبر کھبر کرایک ایک رکن کے بعدایک ایک جوں مارے تو نماز فاسد

تہیں ہولی 🏻 🤁

🐞 درالخار: كتاب الصلوة ، بإب ما يفسد الصلوة ، ج اص ٢٠٠٠ -

ورمختار: كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، ج اص ٢٣٠٠ على عالمكيرى: كتاب الصلوة، باب مفتم، مفسدات نماز، ج اص ۱۵۵ 🐧 💆 عين الحداية كتاب الصلوة باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها ج اص ١٥٠

عدي ما الله على الله

🛭 مديه بص ۱۱۱ و 🐞 مديرص ۱۱۰ 🐞 مالا بدمنه: كتاب الصلوة فصل درمفسدات نماز بص ۳۳ -

ال مديس ساار



جَعْنَا الْعِلَيْ الْعِلَى الْعِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ

باب: متعلقات نماز میں

(٣٥٧) جمائی دورکرنے کی ترکیب سے کہ نمازی میسوچ کہ انبیاء جمائی نہیں لیتے۔ 🕰

(۳۵۸) افعال نماز میں ترتیب شرطنہیں۔ 🤁

(۳۵۹) اگر قبله میں شک ہوتو چارر کعت چاروں طرف پڑھے۔ 👁

(۳۲۰) جونماز میں خلل ڈالتا ہواس کی تنبیہہ کے لئے قرآن اس ترکیب سے

پڑھے کہ وہ بازآ جائے تو حرج نہیں۔ 🤁

(٣٦١) نمازيس دروازه بندكيا تونماز فاسد نه موگی اور کھولاتو ہوگی \_ 🗗

(٣٦٢) جب يقين ہو کہ صبح کي ايک رکعت مل جائے گي تو سنت مکروہ نہيں۔ 🕊

(٣٢٣) جوچاہے کہ فجر کے پہلے کی سنت پڑھے تواس کا حیلہ یہ ہے کہ پہلے فرض

کے سنت پڑھے پھراس کوتوڑڈالے تواب بعد فرض کے سنت پڑھ لے۔ 🗗

(٣٦٣) مستحق امامت کاوہ ہے جس کی بیوی زیادہ انچھی ہو۔ 🛚

(۳۲۵) جوگافر باجماعت نماز پڑھ لے تووہ مسلمان ہے۔ 🌣

(٣٦٦) عورتوں کی جماعت مکر وہ تحریمی اور بدعت ہے۔ 🗰 [خلاف حدیث ہے]

🖚 منيه ص ١٤ . ورالخار: كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، حاص ٢٣٢

🥵 عالمگیری،: کتاب الصلوٰة، باب ۱۱، قضا نماز، ج اص۱۹۴ 🔑 متیم ۱۰۰ 🏚 عالمگیری: کتاب الصلوة باب مفتم مفسدات نمازج اص ١٥٦ 📗 عالمكيرى: كتاب الصلوة ، باب مفتم ، مفسدات نماز ، جا

ص ۱۲۴ 🌲 درالحقار: كتاب الصلوة ، ص ۱۹۱ 🌣 عين العداية : كتاب الحيل ، فصل دوم مسائل وخؤ و

نماز مين، جهن ٩٣٢ - 🥨 درالخيار: كتاب الصلوة باب الامامة ، جام ٢٩٠ ـ

🐠 عين العداية : كتاب الصلوة ، ج ا ، ص ٣٢٢ 🖚

🖚 درالختار: كتاب الصلوة ، باب الإمامة ، ج اص۲۹۴



#### (٣٧٧) سجده تلاوت محض ركوع سے بھی ادا ہوجا تاہے۔

(٣٦٨) قنوت ميں درودنه پرطھے۔ 🗗 [خلاف مدیث ہے][نائی باب الدعافی الور]

(٣٦٩) فوت شده نماز کے بدلے کفارہ دیناجائز ہے۔

(۳۷۰) اگرمیت نے اس قدر مال نہ چھوڑ اہو کہ وہ کفارہ کے لئے کافی ہوتو اس کا

حلہ یہ ہے کہ وارث بیتر برکرے کہ آ دھا صاع گیہوں قرض لے اور فقیر کو دے دے۔ فقیراس کو واپس ہبہ کردے۔غرض اس طرح لوٹ پھیر کرتا رہے کہ کفارہ تمام

ہوجائے گا۔

(۳۷۱) جوفقیر چاہے کہ اپنی باپ کی قضا نماز وں کا فدیدادا کرے تو یہ حیلہ کرے کہ دوسیر کیبوں فقیر کودے کہ جب تک کہ

سبنمازوں کا فدیہ نہ ہولے۔ 🗗

(۳۷۲) قنوت نہ پڑھے کی نماز میں سوائے ور کے ہدائی جلداص ۵۳۳ (آگے جا

ككهاب) نماز فجر مين تنوت پرهناچارون خلفائ راشدين اورا كثر صحابه رئ كُنْدُم سے

ثابت ہے۔ 🗗 [ دونوں تول قابل غورہیں ]

باب: متعلق جمعه

(۳۷۳) جمعہ کی شرطوں میں سے بیہ ہے کہ شہر ہو کہ جہاں حدود شرعیہ قائم

ہوں ۔ 🧱 [پیشرطاس وقت دنیا بھر میں مفقود ہے لہذا جعینا جائز]

<sup>🕻</sup> درالمختار: کتاب الصلوٰة ، باب بجودالتلاوة ، ج۱ ،ص ۳۹۸ \_ 🔅 عالمگیری: کتاب الصلوٰة ، باب بشتم وتر ، جاص ۱۷۷ - 🍪 درالمختار: کتاب الصلوٰة ، باب الفوائت ، جاص ۳۷۹ \_

درالمخار: كتاب العسلوة باب الفوائت ج اص ١٣٧٩ علم ميرى: كتاب العسلوة باب اا قضائماز ج اص ٢٦٥ عين الحد الية: كتاب العسلوة باب الوترج اص ١٨٥٠٩ هـ حد الية ، كتاب العسلوة باب العسلوة المجمعة ج اص ١٦٨ العسلوة المجمعة ج اص ١٦٨ هـ حد الية: كتاب العسلوة باب صلوة المجمعة ج اص ١٦٨ -



(۳۷۵) منجملہ شرائط جمعہ کے ریکھی ہے کہ افرن عام ہو۔ 🏶 [بالعوم المحدیث کوروکا جاتا ہے توجمعہ ناجائز ہوا]

(۳۷۲) جعد کے روز تمام مساجد بند کی جائیں سواجا مع مسجد کے 😂 [عمل کی ضرورت ہے]

(۳۷۷) جمعه متعدد جگه نه هواورا حتیاطی ظهر پردهی جائے -[ابوحنیفه] 🤁

(۳۷۸) جمعہ کے دن سورہ تجدہ وسورہ دہم معین کر کے پڑھنا مکروہ ہے۔ 🥨

(۳۷۹) خطبہ بےوضوبھی پڑھنادرست ہے۔ 6

(۳۸۰) ابو یوسف جب خطیب سے دور ہوتے تو کتاب دیکھا کرتے اور قلم سے سے ج بھی کرتے۔ ©

(۳۸۱) خطبهایک شیج (سجان الله) کے برابر ہو۔

(۳۸۲) جمعه کا خطبہ بیٹھ کر بھی پڑھنا جائزہے۔ ©

(۳۸۳) جمعہ کےروزروحیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ 🤁

باب: متعلق عيدين

(۳۸۴)جوشرطیں جمعہ میں ہیں۔وہی عیدین میں بھی داجب ہیں۔ 🛱 ریخف باصل ہے]

(۳۸۵) تکبیرات عیدالاضحی جبرے کہنا بدعت ہے۔

#### كتاب الزكوة

(٣٨٦) کسي کو انعام کا نام لے کر ز کو ۃ دی اور دل میں نیت کر لی تو ز کو ۃ ادا ہو

الله درالخار: كتاب الصلوة ، باب الجمعه ، جاص ۱۹۹ الله درالخار: كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، جاص ۱۹۸ الله درالخار: كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، جاص ۱۹۸ الله و درالخار: كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، في القرأة ، حاص ۱۸۱۸ من ۱۸۲ مندوري: كتاب الصلوة ، باب صلاة الجمعة ، حاص ۱۸۲۸ مندوري: كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، حاص ۱۸۲۸ و درالمخار: كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، حاص ۱۸۲۸ و درالمخار: كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، حاص ۱۸۲۸ و درالمخار: كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، حاص ۱۸۲۸ و درالمخار: كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، حاص ۱۸۲۸ و درالمخار: كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، حاص ۱۸۲۸ و درالمخار: كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، حاص ۱۸۲۸ و درالمخار: كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، حاص ۱۸۲۸ و درالمخار: كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، حاص ۱۸۲۸ و درالمخار: كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، حاص ۱۸۲۸ و درالمخار: كتاب المحدد و

عداية : كتاب الصلاة ، باب صلوة الجمعة ، حاص ١٦٩ يختصر قدورى: كتاب الصلوة ، باب صلوة الجمعه ، ص ٢٩ \_ ق در التخار : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ح اص ٣٢٧ \_ ش در المخار : كتاب الصلوة ، باب العيدين ، ح اص ٣٢٨ \_ ش عين الهداية : كتاب الصلوة ، باب العيدين ، ح اص ٨٥٨ \_ ( ملاحظه ، مومسئله

٣٠١٧ و١٧ ١٧٠ حصه دوم)



جائے گی۔ 🏶

(۳۸۷) زکوۃ کا بیسواں حصہ کا فرسے ،شراب اور مردار کھالوں کی قیمت سے لینا

عائے۔ 🗗

(۳۸۸) زکوۃ نہ دینے کا حیلہ ہیہ ہے کہ جس کے پاس مال ہو بقدر نصاب سال گزرنے سے پہلے ایک درم خیرات کردے یا بعض دراہم اپنی اولا دکو ہبہ کردے تا کہ مال نصاب سے کم ہوجائے توزکوۃ واجب نہ ہوگی۔[ابویسف مُنظمہ] ﷺ

(۳۸۹) جو شخص زکوۃ اپنے قرضہ میں وصول کرنا چاہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ اپنے قرضدارمختاج کوزکوۃ حوالہ کرے پھراس کو واپس اپنے قرضہ میں وصول کر لے۔اور اگر وہ نہ دے توچھین لے۔ 🗗

ہ روہ مدرسے دبیں ہے۔ تنہ (۳۹۰) دوسرا حیلہ بیہ ہے کہ قر ضدار سے کہے کہ میرے خادم کواپنا وکیل کر لے کہ وہ مجھ سے زکو ۃ وصول کر کے واپس تیرے قر ضہ میں مجھ کو دیدے۔ ﷺ خیرات دے کر داپس

لینے والے کی مثال حدیث میں سے کی کی آئی ہے کہ جوقے کر کے خود جا تا ہے ]

(۳۹۱) جو خص حابے کہ زکو ۃ میں گفن دیے تواس کا حیلہ بیہ ہے کہ زکو ۃ محتاج کی ملک کر کے اورمحتاج کفن دیدے۔ 🍎

(٣٩٢) جو خص زكوة كومسجد كي تغيير مين لكانا جا بية واس كاحيله بيه به كدز كوة كسى كود ي

دے اور وہ مسجد میں لگادے۔

ن بهثتی زیور: حصة باب۱۵، زکو قادا کرنے کابیان، مسئله اله ورالختار: کتاب الزکو ق، باب العشر،

جاص ٥٠٨ عين العداية: كتاب الحيل بصل في مسائل الزكوة ، جهم ٩٣٣ \_

عین العدایة ، کتاب الحیل ، فعل سوم مسائل الز کوق ، ج مه ص ۹۳۳ و عین العدایة : کتاب الحیل فعل سوم مسائل الز کوق ، ج اص ۹۳۳ و فعل سوم مسائل الز کوق ، ج اص ۹۳۳ و ۱۳ هجد عد را در برین می مدینده و میده و میده

🕏 عين الحداية: كتاب الحيل بصل سوم مسائل الزكوة ، ج اص ٩٣٣- ٩٣٣\_

☆ .....امام ابو یوسف آخر برس میں اپنی بی بی کو هبه کر دیا کرتے تھے اور اس کا مال اپنے نام اسے بهه کروالیا کرتے تصنا که ذکو ة ساقط ہوجائے۔(احیاءالعلوم بشوری جلداص ۱۱)



(۳۹۳) صاع۔ ابو صنیفہ روشائیہ وحمد روشائیہ کے نزدیک آٹھ رطل عراقی کا ہے۔ اور ابو یوسف روشائی کا ہے۔ اور ابو یوسف روشائی کا کا ابو یوسف روشائی کا کا ۔

## كتابالصوم

باب: شک کے روزہ کے متعلق

(۳۹۴) شک کے دن کاروز ہ خواص رکھیں اس طرح کہ عوام کونہ معلوم ہو۔

( ۴۹۵ ) شک کے دن نفل کی نیت سے روزہ رکھنا بالا تفاق افضل ہے۔

باب: بیان میں ان چیزوں کا جن سے

روزه فاسدنېيں ہوتايا كفاره لازمنېيں آتا

(۳۹۲) عورت کی شرم گاہ کی طرف دیکھنے سے اگر انزال ہو جائے اگر چہ دیر تک

د کیھنے اور فکر کرنے کے بعیر ہوتو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

(٣٩٧) ككڑى دېرمين ۋالى گئ اگرايك سرابا برر ماتوروزه فاسدنېيس 🗗

(۳۹۸) د بر یا فرج میں انگلی داخل کی اگر خشک نکلی توروزه فا سدنہیں۔ 🗗

(۳۹۹) قبل فجر عمداً جماع کیا پھر فجر ہوتے ہی نکال لیا بعداس کے منی نکلی تو روزہ

فاسد تبيس 🗱

( ۲۰۰۰ ) ناف یاران میں جماع کرے اگر انزال نہ ہوتوروزہ فاسرنہیں۔ 🗗

ص ۲۵ - الله الموالقار: کتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم و مالا يفسد ، ج اص ۵۶۳ مراية ، کتاب الصوم، باب ما يوجب القصناء والكفارة ، ج اص ۱۱۱۲ في درَ القبارُ: كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم و مالا يفسد ج ا

ص ٦٢٣ ـ براية ، كتاب الصوم ، باب ما يوجب القصناء والكفارة ، ج اص١١١٢ \_

🐞 درالمخار: كتاب الصوم باب ما يفسر الصوم و مالا يفسر ج اص ٣٣ ٥ - . . ورالمخار: كتاب الصوم ، باب ما يفسد الصوم و مالا يفسد ، ج اص ٩٢٠ -

<sup>🦚</sup> حداية : كتاب الزكوة ، باب صدقة الفطر ، حاص ١٠٦٨ - 🥴 درالمخار: كتاب الصوم ، ج ا 🛮 ص٥٥٣ ـ

<sup>🥴</sup> درالختار: كتاب الصوم، ج اص ۵۵۳ - 🥨 درالمختار: كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم و مالا يفسد، ج ا ص تألا ۵ - 🍪 معزالفتار: كتاب الصوم، بابريما يفسد الصوم و مالا يفسد، ج آص ۵۲۳ - مدات كتاب الصوم



- (۱۰۰) روزه میں ہاتھ سے منی نکالنے سے روزه فاسرنہیں ہوتا۔
- (٢٠٢) اگرزنا كے خوف سے جلق لگا كرمنى نكال دي تو تو تع ہے كدوبال ند ہو۔
- (۳۰۳) چو پایه کی فرج یا مردے سے جماع کرے اگر انزال نہ ہوتو روزہ فاسد نهد معد
  - ( ۲۰۴ ) جانور کی فرج کے ہاتھ لگایا منہ چو مااور انزال ہواتوروزہ فاسرنہیں۔
- (۴۰۵) مردہ عورت سے وطی کی ۔ چھوٹی لڑکی یا بہیمہ سے وطی کی یاران میں یا پیٹ میں وطی کی یا بوسہ لیا توروزہ فاسد نہیں۔ 5
- (۲۰۲) منی اپنے ہاتھ سے نکالے یاعورت کے ہاتھ سے یاعورت ومرد باہم ننگے ہو
  - کرشرم گاہیں ملائیں اگرانزال نہ ہوتو روزہ فاسدنہیں ہوتا۔ 🏵
  - ( 🗝 ) سوتی عورت یا مجنونہ سے جماع کیا گیا توروز ہے کا کفارہ نہیں۔ 🖚
  - ( ۴۰۸ ) روزه میں عورت ومرد ننگے ہو کرشرم گائیں ملائیں تو مضا کقہ ہیں۔ 🕲
- (۴۰۹) عورت کو کیڑے کے اوپر سے مساس کیا اور انزال ہوا۔ اگر حرارت معلوم نہ ہوئی تو روز ہ فاسد نہیں۔ 🍅
  - (۱۰) عورت نے شو ہر کامساس کیا اور شو ہر کو انزال ہوا تو روزہ فاسدنہیں۔
- والكفارة ، جاص ۱۱۱۲ . 🥴 درالختار: كتاب الصوم ، باب ما يفسد الصوم ، جام ٢٥٠٥ . 🗱 درالختار: كتاب الصوم ، باب ما يفسد الصوم جام ٢٠٠٠ هـ عين الحد اية كتاب الصوم ، باب ما يوجب القعناء
- 🗱 درا محار: كماب الصوم، باب ما يصد الصوم ن اس ٦٢٠ ٥- بين احد اية كماب السوم، باب ما يوجب الفصاء والكفارة ج اص ١١١٢ ـ 🥻 درالمختار: كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ج اص ٦٢٠ ٥-
- والكفارة ج اص ۱۱۱۱ می در المخیار: كتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم ج اص ۱۹۸۵ می در المخیار: كتاب الصوم، باب 🗗 در المخیار: كتاب الصوم، باب
- ما يفسد الصوم و مالا يفسد ، ج اص ٥٦٨ عند در المختار: كما پ الصوم ، باب ما يفسد الصوم و مالا يفسد ، ج اص
- 014 عن درالخار: كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم ومالايفسد اج اص 074 عن درالخار: كتاب الصوم، باب ما يوجب القعناء و باب ما يوجب القعناء و
  - الكفارة، جاص١١١١\_



(۱۱۸) عورتیں چیٹی الوادیں اگر انزال نہ ہوتوروزہ فاسرنہیں۔ 🏚

(۳۱۲) جوروزے میں زنا کے ڈریے جلق لگائے اور منی نکال دی توامید ثواب

ہے۔ 🥴

(۱۳۳) مقعد میں جماع (اغلام) کرنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا[ابوضیفہ رئیالیہ ا

(۱۲۳) روزے دارعورت یامردے اغلام کرے توروزہ کا کفارہ ہیں۔

(۱۵) ران وغیره میں جماع کرے اور انزال ہوجائے توروزہ کا گفارہ نہیں۔

(۱۲) روزه کی حالت میں بوسہ لینے سے منی نکل پڑے تو کفارہ نہیں۔ 🤁

(۱۷۷) چنے سے کم کھاناعم أنگل جائے توروزہ فاسدنہیں۔

(۴۱۸) کسی نے بھولے سے کھانا کھایایا پانی پیایا جماع کیا۔اگراس کو گمان ہو کہ

روزہ ٹوٹ گیا پھراس نے کھالیا تو کفارہ لازم نہ ہوگا۔ 🤨

(۱۹۹) جوار، باجرا کیا کھانے میں گنواروں کو باک نہیں ۔ پس فتویٰ میں تامل ہوگا۔

مسورو ماش ومونگ کھانے میں کفارہ نہیں۔ 🤨

(۴۲۰) رمضان میں روزہ کی نیت نہیں کی اور کھانا کھا لیا تو کفارہ واجب .

نهيس[ابوطيفه عييه]

🖚 عين الحد اية : كتاب الصوم، باب ما يوجب القصاء والكفارة ، ج اص ١١١٢ ـ

💋 عين الهداية : كتاب الصوم، باب ما يوجب القصناء والكفارة ، ج اص ١١١٢ \_

🥵 عين العداية : كتاب الصوم، باب ما يوجب القصاء والكفارة ، ج اص ٢٧ ١١١ \_

🚜 عين الحدراية: كتاب الصومُ، باب ما يوجب القصاء والكفارة ، ج اص٢٧ ١١١ ـ

ا بنان المرابع المن المنان ال

🗗 قدو یی ۱۰–

🖚 درالختار: کتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم و مالا يفسد، ج1، م ص ٢٣ هـ ـ

🥸 شرح الوقاية: كتاب الصوم باب موجبات الافساد والقضاء والكفارة ، ج اص 🕰 يـ

🤁 عين الحد اية : كتاب الصوم ، باب ما يو جب القصناء والكفارة ، ح اص ١١٢٢ ـ نياب :

🥻 🎁 مالا بدمنه: كتاب الصوم ،فصل في موجبات القصناء والكفارة ،ص ٨٥ \_

(۲۲۱) عدامنه بهرے کم قے کی توقفاہ، کفارہ بیں [محدیم اللہ] 16 کم دیش س دیل ]

(۲۲۲)عمرائے کرنے سے روزہ فاسرنہیں ہوتا۔ 🏚

(۲۲۳) روزه میں قصد ہے تھوڑی تے کر لے توروزہ فاسرنہیں۔ 🌣

(۴۲۴) ڈورے میں گوشت باندھ کرنگل گیا اوراسی وفت نکال لیا تو روزہ فاسد

نہیں۔ 🗱

(۴۲۵) لکڑی کا ایک کنارہ نگل گیا اور دوسرا کنارہ ہاتھ میں ہے تو روزہ

فا سدنہیں ۔ 🗗

(٣٢٦) روزه داركسي غيرمعثوت كي رال يي جائي تو كفاره نبيس 🗗

باب: فدید کے بیان میں

(٣٢٧) جو څخص چاہے کہاہے ہاپ کو قضار وزوں کا فدیہ نہ دوں تو اس کا حیلہ یہ ہے

كەدوسىر گيہون فقىركودے چراس سے بطور بہدمانگ لے۔روزانداييا كرے،جب

تک کەسب روزوں كافىدىيەنە بوجائے۔

باب: اعتكاف كے بيان ميں

(۴۲۸) اعتکاف میں سوافرج کے وطی کرنے ۔اگر انزال نہ ہوتو اعتکاف

باطل نہیں۔ 🕫

雄 عين الحداية: كتاب الصوم، باب ما يوجب القصناء والكفارة، ج اص ١٣٢١\_

🥸 مالا بدمنه: كتاب الصوم بصل في موجبات القصناء والكفارة بص ٨٦\_

🥸 مالا بدمنه: كتاب الصوم بصل في موجبات القصاء بص ٨٦\_

🥸 عين الحداية : كتاب الصوم، باب ما يوجب القصاء والكفارة ، ج اص١١٢٣ ـ

🧔 عين الهداية: كتاب الصوم، باب ما يوجب القصناء والكفارة، ج اص ١١٢٧\_

🧔 در فتآر: جلد من ۴۵ م 🕻 عالمگیری: کتاب الحیل فصل ۴ در مسائل روزه چه ۱ س ۳۳۴\_

شرح الوقاية: كتاب الصوم، باب في بيان الاعتكاف، جاص ١٤٨٨



# كتاب الحج

(۲۲۹) مدینه رمنهیس[حنید کزدیک] اسراسرحدیث کے خلاف ہے]

## كتاب النكاح

(۴۳۰) عورت کے وکیل نے بھولے سے لڑکی کی ولدیت میں فرق کر دیا اورعورت

وہاں موجو رنہیں ہے تو نکاح نہیں ہوا۔

(۴۳۱) زوجہ کو بوقت صحبت کے ثبیبة (لیعنی کنواری نہ تھی) یا یا۔مرد کے دریافت

کرنے پرعورت نے کہا کہ ترے باپ نے ازالہ بکر (یعنی صحبت کی ہے ) کیا

ہےتو مرداگرتصدیق نہ کرےتو نکاح قائم ہے۔ 🤁

(۴۳۲)عورت سے وطی کی اس کی فرج ومقعد (پییثاب اور پاِخانہ کی جگہ ) پھاڑ کر

ایک کردیا تواس عورت کی ماں اس مرد پرحرام نہیں ہوگی۔ 🥵 [اے یادر کھ کے نیچد یکھیں]

(۲۳۳)جس عورت کے سرکے بالوں کابشہوت مساس کیا اگرچہ باریک کپڑا حاکل ہو کہ گرمی محسوں ہو یا بوسد لیا یا معانقہ کیا تو اس عورت کی ماں مرد پرحرام ہوگی۔ 🤨

(۴۳۴۴) جسعورت نے بشہوت مرد کو چھولیا یا ذکر کو بشہوت دیکھ لیا۔عورت کی مال

مرد برحرام ہوگی۔ 6

( ۴۳۵ ) جس عورت کی فرج شیشه یا پانی کی آڑے دیکھی تو اس عورت کی مال مرد پر

حرام ہوگی۔ 🏶

<sup>🦚</sup> ورمخار: جلداص ۲۱۹\_ 🌣 درالخار: کتابالنکاح، ج۲ص۱۳\_

ورالخار: كتاب النكاح، بإب الحربات، جهم ١٦٠ الله ورالخار: كتاب النكاح، بإب الحربات جهم عار

ورالخار: كناب الكاح بصل في الحر مات، جهم ١٦٠-

<sup>🐞</sup> ورالحقار: كتاب النكاح بصل في إنحر مات، ج عص ١٦-

<sup>🧀</sup> درالخار: كماب النكاح بصل في الحر مات، ج ٢٠٠١-



(۳۳۶) عورت کے مساس پراگر انزال نه ہوتو اس کی ماں حرام ہے اور انزال ہو

جائے توعورت کی مال حرام نہیں۔ 🗱

(۳۳۷) شب کو جگانے میں مرد کا ہاتھا پی بیٹی پرلگایا عورت کا ہاتھا پنے بیٹے پرلگا تو میاں بیوی ہاہم حرام ہیں۔ 😂

(۲۳۸) بشہوت ساس کے بوسد لینے سے جوروحرام ہوجاتی ہے۔

(۲۳۹) سال سے بشہوت مساس کرنے سے بیوی حرام ہوجاتی ہے۔

(۴۴۰) اپنی بیٹی کی شرمگاہ بشہوت دیکھنے سے جوروترام ہوجاتی ہے۔

(۱۳۲۱) بیٹی ڈرکر بچھونے میں تھس گئی۔ باپ نے شہوت سے مساس کیا تو میاں بیوی باہم حرام ہیں۔ 6

( ۲۲۳) عورت کے دہر میں صحبت کرنے سے اس کی مال حرام نہیں ہوتی۔

(۱۳۳۷) نشه میں اپنی بیٹی کو پکڑ کر بوسہ لیا لڑ کی نے کہا کہ میں تیری بیٹی ہوں تو جورو

حرام ہوجائے گی۔

(۳۲۵) کو کے نے بدنیتی سے سوتیلی ماں پر ہاتھ ڈالاتو وہ عورت اپنے شوہر پرحرام معد

#### (۲۳۲) عورت كساتهاغلام كرنے سے حرمت نبين آتى۔

الله درالخار: كتاب الذكاح فصل في المح مات، ٢٥ صار الله درالخار: كتاب الذكاح فصل في المح مات ٢٥ ص ١٥ ورالخار: كتاب الذكاح فصل المح مات، ٢٥ ص ١٨ و المخار: كتاب الذكاح فصل في المح مات، ٢٥ ص ١٨ و درالخار: كتاب الذكاح فصل في المح مات، ٢٥ ص ١٩ و درالخار : كتاب الذكاح فصل في المح مات، ٢٥ ص ١٩ و ما المناح مات، ٢٥ ص ١٩ و مناكس ١٠ و مناكس ١٩ و مناك



(۲۷۷) جس بیوی سے مرد کم عمری میں صحبت کر چکا ہواور پھراس کوطلاق دیدے تو

اس کی بیٹی سے اس مرد کا نکاح درست ہے۔

(۳۲۸) سات آٹھ برس کی لڑی سے جماع کیا تواس لڑکی کی مال مرد پرحرام نہیں

ہوگی۔ 🤁

(۴۲۹) مرد کا آله منتشر ہوااوراس نے بشہوت جور وکوطلب کیااس درمیان میں اس

نے اپنی بدلی کی ٹانگوں میں داخل کیا تو اگر حرکت انتشار کی نہ بڑھی ہوتو جوروحرام نہیں ساک دید گئی ہورز جوں جرام سے ایک رشوع

اورا گر بڑھ گئی ہوتو جوروحرام ہے۔ 🏶 [شرم] (۴۵۰) ساس نے لڑائی میں اپنے داماد کا ذکر پکڑ لیا۔ پھراس نے کہا کہ میں نے

(۱۳۵۷) من رائے ران میں بھی راہ وہ در دربات یا بھر اور است میں ہے۔ میں میں میں اور است کے اور است کی جائے گا۔

(۴۵۱) عورت نے جھوٹے گواہ پیش کر کے دعویٰ کیا کہ میرافلاں مردھے نکاح ہو گیا

(۲۵۲) اسی طرح مردعورت پرجھوٹا دعوی کر کے ڈگری حاصل کر لے تو مردکواس

عورت سے وطی کرنا جائز ہے۔[ابوطیفہ مُعَاللة وحمد مُعَاللة ]

(۴۵۳) نکاح متعه منعقد موگا جبکه اس کی مدت اس قدر دراز موکه آ دمی اس مدت

تك زنده تهيس ره سكتا - [ابوهنيفه رَوَاللهُ ]

(۲۵۴) متعددرست مي[زفرورسية]

🕻 درالخار: كتاب النكاح بصل في المحر مات، ج ٢ص ١٥- ٨١ على عالمكيرى: كتاب النكاح، باب سوم

محرمات، جهاص ۱۲۴ 🥵 عالمگیری: کتاب النکاح، باب سوم محرمات، جهاص ۱۸۹۰

عالمگیری: کتاب النکاح، باب سوم محرمات، ج ۲ص ۱۳۴۰

ورالخار: كتاب الفكاح بصل في المحر مات، جهم ٢٦-

🧔 درالتخار: كتاب النكاح فصل في الحر مات، ج ٢٩ ٢٠-

🖚 عالمگیری: کتاب النکاح، باب سوم محرمات، ج۲ص ۱۵۵\_

🤣 عمدة الرعاية: حاشية شرح الوقاية ، كتاب النكاح ، في ما يسمح نكاح هن و مالا يسم ، ج ٢ص ١٨-

## باب: مهرك متعلق

(۲۵۵) شراب اورسورمہر کے بدلے میں ہوتو نکال صحیح ہے۔

(۲۵۶) حالت کفر میں مہرسوریا شراب سے مقرر ہوا ہوتو مسلمان ہونے کے بعد بھی

وہی ادا کرنا ہوگا۔ 🥰

( ٢٥٧) بينے نے سوتيلي مال كابوسه ليا توبيثام مركاضامن موگا۔

(۴۵۸) بیٹے نے سوتیل ماں سے جماع کیا توبیٹا مہر کا ضامن نہ ہوگا۔

#### كتاب الرضاعة

(۲۵۹) رضاعت امام ابوحنیفہ رکھاللہ کے نزدیک ڈھائی برس ہے۔ 🗗 [مریح نص

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُوضِعُنَ اَوُلَادَهُنَّ حَوْلَيُنِ كَامِلَيْنِ ﴾ كَيْمُلْف ٢٠]

(۲۰) رضاعت امام زفر عید کنز دیک تین برس ہے۔ 🗗 [یجی خلاف ہے]

#### كتاب الطلاق

طلاق واقع ہوجائے گی۔ 🗱

طلاق واقع نه ہوگی۔ 🗗

(٣٦٣) نابالغه كانكاح باب يا دادان كرديال كى بالغ مون برنكاح فنخ نهيس كرا

سكتى - 🤨 [خلاف حديث ہے۔ ملاحظہ ہومسکله نمبر ۲۷۳ حصد دم]

البر ، ح الوقاية: كتاب النكاح ، باب المهر ، ج ، اص ۳۱ و شرح الوقاية: كتاب النكاح ، باب المهر ، ج اص ۲۵ و در الحقاد: كتاب النكاح ، باب المهر ، ج اص ۲۵ و در الحقاد: كتاب النكاح ، باب الرضاع ج اص ۱۹۸ و در الحقاد: كتاب النكاح باب الرضاع ، ح اص ۸۸ و در الحقاد: كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح اص ۸۸ و شد ۱۳ میده الرعایة حاشیه شرح الوقایة : كتاب الرضاع ، ح اص ۵۵ واشید ۱۳ الرضاع ، ح ۱۳ میده و در المحد ایدة: كتاب الطلاق ج اس ۵۵ و در المحد ایدة : كتاب الطلاق ج اس ۸۵ و در المحد این برا پیجلد اس ۸۵ و در المحد این برا پیجلد المحد این برا پیجلد اس ۸۵ و در المحد این برا پیجلد المحد المحد این برا پیجلد المحد الم



باب: نب کے بیان میں

(۳۲۴) مردانتهائے مغرب میں ہواور عورت انتهائے مشرق میں اسنے فاصلہ پر کہ دونوں کے درمیان سال بھر کی راہ ہو۔ کسی طرح ان کا نکاح کر دیا گیا۔ اگر بعد تاریخ نکاح کے عورت چھ مہینے میں بچہ جنے تو یہ بچہ ثابت النسب ہوگا۔ حرامی نہ ہوگا۔ بلکہ یہ

اس مردکی کرامت تصور کیجائے گی۔ 🏶

(470) کسی نے اپنی بیوی کوطلاق رجعی دی۔دوبرس سے کم میں لڑ کا پیدا ہوا تو لڑ کا

اسی شوہر کا ہے،حرامی نہیں۔

(۲۷۷) نکاح ہو گیااور رخصت نہ ہوئی لڑکا پیدا ہو گیا تو شوہر ہی کا ہے حرامی نہیں۔ 🥩

(۲۷۷) میاں پردیس میں ہے برسیں گزرگئیں۔ یہاں گزا پیدا ہو گیا تو شوہر کا ہے حرامی نہیں۔

باب: عدت کے بیان میں

(۲۸۸) عورت کو ہر شوہر کے مرنے پر تین دن ساہ ماتمی لباس پہننا جائز ہے۔ [رانضوںاورعیسائیوںنے کیاقصور کیا]

باب: حیاوں کے بیان میں

(۳۲۹) خاوندا پنی بیوی کوشهر کے باہر نہ لے جاسکے تواس کا حیلہ یہ ہے کہ عورت اپنے او پراپنے باپ بھائی وغیرہ جس پراطمینان ہواس کے بہت سے قرضہ کا اقرار کر ہے اور گواہ کر دے۔ جب شوہر لے جانا چاہے تو جس کے قرضہ کا اقرار کیا ہے وہ مانع ہو

[الولوسف تشاللة]

<sup>🐞</sup> درمختار: کتاب الفکاح بفصل فی المحر مات، ج ۲ص ۲۰ 🥸 جهتی زیور: حصیر ۲۲ سے ۱۲ سر ۱۲ سی ۱۳ سی ۱۳ سی ۱۳ سی نور: حصیر ۲۵ سی بهتی زیور: حصیر ۲۵ سی می در المختار: کتاب الطلاق بفصل فی

الحداد، جهم ٢٥٧\_ 🗗 عين المعداية: كتاب الحيل فصل ٢ حيله تكاح جهم ٩٣٧-



(۷۷۰) اگر شوہر قرضہ کی بابت قتم دلوائے تواس کا حیلہ بیہے کہ قرضہ کے عوض کیڑا وغیرہ ای قیمت پر جتنا کہ شوہر پر قرضہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ فروخت کردے بعداس کے

وہ شم کھا جائے تو شوہز بیں لے جاسکے گار اورسف بھٹا 🗗

كتاب الحدود

(۱۷۷) کم عمرلز کایا مجنوں بالغہ عاقلہ تورت ہے دلی کریے قوعورت پر حذبیں۔ 🗗 (۲۷۲) گوزگاز ناکر ہے تو اس پر حدنہیں اگر چہ خو دا قر ار کرے خواہ گواہ بھی گزر

جائیں۔ 🤁

۰ - - - (۳۷۳) اندھا زنا کرے پھرانکاری ہواگر چہ بذریعہ شہادت کے اس کا زنا کرنا

ثابت ہوجائے تو حدثبیں۔ 🤁

(۳۷۳) کم عمرلژ کی یا مرده یا جانورے وطی کرے تو حدنہیں۔ انگر چہدارالاسلام میں آ (۳۷۵) دارالحرب اور دارالبغی میں زنا کرے تو حدنہیں۔ اگر چہدارالاسلام میں آ

(۲۷۷) زنا کرنے والے کواگر حرمت زنا کی معلوم نہ ہوتو حد نہیں۔

(۷۷۷) بیٹے یا یوتے کی لونڈی سے زنا کر بے تو حذبیں۔ 🗗

(۸۷۸) دادایادادی کی لونڈی سے جماع کرے تو صرفہیں۔ 🍳

(۷۷۹) کسی کی لونڈی رہن ہواور وہ اس سے زنا کر لے تو حد نہیں۔ اللہ

🤁 درالخار: كتاب الحدود، ج ٢ص ١٥٥\_ 🖚 عالمكيري: جلد ٢٥ س٧ ١٠ بداريجلد ٢٥ ص ١٨٦١

🥵 درالخار: كتاب الحدود، ج٢، ص ١٥٥\_ 🦚 درالخار: كتاب الحدود، ج ع م ٢٥٨\_

🗗 درالخار: كتاب الحدود، ج م م ٢٥٨\_ ورالخار: كتاب الحدود، ج عص ٢٥٨ـ

🖚 درالخار: كاب الحدود ،ج ٢ص ٢٥٨\_ 🥵 درالخار: كتاب الحدود باب ما يوجب الحدود و مالا يو جب، ج٢ص ٢٥٨ و ورالخار: كتاب الحدود، باب وطى الذى يوجب الحدوالذى لا يوجب، ج٢، من ٢٥٠ ـ

🐠 درالخخار: كتاب الحدود، باب وطي الذي يوجب الحدومالا يوجبه، ج ٢٠٠٢ س

(۲۸۰) منکوحہ بلا گواہ سے جماع کرنے میں حدثیں ہے۔

(۲۸۱) غیر کی منکوحہ سے نکاح کر کے صحبت کرے حلال جان کریا بنی مطلقہ عدت والی

ہے تو حد ہیں۔

(۸۸۲) جوعورتیں ہمیشہ کے لئے حرام ہیں (مال بہن بیٹی خالہ پھو پھی وغیرہ)ان

ے نکاح کر کے اور حلال جان کر صحبت کرے تو حدثہیں [ابو صنیفہ میشید ] 😢

(MAM) محرمات (جوعورتیں ہمیشہ کے لئے حرام ہیں) سے حرام جان کر کے بھی نكاح كركة حربيس [ابوعنيفه مُنطنة]

(۴۸۴) جسعورت کواجاره پرلیا ہو (خرچہ دیکر) زنا کر بے تو صنہیں۔ 🤁

(۴۸۵) زنابالجركرنے سے صربيس -

(MY) زناکے بارے میں سردیا عورت دونوں میں سے کوئی انکار کریے قو حدثیں۔

(۸۸۷) جوآ زادعورت کولونڈی کہہ کرزنا کر ہے تو حدثیں۔ 🖲

(۴۸۸) کسی کی لونڈی کوغہب کر کے زنا کر بے تو حذبیں۔ 🕲

(۴۸۹) خلیفه اورامام اور بادشاه زنا کرے تو حدثییں۔

(٩٩٠) جومردعورت سے کے کہ میں نے تجھ کواس قدرمبر دیا تا کہ زنا کروں اوراس

ہے زنا کرے تو حدثیں۔

🛊 ورالخار: كتاب الحدود، باب وطي الذي يوجب الحدومالا يوجبه، ج٢م ١٧١ ـ 🤁 درالخار: كتاب الحدود، باب وطي الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه، ج٢ص٢٢،٦ 🍪 درالمخار: كتابْ الحدود، باب وطي الذي يوجب الحد والذي لا بوجب، ج ٢ ص ٢٧٦ ـ 4 ورالخار: كتاب الحدود، باب وطي الذي يوجب الحدوالذي لا يوجب، ج ٢ ص ٣٧٢\_ 🤃 درالختار: كتاب الحدود ، باب وطي الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه ، ج ٢٩٣٧ عـ 🗗 درالختار: كتاب الحدود، باب وطي الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه، ج٢م ٥٣٥٦ 🏶 درالمختار: كتاب الحدود، باب وظي الذي يوجب الحدوالذي لا يوجبه، ج٢م ٥٥٥هـ 🤀 درالخمّار: كمّاب المحدود باب وطي الذي يوجب الحد ، ج٢ ص ٧٤هـ 🤁 درالحقار: كتاب الحدود باب، وطي الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه، ج ٢ ص ٧٤٥ ـ 🦚 درالخار: كتاب الحدود، باب وطي الذي يوجب الحدوالذي لا يوجب و ٢٥٦٠ عن ٢٥٦٠ عن درالخار: كتاب الحدود، باب وطي الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه، ج ٢٩٣ م ٢٨ ـ



(۲۹۱) عورت سوتے مردہے وطی کرے تو دونوں پر حذبیں۔

(۳۹۲) لونڈی ہے اس طرح وطی کی کہ اس کی بینائی جاتی رہی تو زانی پر بلاخلاف صد نہیں ہے

(۴۹۳) ماں اور جوروکی لونڈی سے حلال جان کر صحبت کرے تو حذبیں۔ 🤁

(۲۹۳) باپ کی اونڈی سے حلال جان کر بھی وطی کرے تو حدثییں۔

(۲۹۵) حربی حربیہ سے زنا کرے تو دارالاسلام میں حدثبیں اور ابو یوسف کے

نزد یک صدے۔ 6

(۲۹۲) جانورے جماع کرنے پر صربیس آئی۔

( ٢٩٧) اغلام كرنے سے صدفين آئى -[ابوطنيف رئيلة ]

(۲۹۸) غلام یالونڈی یا بیوی سے اغلام کرے توبالا جماع حدیث ۔ 🕲

(٣٩٩) اجنبيه عورت سے فرج كے سواوطي كر بے تو حدثين ۔ 🖲

(۵۰۰) لونڈے بازی کا جنت میں بھی وجود ہوگا کیکن پیضعیف ہے۔ 🌣

(۵۰۱) اپنی بیوی یالونڈی ہے جلق لگوالے تو نہ حدہے نہ تعزیر۔

(۵۰۲) گو نگے شرابی پر حذبیں اگر چاقر ارکر لے۔

الذى يوجب الحدومالا يوجب، ح ٢٥ ص ٢٥ ص ١٥ هـ ورالختار: كتاب الحدود، باب وطى الذى يوجب الحدود، باب وطى الذى يوجب الحدود، باب الحدود، باب وطى الذى يوجب الحدوالذى لا يوجب، ح ٢٥ ص ٢٥ مـ ٢٥ مـ كام الحدود، باب الوطى الذى يوجب الحدوالذى لا يوجب، ح ٢٥ مـ ١٨٥ مـ ١٨٠ مـ الحدود باب الوطى الذى يوجب الحدود باب الوطى الذى يوجب الحدود، باب الوطى الذى يوجب الحدود باب الوطى الذى يوجب الحدود باب الوطى الخدود، باب وطى الذى يوجب الحدود المناهم ١٩٥٨ مـ مرح وقاير من ١٩٣١ مـ مردوى من ١٩٢٠ مـ من ١٩٠٨ مـ من ١٩٠٥ مـ من ١٩٠٨ من

(۵۰۳) شرابی نے بوجانے کے بعد شراب پینے کا اقرار کیا تو حدنہیں ماری جائے

گی \_[ابوحنیفهٔ وابویوسفّ] 🗱

(۵۰۴) شراب کی بوجانے کے بعد گواہی گزرگئی تب بھی حدنہیں ۔[ابوحنیفهٌ وابو

يوسف" 🗗

(۵۰۵) شراب یی کرتے کردے تو حدنہیں ماری جائے گی۔ 🕏

(۵۰۲) جھوارےاورانگور کی شراب بی کربیہوش ہوجائے تو حذہیں۔ 🥨

(۵۰۷) شهد کی شراب اور گدهی کے دودھ سے نشہ میں ہوتو حدنہیں۔ 🗗

(۵۰۸) شراب کو پانی یا دودھ یا تیل ہے مخلوط کر دیا۔ اگر شراب غالب نہ ہواوراس

میں سے قطرہ فی لیا توجب تک نشہ نہ آئے تو حدثہیں۔ 🗗

(۵۰۹) بھنگ پینے والے پر حدنہیں اگر چہ نشہ ہو گیا ہو۔ 🏶

(۵۱۰) گونگے چور پر حذبیں۔ 🖪

(۵۱۱) کفن چور بر حدنهیں۔ 🎱

(۵۱۲) کسی کا دودھ یا گوشت چرالائے تو حدنہیں۔ 🏶

(۵۱۳) كى كىكريال يا گھاس چراليو مەنبىس ـ

(۵۱۴) میوه یا کھڑی کھیتی چرالے تو حدنہیں۔ 🗗

الحدود، باب السادس فى حدالشرب، ج ٢٥ س ١٥٩ قالاى عالمكيرى: كتاب الحدود، باب ه في المكيرى: كتاب الحدود، باب السادس فى حدالشرب، ج ٢ ص ١٥٩ هـ في حدالشرب، ج ٢ ص ١٥٩ هـ الحدود، باب الحدود، باب ه فى حدالشرب، ج ٢ ص ١٨٩ هـ في حدالشرب، ج ٢ ص ١٨٩ هـ في خدالشرب، ج ٢ ص ١٨٩ هـ في خدالشرب، ج ٢ ص ١٨٩ هـ في حدالشرب، ج ٢ ص ١٩٨٠ هـ في حدالشرب، ج ٢ ص ١٩٨٠ هـ في حدالشرب، ج ٢ ص ١٩٨ هـ الحدود، باب ه في حدالشرب، ج ٢ ص ١٩٨ هـ في حدالشرب، ج ٢ ص ١٩٨ هـ في حدالشرب، ج ٢ ص ١٨٩ هـ في حدالتقال المرقة، ج ٢ ص ١٨٩ هـ في شرح الوقاية ، كتاب السرقة ، ج ٢ ص ١٨٥ هـ في شرح الوقاية ، كتاب السرقة ، ج ٢ ص ١٨٥ هـ الوقاية : كتاب السرقة ، ج ٢ ص ١٨٥ هـ الموادي والقناح ٢ ص ١٨٥ هـ في شرح الوقاية ، كتاب السرقة ، ج ٢ ص ١٨٥ هـ الموادي والقناح ٢ ص ١٨٥ هـ الموادية ، كتاب السرقة ، ج ٢ ص ١٨٥ هـ الموادية ، كتاب السرقة ، ج ٢ ص ١٨٥ هـ الموادية ، كتاب السرقة ، ح ٢ ص ١٨٥ هـ الموادية ، كتاب السرقة ، ح ٢ ص ١٨٥ هـ الموادية ، كتاب السرقة ، ح ٢ ص ١٨٥ هـ الموادية ، كتاب السرقة ، ح ٢ ص ١٨٥ هـ الموادية ، كتاب السرقة ، ح ٢ ص ١٨٥ هـ الموادية ، كتاب السرقة ، ح ٢ ص ١٨٥ هـ كالموادية ، كتاب السرقة ، ح ٢ ص ١٨٥ هـ كالموادية ، كتاب السرقة ، ح ٢ ص ١٨٥ هـ كالموادية ، كتاب السرقة ، ح ٢ ص ١٨٥ هـ كالموادية ، كتاب السرقة ، ح ٢ ص ١٨٥ هـ كالموادية كالموادية ، كتاب السرقة ، ح ٢ ص ١٨٥ هـ كالموادية ، كتاب السرقة ، كتاب السرقة ، ح ٢ ص ١٨٥ هـ كالموادية كا



- (۵۱۵) مىجد كادرواز ە چرالائے تو حذبیں۔ 🏶
- (۵۱۷) کسی کاقر آن چرالائے تو مذہیں۔ 🕰
  - (۵۱۷) کسی کالز کاچرالائے تو حدثہیں۔
- (۵۱۸) کسی کامال لوٹ لائے تو حد ہیں۔ 🤁
- (۵۱۹) بیت المال (شاہی خزانہ) میں سے چرالائے تو حد نہیں۔
  - (۵۲۰) خفی شافعی ہوجائے تو تعزیر دی جائے گا۔ 🤁

[اس كے باوجودكها جاتا ہے كہ جاروں مذہب حق ہيں-]

#### كتابالسير

- (۵۲۱) آ تخضرت مَالِيَّا كُوگالى دينے سے ذمى كاعبدنبيس أوشا -
  - (۵۲۲) کافروں سے از انی کرناواجب ہے گووہ ابتدانہ کریں۔ 🗗
- (۵۲۳) ذمی مسلمان عورت سے زنا کرے تو بھی عہد نہیں ٹو شا۔ 🤁

كتاب المفقود

(۵۲۴) زوجه مفقو دالخمر نوے برس انظار کرے۔

(۵۲۵) جب مفقود کی عمر کے ایک سوہیں ۲۰ ابرس گزر جائیں تب مرنے کا حکم کیا

جائے گا اور ابو یوسف میساز کے نز دیک سوبرس ہیں۔

- 🥸 شرح الوقاية : كتاب السرقة ، ج٢٥٠ ١٤٨-🖈 شرح الوقاية: كتاب السرقة ، ج ٢٥ ١٧٧-
- 🥸 شرح الوقاية: كتاب السرقة ، ج٢٥ ١٨٠٠-🐞 شرح الوقاية: كتاب السرقة ، ج٢٥ ١٤٨-
  - 🤣 شرح الوقاية: كتاب السرقة ،ج٢٩ 🗠 ٢٤٩ 🗗 قالى عالم كيرى: كتاب الحدود، باب السالح بصل في التعرير، ج٢ص ١٦٩-
  - 🕻 كنزالد قائق: كتاب السير ، فصل في احكام الجزية ، ص٢١٢ \_
  - 🗗 قدوری: کتاب السیر جم ۲۲۴۰ 🛚 کنزالد قائق: کتاب السیر جمل فی احکام الجزیة جم۲۱۲-
    - 🐠 نآذى عالم كيرى: المفقو دج ٢٥٠ ٣٠٠ قد ورى: كتاب المفقو وج ١٢٩ -



. (۵۲۲) پھر عورت بعد مدت مذکورہ کے نکاح کر سکتی ہے۔ **ہ** [کیامیمکن ہے]

كتاب البيوع

(۵۲۷) مسلمان نے ذمی کوشراب وسور کی خرید وفروخت کے لئے وکیل کیا تو جائز

ہے-[ابوصنیفہ بیزاللہ]

ہے۔ ارسیہ دھیں ا (۵۲۸) شراب کھی یا گوندھے ہوئے آئے میں جاپڑے تو اس کی بیع میں خوف

ایں۔ میں۔ میں ۔ میں ۔ میں اللہ میں سب کی تی جائز ہے۔[ابوطیفہ] 4 (۵۲۹) سواشراب کے جتنی پینے کی چیزیں حرام ہیں سب کی تی جائز ہے۔[ابوطیفہ] 4 (۵۳۰) شیرہ انگور شراب بنانے والے کو فروخت کرے تو جائز ہے۔ مکروہ

(۵۳۱) مسلمان دارالحرب میں حربی کوشراب یا سوریا مردارخون فروخت کرے تو

جائزہے۔ 🗗

ج رہے۔ ۔۔ (۵۳۲) دوحربی دارالحرب میں مسلمان ہونے کے بعد باہم شراب یا سور وغیرہ تھے

كرين توجائز ہے۔[ابوطنفہ وحمر]

ری دب رہے۔ اور سے بدلے علام خرید لے قاس کو بیچنااور ہبہ کرنا جائز ہے۔ اللہ (۵۳۳) سوراور شراب کے بدلے غلام خرید لے قاس کے بدلے علام کریں سے نصف حصہ سے زیادہ جل گیا تو

ان کی بیع جائز ہے۔[ابویوسف روشیہ] 🤨

🆚 بهتی زیور: حصه ۴ باب ۱۸ تکم مفقود الخبر ص ۲۹۹ 🤃 کنزالد قائق: کتاب الهوع ، باب ت الفاسد، ص ۲۳۱ ـ 🐯 فآذي عالمگيري: كتاب البيوع، فصل الخامس تص المحر مات، ح اص ۱۱۱ ـ 🧱 فآذي عالمكيرى: كتاب البيوع بصل الخامس في تط الحرم، ج عن ١١٦٥ في فأذى عالمكيرى: كتاب البيوع، نصل الخامس فی تی الحرم، ج ۳ ص ۱۱۷ 🏚 عالمگیری: جلد،۳ ص ۳۲۱ 🐞 فآدی عالمگیری: کتاب البيوع أصل الخاس في تيح الحرم ج ٣٩٠ ١١٥ . ﴿ بدايه: جلدم ص ٣٩٨ في الحداية : كتاب الاشرىيە، جىم بىس 644\_

- (۵۳۵) سواشراب انگور کے دیگرشرابول کی نیج جائز ہے۔[ابوصنیفہ مُواللہ ا
- (۵۳۷) کتااورگدهاذنگ کر کےاس کا گوشت فروخت کرنا جائز ہے۔ 🥸
  - (۵۳۷) ذیج کئے ہوئے درندوں کا گوشت فروخت کرنا جائز ہے۔ 🍪
    - (۵۳۸) پاخانه کی بیچ اگر مخلوط ہوتو جائز ہے۔
    - (۵۳۹) لونڈی کا دودھ فروخت کرناجا کزہے۔[ابویسف وسنے] 🗗
- (۵۴۰) زمین ایسے شخص کے ہاتھ بیچنے میں کہ جواس کا کلیسا بنا دے گا پچھ ڈر ز
  - (۵۲) بربط اورطبل اورمز ماراوردف اورنرد كافروخت كرناجائز ٢-[ابوطنيفه مُعَلَيًّا]
- (۵۳۲) ہاتھی گھوڑے مصنوعی لینی کھلونے کی بیع جائز ہے اور ان سے بچوں کا کھیلنا بھی جائز ہے۔[ابوبیسف بیسید]
  - (۵۴۳) کتا، ہاتھی، چیتا، بندراور دیگر درندوں کی نی جائزہ۔
    - (۵۴۳) کیا،ہا کی،چیدا،بندراورد پیردربدوں کا جا جرہے (۵۴۴) سانپ کی تھ جا نزہے۔
      - (۵۳۵) نجس تیل کی نظ جا ئزہے۔ 🏶
- (۵۴۵) ، ن یان چاہ رہے۔ ۔ (۵۴۷) جو شخص عیب دار چیز فروخت کرنا جاہے اور عیب بھی ظاہر نہ کرنا
- عا ہے تواس کا حیلہ یہ ہے کہ عیب کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر کھے کہ میں اس کے عیب
  - سے بری ہوں۔

ا عن العداية: كتاب الاشرب، جم جم مسهم الله في عالمكيرى: كتاب الهيوع بفسل الخامس في تضائح م، مع مع من الماري في الحرم، حسم ١١٥ في في الحرم، حسم ١١٠ في المكيرى: كتاب الهيوع بفسل الخامس في تي الحرم، حسم ١١١ في المكيرى: كتاب الهيوع بفسل الخامس في تي المحرم، حسم ١١٥ في المكيرى: كتاب الهيوع بفسل الخامس في تي المحرم، حسم ١١٥ في المكيرى: كتاب الهيوع، باب المستر قات بم ١٢٥ في المكيرى: كتاب الهيوع، باب المستر قات بم ١٢٥ في المستر قات، حسم ١٤٠ في المست



(۵۴۷) شفعہ کے باطل کرنے کا حیلہ بہے کہ بائع اُس شے کو مشتری کو بہہ کردے اور گواہ کر لے۔

باب: سود کے بیان میں

(۵۳۸) مسلمان سے دارالحرب میں سود لے تو جائز ہے[ابوطیفہ عُرایہ ا

كتاب القصنا

(۵۲۹) قاضى كاحكم نافذ بدنياميس اورالله كم بال اگرچه جمونی گواى سے ہو۔

(۵۵۰) قاضی مجتهد ہی ہوسکتا ہے۔ 👣 پر عمل اسکے خلاف کوں]

(۵۵۱) حدود میں گواہی پوشیدہ کرنا بہتر ہے۔

كتاب الشهادة

(۵۵۲) جو حنفی ہو کر شافعی ہو جائے تو اس کی گواہی قبول نہیں [ اتی خنگل کیوں کنہ ہے تو

چارول حق ہیں] 🗗

. (۵۵۳) تکاح کے وکیل کی گواہی قبول نہیں اگرا ثبات نکاح کی گواہی دے۔

كتاب الأجاره

(۵۵۴) نوحه گری اور راگ باجول کی بلاشرط اجرت لینامباح ہے۔

البوع، الفصل السادس في تغيير الريا واحكامه، جسم ۱۲۱ . في شرح الوقاية: كتاب القصناء نفاذ القصناء فاد القصناء فام البوع، الفصل السادس في تغيير الريا واحكامه، جسم ۱۲۱ . في شرح الوقاية: كتاب القصناء نفاذ القصناء فابرا و باطنا، جلد سم ۱۳۳ . في مقدمة عين الحداية: فصل في كيفيت الاجتباد، جام ۱۹۰ . في قد ورى: كتاب الشحادة ، م ۱۳۲ . في درالخار: كتاب الشبادات، باب القبول وعدمه، جسم ۱۳۸ . في درالخار: كتاب الاجارة باب القبول وعدمه، جسم ۱۳۲ . في درالخار: كتاب الاجارة باب اللاجارة الله جارة الله عدمه، جسم ۱۳۲۹ . في درالخار: كتاب الاجارة باب الله جارة الله عدمه، جسم ۱۳۲۹ . في درالخار: كتاب الاجارة باب الله جارة الله عدمه، جسم ۱۳۲۹ . في درالخار: كتاب الاجارة باب

## كتابالذبائح

- (۵۵۵) آگ سے ذرج کرنا جائز ہے۔
- (۵۵۲) گدی کی طرف ہے ذیج کرنا مکروہ ہے۔ 🗗
- (۵۵۷) اونٹ نے حملہ کیا اگراس کو حلال کرنے کی نیت سے قل کر ڈالاتو اس کا کھانا
  - حلال ہے۔ 🗗
- ، (۵۵۸) بسم اللّٰدوَ اللّٰدا كبر بررُ هنا مكروه ہے۔ اللّٰه [خلاف مدیث ہے۔ مثلّم] (۵۵۹) تہلیل (لاالہ الااللّٰد)و تبیح (سبحان اللّٰد)و تخمید (الحمداللّٰد) کہے تو ذبیحہ حلال
- ذیج کے پڑھے توذبیحہ طلال ہے۔ 6
- (۵۲۱) تسمیه فاری میں (الله بزرگ است) یا کسی زبان میں ہو جائز ہے۔
  - [الوحنيفه ترة الله ]
- ر بروسید میراند یا که در می زبان میں تسمید کہا خواہ وہ عربی ادا کر سکتا ہے مانہیں تو جائز ہے۔ اللہ (۵۲۲) جو جانور کہ کھائے جاتے ہیں ان کوشراب پلائی گئی پھراسی وقت ذیح کر دیا
  - تو حلال ہے۔ 🤨
  - ر سان ہے۔ ۔ (۵۲۴) بکری کوشراب پلائی گئی تواس کا گوشت اور دودھ مکروہ نہیں۔ 🌣
- 🖈 درالمخار: كتاب لذبائح، جهس ۱۸۰ 🌣 درالمخار: كتاب الذبائح، جهس ۱۸۵ 🥸 فتاذى عالمكيرى (عربي)، كتاب الذبائح الباب الاول فی رکنه وشرائطه ج۵ص ۱۸۵ 🗗 فتلای عالمگیری (عربی)، کتاب الذبائح الباب الاول فی ر کمنہ وشرائطہ جے ۵ص ۱۸۸۸ 🤁 فتلای عالمگیری (عربی) کتاب الذبائح الباب الاول فی رکنیہ وشرائطہ جے ۵ص 😘 \_ فتاذی عالمگیری (عربی) کتاب الذبائح الباب الاول فی رکنه وشرائطه ج۵ص ۲۸۵ 🐗 🛮 فتاذی عالمَيري (عربي)، كتاب الذبائح، الباب الاول في ركنه وشرائطه ج٥ص ١٨٥- 🤃 فقالا ي عالمَيري (عربي): كتاب الذبائح ،الباب الاول في ركنه وشرائطه ج ۵س ۱۸۵ 🗗 درالمقار: كتاب الحظر والاباحة ، 🗗 مه س ۲۱۷ ـ 🐠 عين الحد الية : كتاب الاشرية ، جهم به ١٩٨٧ -



(۵۲۵) جوحیوان سور کے دودھ سے پالا گیا ہودہ حلال ہے۔

(۵۲۲) جوكوام داراورداندكها تاموه وحلال ٢- [ابومنيفه مُعِينية]

(۵۷۷) مسلمان نے مجوی کی بکری آتشکدہ کے واسطے ذیح کی۔ یا کافر کی بکری ان

کے معبودوں کے واسطے ذبح کی تو کھانا حلال ہے۔ 🤁

(۵۱۸) ذیج کئے ہوئے جانور سے بچہ زندہ نکلا اور ذیج کرنے سے پہلے مرگیا تو

ملال ہے۔[صاحبین ]

(۵۲۹) ایک شخص نے گائے جنے کے وقت ہاتھ فرج میں ڈال کر بچے کو ذیج کر دیا۔

اگرذن كى جگه سے ذئ ہوا تو حلال ہے۔

(۵۷۰) اگر غیر جگہ سے ذرج کیا پس وہ ذرج کی جگہ سے ذرج نہیں کرسکتا تھا تب بھی حلال ہے۔ 🌣

ملان ہے۔۔ (۵۷۱) وقت ذکے کے جانور حیات معلوم ہوا گرچہ حرکت نہ کرے اور خون نہ نکلے تو

ملال ہے۔

(۵۷۲) جپگارڑاوراُلوکا گوشت حلال ہے۔ 🗗

(۵۷۳) گوه کھانا مکروہ ہے۔ 🏻

(۵۷۴) گونگے کا ذبیحہ خواہ مسلمان ہویا کتابی کھایا جائے گا۔ 🗗

ورالختار: كتاب الحضر والا باحة ،ج م ص ١٦٥ علم كيرى (عربي) كتاب الذبائ الباب الثانى ج٥ص ٢٩٠ على علم كيرى (عربي) كتاب الذبائ الباب الثانى ج٥ص ٢٩٠ على ح٥ص ٢٩٠ على ح٥ص ٢٩٠ على ح٥ص ٢٩٠ على ح٥ص ٢٩٠ على عالمكيرى: كتاب الذبائ ، باب الاول فى ركنه وشرائطه ،ج ٥٥ م ٢٨٠ على فالدى عالمكيرى: (عربي) كتاب الذبائ ، باب الاول فى ركنه وشرائطه ،ج ٥٥ م ٢٨٠ على فالوى عالمكيرى (عربي) كتاب الذبائ ، بالدول فى ركنه وشرائطه ،ج ٥٥ م ٢٨٠ على الكهم ٢٥٠ م اللهم م٠٥٠ باب الاول فى ركنه وشرائطه ،ج ٥٥ م ٢٨٠ على ما يوكل و مالا يوكل ،ج ٥٥ م ٢٩٠ على الكهم م٠٥٠ من العدد اية فصل فى عالمكيرى (عربي) ، كتاب الذبائ ، باب الاول فى ركنه وشرائطه ، ما محص ٢٥٠ على الكهر وشرائطه ، كا كل و مالا يوكل ، كتاب الذبائ ، باب الاول فى ركنه وشرائطه ،



آ وازی کرتا موتو ذرج کیا جائے اور او جھری نکلے تو کھایا جائے ور ننہیں۔

كتاب الاضحيه

(۵۷۷) غصب کے جانور کی قربانی جائز ہے۔

(۵۷۷) مجينس کي قرباني درست ہے جب دوکي ہو۔

(۵۷۸) گاؤں میں عیداللفتی سے پہلے اور شیج کی نماز کے بعد قربانی درست ہے۔

(۵۷۹) حیلہ نمازعیدالانفٹی سے پہلے قربانی کرنے کا یہ ہے کہ جانور کو گاؤں بھیج ق بہ تابی ہے۔

دے۔ آور وہاں بل نماز قربانی کردے تو درست ہے۔ 6

كتاب الحظر والأباحة

(۵۸۰) مسلمان کا کافر ذمی کی شراب کواپنی پیٹھ پر لا دنا اوراس کی مزدوری کرنا

جائز ہے۔[ابوصنیفہ مُٹینہ] 🍎

(۵۸۱) آتشکده یا کلیسا بنانے کے لئے گھر کراپہ پروینایا شراب پیچنے کے لئے گھر

كرابه بردينا جائز ہے-[ابوطنیفہ بھالتہ]

(۵۸۲) کسی شخص نے مسلمان کے واسطے شراب رکھ چھوڑی تو مکروہ نہیں اور کافر

کے لئے رکھے تو مکروہ ہے۔ 🚯

الوقاية: كالمكرى (عربي) ، كتاب الذبائع ، المهاب الثالث في المعظر قات ج ٥٥ س ٢٩٠ في شرح الوقاية: كتاب الاضحية جهم ٢٩٠ في المبال المبالي كاليان من التاب الاضحية جهم ٢٩٠ في المبائق كاليان من المبائق ويوز : حصر ١٩٠ براي كاليان من ١٩٠٠ في المبائق المبائق كاليان من ١٩٠٠ في المبائق المبائق المبائق المبائق كاليان من ١٩٠٠ في المبائق المبائق من ١٩٠٠ في المبائق من ١٩٠٨ في المبائق من ١٩٠٨ في المبائق من ١٩٨ في المبائق المبائق المبائق المبائق المبائق المبائل المبائق المبائق المبائق المبائق المبائق المبائق المبائق المبائلة ا

مرن وقالیه که ۱۸۰۰ میله می ۱۸۰۰ میله درونبور بره میه مین عالمگیری: کتاب الکراهیة ، باب ۳۰ تداوی، چ۹۹ س ۱۹۹ (۵۸۳) مور کے بال سے موزہ سینا جائز ہے۔[ابوطیفہ ]

(۵۸۴) کتے کی ہڑی ہےدواکرناجائز ہے۔

(۵۸۵) گدھے کا گوشت کمروہ ہے۔[ابوطینہ ً] 🤁

(٥٨٦) مستعمل يانى سآ ٹا گوندھ ميں درنہيں وكر آ

(۵۸۷) مردار کھال برقر آن لکھنا جائز ہے۔

(۵۸۸) مسجد کو گو برمٹی سے لیپنا جائز ہے[میہ ا

(۵۸۹) فقیہد ابوجعفرنے کہا کہ میں نے اپنے شخ ابوبکر سے سنا کہ وہ فرماتے تھے

کہ ابراہیم سے دریافت کیا گیا کہ ایام تشریق میں بازار میں آ واز سے تکبیر کہنا کیسا

ہے؟ فرمایا پیجولا ہوں کی تکبیر ہے۔ 🕻 [کیابیسنت رسول الله مَالْتَیْمَ ارْمِمانیس ہے۔]

(۵۹۰) مرد کا مرد سے معانقہ حنیفہ عضایت کے نز دیک مکروہ ہے [ادر حدیث سے جائز

**0**[~

(۵۹۱) امام الوحنيفه رئية الله مكم عظمه ميں رہنا مكروہ جانتے تھے۔ 🖲

(۵۹۲) زیرناف کے بال حجام آ تکھیں بند کر کے مونڈ نے وجائز ہے۔ اللہ

(۵۹۳) مرد اپنی عورت کے منہ میں ذکر داخل کرے تو مکروہ ہے اور بعض کے

نز دیک مکروه بھی نہیں۔ 🆚

الكراهية : باب ۱۸ تداوى ومعالجه، ج وص ۸۸ في عين الهداية : كتاب الكراهية ج مص ۱۳۳ و الكراهية : كتاب الكراهية ج مص ۱۳۳ و الكراهية : كتاب الكراهية ج مص ۱۳۳ و الكراهية : كتاب الكراهية ، باب ۱۱ كهاني مين كرابيت ، ج وص ۱۲ و عالمكيرى: كتاب الكراهية ، باب ۱۱ كهاني مين كرابيت ، ج وص ۱۲ و عالمكيرى: كتاب الكراهية ، باب ۱۸ تداوى ومعالجات ، ج وص ۱۹ و قل عين الهداية : كتاب الكراهية ، باب ۲۳ صلوة النجيج وقر أت ، ج وص ۲۳ و هم ۲۳ و هم ۳۳ و الكراهية ، باب ۵ آ داب معجد ، ج وص ۳۳ و الكراهية ، باب ۵ آ داب معجد ، ج وص ۳۳ و الكراهية ، باب ۱۹ ، ج وص ۱۳ و هم ۱۳ و الكراهية ، باب ۱۳ مين الكراهية ، باب ۱۳ مين الكراهية ، باب ۱۹ ، ج وص ۱۳ و الكراهية ، باب ۱۳ مين الكراهية ، باب ۱۹ ، ج و ص ۱۳ و س ۱۳ مين الكراهية ، باب ۱۳ مين



(۵۹۴) باکرہ عورت سے سوافرج کے جماع کیا اور حمل رہ گیا بایں طور پر کہ نظفہ اس کی فرج میں ٹیک گیا پھر جب ایام ولا دت قریب آئے تو اس کا پردہ بکارت انڈ اوغیرہ ڈال کرتوڑ دیا جائے گا کیوں کہ بدوں اس کے بچہنیں نکلے گا۔ 40

(۵۹۵) کا فرکا قول گوشت کے متعلق قابل تبول ہے۔

(۵۹۲) زمین کو خصب کر کے مسجد بنائے تو ڈرنہیں۔[ابویوسف میں ایک

كتاب الاشربه

(۵۹۷) ابو یوسف مین نے ایک قتم کی انگوری شراب خلیفہ ہارون رشید کے واسطے تیار کی تھی۔اس شراب کوابا یوسفی کہتے تھے۔

(۵۹۸) بخج ایک شم کی شراب ہے جوابو یوسف رئیاللہ اکثر استعال کیا کرتے تھے۔ 6

(۵۹۹) شراب میں تھوڑی سے ترشی آجائے تو پینا حلال ہے۔[صاحبینٌ ] 🗗

(۲۰۰) مچھلی یانمک بہ نسبت شراب کے کم ہوتو ترش ہونے پر پاک ہے۔

ابويوسف ] 🌃

(۱۰۱) کیراشراب میں گرا پھرسر کہ میں ڈالا گیا تو پاک ہے۔ 🗷

(۲۰۲) شراب کی تلجھٹ بینا مکروہ ہے۔ 🗗 [پینے والے کو حدنہ ماری جائے گی]

<sup>🕻</sup> عالمگيرتي جلديم سه سهر 🕻 شرح وقاييم ۲۵۱ کتزم ۹۷ س

<sup>🗗</sup> عالمگيري جلدم 🛮 🛷 درالختار، كتاب الاشربية ، جهم 🗠 – ۲۹

<sup>🗗</sup> فآلؤى عالمگيرى: كتاب الاشربة ، باب الاول في تغيير الاشربة ، ج ٩ ص ١٨١\_

<sup>🗗</sup> فآلوى عالىكىرى: كتاب الاشربة ،باب الاول فى تغيير الاشربة ،ج ٩ ص١٨١ ـ

<sup>🗱</sup> فلا ي عالمگيري: كتاب الاشرَبة ، باب الاول في تغيير الاشرَبة ، ج ٩ ص ١٨٢\_

<sup>🗗</sup> فمآلا ی عالمگیری: کتاب الاشربة باب الاول فی تغییر الاشربة ، ج ۹ ص ۱۸۴ ـ

<sup>🤨</sup> فآلوى عالمگيرى: كتاب الاشربة ، باب الاول في تغيير الاشربة ، ج٥ ٥ ١٨٠ ـ

(۲۰۳) شراب گیہوں وجوو شہدوجواری حلال ہے۔

(۱۰۴) شراب میں ایسی چیز ملائی جونظر آتی ہوا گرچہ وہ چیز غالب ہوتو کھانے میں مضا ئقٹنہیں۔

( ۲۰۵ ) شیرہ انگور کی دوتہائی جل جائے تو حلال ہے۔[ابویوسفٌ وابو حنیفہٌ ] 🤁

(١٠٢) شراب سے گوند ھے ہوئے آئے کی روٹی کھانا مکروہ ہے۔ 🌣

(۲۰۷) شراب میں دوا گوندهی گئی جس کاغلبہ ہواس کا اعتبار ہے۔

(۲۰۸) انگور کو پانی میں لکانے کے بعد جھاگ آ جائے تو پیٹا درست ہے۔ [ابو حذیلہ ]

(۲۰۹) شراب جھوارے اور مٹلی کی حلال ہے۔

(۱۱۰) سرکہ شراب میں ڈالا گیا ترشی آنے پر کھانا جائز ہے اگر چہ شراب غالب ہو۔

. (۲۱۱) نبیذاور شهداورانجیراور گیهوں اور جواراور جو کی شراب لہوولعب کے لئے نہ پئے

تو حلال ہے۔[ابوضیفهٌ دابویوسف ؒ]

(۱۱۲) جس نے شراب کے نو پیالے ہے اور نشہ نہ ہوا پھر دسواں پیالہ پیا تو نشہ ہوا تو

ید دسوال پیالہ حرام ہے پہلے کے نونہیں۔

(۱۱۳) سواشراب کے دیگر مسکرات میں جب تک نشہ نہ ہو پینا حرام نہیں۔

(۱۱۲) تحقیق یے کہ بھنگ مباح ہے۔

المعن المعداية: كتاب الاشرية، جهم ١٩٠٥ على عالمكيرى: كتاب الاشرية ،باب ا في المعفر قات ،جلده من ١٩٠٥ في المعفر قات ،جلده من ١٩٠٥ في المارية ، ٥٥ من ١٩٠٨ في قال عالمكيرى: كتاب الاشرية ، ٥٣ من ١٩٠٨ في شرح الوقلية : كتاب الاشرية ، ١٩٠٥ من ١٣٠٨ في شرح الوقلية : كتاب الاشرية ، من ١٩٠٨ في الشرب، جهم ١٩٠٨ من المحد ايد: كتاب الاشربة ، جهم ١٩٠٨ من المحد ايد: كتاب الاشربة ، جهم ١٩٠٨ من ودا لمختار: كتاب الاشربة ، جهم ١٩٠٨ من المحد لية : كتاب الاشربة ، جهم ١٩٠٨ من ودا لمختار: كتاب الاشربة ، جهم ١٩٠٨ من المحد لية : كتاب الاشربة ، جهم ١٩٠٨ من دوا لمختار: كتاب الاشربة ، جهم ١٩٠٨ من ١٩٠٨ من



- (١١٥) نان پاؤمين كوئى مسكر [نشروالى ] چيزال جائے تو كھانا درست ہے۔
  - (۲۱۲) جاكفل حرام بـ

كتاب الجنايات

(٦١٧) جو شخض زبان اور آله تناسل کو جڑے کاٹ ڈالے تو قصاص نہیں

#\_-

كتابالصيد

(١١٨) سوركاشكاركرنادرست ب\_

(۱۱۹) سور کےعلاوہ دیگر جانوروں کی کھال اور گوشت شکار کرنے ہے پاک ہوتی

<sup>#</sup> شرح وقايص ٢ ١٥٥

<sup>🅸</sup> درالخار: كمابالاشربة ،ج مه ٢٩٨\_

<sup>🗱</sup> درالخار: كتاب الجنايات، باب القود مأدون انغس جهم اسس

数 特 شرح وقاير 2040\_

#### حصهدوم

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَ كَفِي وَالْصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَّادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى بعد حمد وصلوة كرج ك جاتے

بعد حمر و صنو ہ نے سب وعدہ دیباچہ مساں دیں رہے ۱۱ ) درن سے جاہے ہیں اور احباب احناف کی خدمت میں بصد عجز و بہ نظر خیر خواہی و ہمدر دی بمقتصائے

ين رَبِّ بِبِ اللهُ عُلْمِ لُ أَحَدُ كُمُ حَتَّى يُجِبُ لِلاَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفُسِهِ)) مديث بخارى ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُ كُمُ حَتَّى يُجِبُ لِلاَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفُسِهِ))

(ایماندارنہ ہوگا کوئی شخص تم میں سے یہاں تک کہوہ پند کرے اپنے بھائی کے لئے

وہ چیز جو پیند کرتا ہے اپنے لئے ) گزارش ہے کہ براہ انصاف بیجا تعصب سے خالی

الذبهن اورصاف دل موكرذ راغوروتا مل فرما ئين اور بلاخوف لمومة لائسم عمل كرين تو

بہت ہی اولی اورانسب ہے ورنہ کم از کم جو کدورتیں لینی اہلحدیث کے متعلق دلوں میں جاگزیں ہور ہی ہیں ان کوتو نکال کراخوت اسلامی کے مطابق اُن سے اپنے بھائیوں

عِ حَرِينَ بُورَمِنَ بِينَ أَنِ وَوَ لَوْنَ لَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ. كى طرح برتا وَرَهَين - آئنده اختيار بدست مختار ـ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ.

لى طرح برتا وُرِعِيْس ـ آئنده افتتيار بدست مُخَار ـ وَمَا عَلَيْنَا إِلا اللَّهُ عَلَيْهُ . وَ مَا تَوْفِيْقِي اِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ اِلَيْهِ ٱنِيُبُ وَاللَّهُ يَهُدِئ

و مَا تُوقِيقِي إِلا بِاللهِ عَلَيْهِ لَو كَلَّ مَنُ يَّشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيمٍ ٥

كتأب الشلق

إب: متعلق قرآن وحديث

(۱) کتاب وسنت میں سب پچھ موجود ہے۔

(٢) آية ﴿ أَلْيَوُمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ عدين قرآن وحديث مين ممل

ہو چکا۔ 🌣

<sup>🗱</sup> مقدمة عالمگيري:الوصل في الافقاء، ج اص ١١٨ ـ

<sup>🗱</sup> مقدمة عالمكيرى: الوصل تذكرة الي صنيفه، ج اص ٣٣-



(۳) نصوص قر آن وحدیث کے اپنے ظاہر پرمحمول رہیں گے جب تک کہ آیت از

فتم متشابهات ندموس

(٣) دين اسلام كامدارقر آن وحديث واجماع پرہے۔ 🤻

(۵) نص کے ہوتے ہوئے قیاس ترک کیاجائے گا۔

(۱) کتاب وسنت کے موافق عمل کرے اور تعصب باطل اور تجروی سے بچے۔اور

بیمرا زمبیں کہ جو کیے میں حنفی ہوں اس کی مغفرت ہوجائے۔ 🦚

(2) فتوی میں بیرنہ لکھا کرو۔ کہ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع مثین اس مسئلہ میں ۔ بلکہ یوں لکھا کرو کہ اس واقعہ میں اللہ ورسول کا حکم تم کو کیا معلوم

\$\_\_\_

(٨) حضرت ابن عباس والنفيز كا قول خلاف كتاب وسنت معترينه موكا .

باب: متعلق مديث

(۹) مدیث وی فقی ہے۔

(۱۰) مدیث جمت ہے۔

(۱۱) حدیث بھی قطعی ہے۔اس لئے کہ موزہ کامسح حدیث سے ثابت ہے بلا تامل اس

کامنکرکافرہے۔

(۱۲) مدیث سے قرآن پرزیادتی جائز ہے۔ 🐠

(۱۳) علم حدیث کووه شرافت حاصل ہے کہ کوئی بھی اس کی برابری نہیں کرسکتا۔

مقدمة عين العداية :باب ملحقات عقائد، جاص ٣٥- ﴿ مقدمة عين العدلية : فَصل في الحديث، حَاصِ ١١٠ ﴿ مقدمة عين العدلية : فِلراص ٥٢ وجلداص ٥٢٠ ﴿ فَلَدُمة وَرَالْحَارَ: فَضَائلَ المَامُ اعْلَمُ ، حَاصِ ٣٠- ﴿ مقدمة عِن عَالَمُيرى: الوصل فَضائل علم وعلماء، حاص ١١٠ ﴿ وَمِعَارَ: جلداص ١١١ \* مقدمة بدايي جلداص ٣٥ - ﴿ مقدمة عِن العدلية : فَصل في الحديث حاص ١١٠ ﴿ فَقَدَ وَقَارَ: جلداص ٣٣ - ﴿ عَن العدلية : كَتَابِ الطهارات باب، المسح على الخفين ، جاص ٢٠١ ـ ﴿ مَنْ مَا الله عَلَي العَدِيث ، جاص ١١٠ ـ ﴿ مَنْ مَا العَدِيث ، جاص ١١٠ ـ ﴿ مَنْ مَا العَدِيث ، جاص ١١٠ ـ المنظمة عن العدلية : فَصل في الحديث ، جاص ١١٠ ـ المنظمة عن العدلية : فَصل في الحديث ، جاص ١١٠ ـ المنظمة عن العدلية : فَصل في الحديث ، جاص ١١٠ ـ المنظمة عن العدلية عن العدلية : فَصل في الحديث ، جامل ١١٠ ـ المنظمة عن العدلية عن العدلية . أما المنظمة عن العدلية العدلية العدلية العدلية العدلية العدلية العدلية العدلية العدلية على العدلية العدلي

- (۱۴) امام ابو یوسف رئیلید نے آیت پرحدیث کومقدم کیا۔
  - (١٥) حديث سے آية منسوخ ہوجاتی ہے۔
  - (١٦) حديث كاردكرنے والا كمراه ٢ و فقد كرا
- (١٤) جوبات آنخضرت مَاليَّا کے بال برابرخلاف ہواس کورک کرے۔
  - (١٨) سنت جيموڙ نے پر ملامت کی جائے گی۔
- - (۲۰) حدیث امام کے قول پر مقدم ہے۔
  - (۲۱) عمل حرمین شریفین کا بمقابله حدیث کے جست نہیں۔
  - (۲۲) حَتّٰى لَقِى اللّٰهَ كامطلب بيب كمديث منسوخ نهيس بـ
    - (٢٣) حديث محيح وحسن قابل استدلال ميس .
    - (۲۴) جوحدیث شدیدالضعف ہواس یمل نہ کیا جائے۔
  - (۲۵) موضوع حدیث سے استدلال کرناحرام ہے اور مل کرنامجھی حرام ہے اللہ
- (۲۷) علم حدیث نہایت رتبہ کمال کو پہنچا۔اس لئے کہ محدثین نے اسائے رجال اور
- طبقات میں کتابیں تصنیف کیس اور جرح وتعدیل کی \_بعض لا کھ، دو لا کھ، تین لا کھ
  - مديثول كے حافظ تھے۔ اللہ

本 بدایه: جلداص۱۳۳ (منتار: جلداص ۷۵۵) جلداص ۳۹۸ هم مقدمة عین العدایة ، جاص ۳۹۸ هم ۳۹۳ \* مقدمة عین العدایة ، جاص ۳۹۰ \* بدایه: جلدام ۱۳۵ \* شرح وقایه: ص ۱۰۷ \* برایه: جلدام ۱۳۳ \* شرح وقایه: ص ۱۰۷ \* برایه: جلدام ۱۲۳ \* شرح وقایه: ص ۲۷۱ \* برایه: بیان احادیث ، جاص ۱۲۳ \* شدمة عین العدایة : بیان احادیث ، جاص ۱۲۰ \* شدمة عین العدایة : بیان احادیث ، جاص ۱۲۱ \* شدمة درالتخار بخصیل علم کے احکام ، جام ۱۲۷ \*



## باب: امام ابو حنیفه ویشانیه کے اقوال

(۲۷) فرمایا کہ آنخضرت مَنَّالَیْمُ سے جو پنجے ہمارے سرآ تکھوں پر ہے۔ہم کوخالفت کی مجال نہیں۔اور جو تابعین سے کی مجال نہیں۔اور جو محابہ اُن کُلُنْمُ سے پنجے وہ بھی سرآ تکھوں پر ہے۔اور جو تابعین سے پنجے اس پرغور کریں گے۔

(۲۸) فرمایا کہ پہلے ہم قرآن پر حدیث ہے معنی مجھ کر عمل کرتے ہیں اور جب قرآن میں نہیں پاتے تو خلفاء میں نہیں پاتے تو خلفاء میں نہیں پاتے تو خلفاء راشدین کے قضایا پڑمل کرتے ہیں۔ پھر بقیہ صحابہ ڈٹائٹڈ اُکے فتو وَاں پر۔ ﷺ

را تدین سے صابی پر س دیں ہیں۔ ہر بی مجہ راسید میں کوئی حدیث طلب (۲۹) فرمایا لوگ ہمیشہ بہتری میں رہیں گے جب تک ان میں کوئی حدیث طلب کرنے والارہے گا۔ گا

(۳۰) فرمایا جولوگ علم کو بغیر حدیث کے طلب کریں گے تو تباہ ہوں گے۔

(۳۱) فرمایاجب صدیث محیمل جائے وہی میراندہب ہے۔

(۳۲) فرمایا چھوڑ دومیرے قول کوحدیث کے سامنے۔ 🗗

(٣٣) جب صحیح حدیث مل جائے اور وہ مذہب کے خلاف ہوتو حدیث بڑمل کیا جائے

گا۔ خفی صدیث پڑل کرنے سے مذہب سے باہر ندہوگا۔ 🏶

(۳۴) فرمایاکسی کوحلال نہیں کہ ہمارا قول اختیار کرے جب تک کہاس کا ماخذ قر آن و

حدیث واجماع صحابہ رف اُنڈا سے معلوم نہ کر لے۔

(۳۵) فرمایا حدیث کاسننا بھی عبادت ہے۔

ن مقدمة فادى عالمكيرى: تذكرة الوصل الي حنيف، جاص ٣٥ - ﴿ مقدمة فنادى عالمكيرى: تذكرة الي حنيف، حاص ٣٥ - ﴿ مقدمة فناوى عالمكيرى: تذكرة الي حنيف، حاص ٣٥ - ﴿ مقدمة فناوى عالمكيرى: تذكرة الوصل الي حنيف، جاص ٢٩ - ﴿ مقدمه عين الهداية: في طريقة الفتوى، جاص ١٠٠ - ﴿ مقدمه عين الهداية: في طريقة الفتوى، جاص ١٠٠ - ﴿ مقدمه عين الهداية: في طريقة الفتوى، جاص ١٠٠ - ﴿ مقدمه عين الهداية: في طريقة الفتوى، جاص ١٠٠ - ﴿ مقدمه عين الهداية: في طريقة الفتوى، جاص ٢٠٠ - ﴿ مقدمه عين الهداية: في طريقة الفتوى، جاص ٢٠٠ - ﴿ مقدمه عالمكيرى: الوصل تذكرة الي حنيف، جاص ٢٠٠ - ﴿



(٣٦) فرمایا جب تک لوگ حدیث حاصل کرنے پر جھے رہیں گے تو اچھے رہیں

گے۔جبرک کریں گے توبرباد ہوں گے۔

(٣٧) فرمايالوگول كى رائے سے مجھے ضعيف حديث زياده محبوب ہے۔

(۳۸) فرمایا کہ دین میں رائے سے بچوسنت کے تابع رہو۔اور جواس سے ہاہر ہے ع

گمراہی ہے۔

(۳۹) فرمایا اپنے اوپر آٹارسلف کولازم پکڑو۔اورلوگوں کی رائے سے بچواگر چہکیں ہی آراستہ ہو۔

(۴۰) فرمایابدعت سے بچو۔سلف صالحین کی رسی مضبوط پکڑو۔

(۱۲) فرمایاعلم کلام بدعت ہے۔

باب: امام شافعی رئیشهٔ کا قول

(۲۲) فرمایاجب بهاراقول حدیث کے مخالف ہوتواس کودیوار پردے مارو۔

بإب: ملاعلى قارى عِينَهُ كا قول

(۳۳) فرمایا تواے مخاطب اینے او پر اتباع سنت غراء لازم کر! کدوہ پناہ ہے ہوا پرتی سے اور سپر ہے سہام شیطانی سے۔ اور چھوڑ تعصب اور ناحق جانب داری کو کہ وہ باب عظیم ہے ابواب شیطانیہ سے۔

باب: متعلق کتباحادیث کے

(۳۴) مؤطاامام مالک قوی الاسناداور سیح متواتر ہے۔

﴿ مقدمة عالمكيرى: الوصل في الافتاء جلداص ١٣٩ - ﴿ مقدمة عالمكيرى: الوصل تذكرة ابي حنيف، ج اص ٢٣ - ﴿ مقدمة عالمكيرى: الوصل تذكرة ابي حنيف، ج اص ٢٣ - ﴿ مقدمة عالمكيرى: الوصل تذكرة ابي حنيف، ج اص ٢٣ - ﴿ مقدمة عالمكيرى: الوصل تذكرة ابي حنيف، ج اص ٢٣ - ﴿ مقدمة عالمكيرى: الوصل تذكرة المحافية، ج اص ٢٣ - ﴿ مقدمة عين الهداية: طريقة الفتوى ج اص ١٠٥ - ﴿ مقدمة درالحقار: فيناكل المام اعظم، ج اص ٣٣ - ﴿ مقدمة عين الهداية : بيان احاديث، ج اص ١١٦ - (۵۵) ((اَصَتُّ الْكُتُبِ بَعُدَ كِتَابِ اللهِ الْبُخَارِى)) يعنى زياده صحح كتاب

قرآن کے بعد بخاری ہے۔

(۴۶) کتاب بخاری چھولا کھا حادیث ہے منتخب ہو کی۔ اِور ہر حدیث پر دور کعت نماز

پڑھی گئی اور درمیان ممبراور مزار شریف رسول الله مَثَاثِیْزُم کے لکھی گئی۔ 🗱

(۲۷) اجماع ہے کہ بعد قرآن کے بخاری ہے اور پھر مسلم ۔

(۴۸) کتاب ابوداؤد پانچ لا کھ احادیث سے منتخب ہوئی ۔اس میں احادیث سیج و تصحیح سرکارہ یہ معلقہ

قريب فيح كالهي بين-

(۴۹) امام تر مذی نے فر مایا کہ میری ہے کتاب یعنی جامع تر مذی جس کے گھر میں ہوگویا اُس میں پیغیبر مَنَاتِیْا ِ فر مارہے ہیں۔

(۵٠) طبقه اول میں بخاری اور مسلم اور مؤطأ امام مالک ہے اور بیاضح ہیں۔

(۵۱) طبقهٔ دوم میں تر مذی اور نسائی اور ابوداؤ دیے۔ان کا مرتبہ بخاری مسلم سے کم ہے۔منداحمد میں اگر چہا جادیث ضعیف بھی ہیں لیکن اس طبقہ میں داخل ہوسکتی ہے۔ ( مترجم کے نزدیک) سنن ابن ماجہ بھی اسی طبقہ میں شامل ہوسکتی ہے اگر چہ اس کی

لعض احادیث ضعیف ہیں بلکہ بعض موضوع ہیں۔ **ﷺ** صحیحہ منت

(۵۲) طبقهٔ سوم جن میں احادیث سیج حسن اور متهم بموضوع سبطرح کی ہیں۔وہ یہ ہیں۔وہ سید متدانی داؤد طیالسی مسند یہ ہیں۔متد ابن الی شیبۂ متدانی داؤد طیالسی مسند دارمی مند ابو ایعلی سنن ابن ملجۂ مندعبد بن حمید سنن دار قطنی صیح ابن حبان متدرک حاکم کتب بیہی ،کتب طحاوی کتب طبرانی۔ان کتابوں کی احادیث بغیر تقید

اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔

\* مقدمة عين العداية: بيان احاديث، حاص ۱۱۳ ﴿ مقدمة عين العداية: بيان احاديث، حاص ۱۱۳ ﴾ مقدمة عين العداية: بيان احاديث، حاص ۱۱۳ ﴾ مقدمة عين العداية: بيان احاديث، حاص ۱۱۳ ﴾ مقدمة عين العداية: بيان احاديث، حاص ۱۱۳ ﴾



(۵۳) طبقه رابعه کی احادیث اس قابل نہیں کہ ان سے کوئی عقیدہ یاعمل ثابت کیا جائے۔ اُن میں سے چندیہ ہیں۔ کتاب الضعفاء ابن حبان تصانیف حاکم کتاب الضعفاء عقیلی کتاب کامل از ابن عدی تصانیف ابن مردویہ تصانیف خطیب بغدادی تصانیف ابن شاہین ، تفسیر ابن جریز فردوس وغیرہ از دیلمی ، تصانیف ابونعیم تصانیف جوز قانی تصانیف ابن عساکر تصانیف ابوالشیخ ، تصانیف ابن النجار وغیرہ ۔ ان کتابوں میں جادیہ شرف وضعہ اکثر مناقب سامعائیہ میں واقع ہوئی ہیں۔ ﷺ

میں احادیث موضوعہ وضعیفہا کثر مناقب یامعائب میں واقع ہوئی ہیں۔ 🗱 دیسے شغیب لجتہ دیسے اس کر سرچہ میں میں اور کا میں استعمال کے میں شہر کے اور کا میں استعمال کے میں شہر کرتے ہیں۔

(۵۴) شخ عبدالحق (محدث دہلوی) کے مقدمہ میں ہے کہ جمہور محدثین کے نزدیک صحیح بخاری اصح ہونے میں مقدم ہے۔ باقی کتب احادیث پراور صحت وقوت میں کوئی کتاب صحیح بخاری کے برابرنہیں بدلیل آئکہ صحت میں جو کمالی صفات معتبر ہیں سب

اس کے رجال میں موجود ہیں۔

(۵۵) جس صدیث پر بخاری و مسلم دونوں متفق ہیں وہ صدیث متفق علیہ کہلاتی ہے اور جمہور محد ثین کے نز دیک بیصدیث سب سے مقدم ۔ پھر جو تنہا صحیح بخاری میں ' پھر جو تنہا صحیح مسلم میں ' پھر جو صحاح معتمد میں ' بر شرط بخاری و مسلم ہو۔ پھر جو بشرط مسلم پھر جو سوائے ان دونوں شخین کے دوسر سے ائمہ کی شرط پر ہوجنہوں نے صحیح کا التزام کیا ہے۔ ﷺ

(۵۲) ابن خزیمه وابن حبان بنسبت حاکم کے امکن واقوی و بہتر والطف ہیں۔

(۵۷) اگرامام تخریج کرنے والے مثلاً امام بخاری وَدَاللَّهُ بِالْمَسَلَم وَدَاللَّهُ بِالرَّمْدِی وَدَاللَّهُ وغیرہ فیکسی مدیث کی نسبت صحیح یاحسن یاضعیف کہا تو شخ ابن الصلاح و وَدَاللَّهُ سِم منقول ہے کہ پیچھلے لوگوں کی جرح و تعدیل مفیر نہیں۔ ﷺ [ناظرین فور فرمائیں کہ مندامام اعظم و وَطاً امام محمد وَ ثارامام محمدان جارطبقوں میں سے کسی طبقہ کے قابل نبھیں جوان میں سے کسی میں بطور تذکر ہی داخل کی جاتیں۔]

<sup>\*</sup> مقدمة عين الهداية: بيان احاديث، جاص ۱۱۵ بي مقدمة عين الهداية: بيان احاديث، جاص ۱۱۵ بي



### باب: متعلق ائمه حديث

(۵۸) امام ما لک بن انس میشد: امام مدینه، امام ابل مجاز، بلکه امام جهان بین اور یمی فخر کافی ہے کہ امام شافعی رئینیڈ وامام محمد رئینیڈ آپ کے شاگرد ہیں۔ یجیٰ القطان نے فرمایا کہ مالک ٹیشانیہ سے اصح حدیث میں کوئی نہیں ہے۔ امام شافعی ٹیشانیہ نے کہا کے علاء کے ذکر میں مالک عضیہ ستارہ ہیں۔مناقب امام مالک عضیہ بیثار ہیں۔آپ سے بے شار مخلوق نے (علم) حاصل کیا۔آپ تعظیم حدیث میں بہت مبالغہ کرتے اور مدینہ کو ہرگز نہ چھوڑتے۔اوربھی سوار ہو کر خاک مدینہ پر نہ چلے اور شہر سے باہر قضاء حاجت کو جاتے اور کہتے کہ میں اللہ تعالی سے شرم کرتا ہوں کہاس خاک پر سوار چلوں جس مين رسول الله سالينيم بين ولادت ٨٥ه وفات والهدية (۵۹) امام عطید: شاگردامام شافعی فقه میں اور حدیث کو بہت سے شیوخ سے روایت کیااور فضائل بے شار ہیں اور سید عبدالقادر جیلانی بیشائیہ آخر عمر میں انہیں کے مذہب پر ہو گئے تھےاور آپ کی کتاب حدیث مسنداحمہ رُٹیاللہ معروف ہے(ولادت رہیج الاول ص ٣٢ هے بغداد میں وفات ااربیج الاول اسمامے بغداد میں ہوئی ادرو ہیں مرفون ہوئے 🗱 (١٠) امام بخارى محمر بن المعيل عن : امام ائمه حديث، حفظ وا تقان ونقدِ حديث مين امت رسول الله سَاليَّةُ عِمْ مِين ايك معجزه تھے۔ بجين مين يتيم نابينا تھے۔ان كې والده ما جده كو اس کا رنج رہتا۔ ایک روز خواب میں حضرت ابراہیم علیبیّاً کو دیکھا کہ تیرے بیٹے کی آ تکھیں اللہ تعالیٰ نے روش کر دیں صبح کو دیکھا تو در حقیقت یہی ہوا۔ آپ نے طلب حدیث میں دور دراز کے سفر کئے اور بہت سے ائمہ ثقات تفاظ سے روایت کی میچے بخاری کواُن سے حیات میں نوے ہزار آ دمیوں نے سنا اور مناقب آپ کے مطولات میں بهت مذكورين ولادت بروز جعة اشوال ١٩٢٠ جوفات شب عيد الفطر ٢٥٦ ج

<sup>🏕</sup> مقدمة عين الهدلية: فصل درشان وعظمت حديث، ج اص١١٢-١١١ ـ 🌣 مقدمة عين الهداية: فصل درشان وعظمت حديث، ج اص١١٦ ـ 🌣 مقدمة عين الهداية: فصل درشان وعظمت حديث، ج١،ص١١٢ ـ

(۱۱) امام مسلم بن الحجاج قشیری:صحت و انقان و شرا نظ میں مقدم ہیں۔ولادت الا م

(٦٢) امام ابو داوُر سلیمان بن الاشعث الازدی:نهایت پرهیز گار و متقی تھے۔

(ولادت ٢٠٢ مروفات ٥٧ مرح م

(۱۲) امام ترفدی میسید محمد بن عیسی: امام حافظ ہیں۔ شان الہی میں اس قدرروتے کہ آنکھوں کے آنسوؤں سے چہرہ پرزخم آگئے۔ (ولادت ۲۹ جوفات ۲۹ جے وفات ۲۹ جے وفات ۲۹ جے امام کا فظامتن ہیں اپنے زمانہ میں مقدم سے مناقب جلیلہ رکھتے تھے مناقب امیر المونین میں بڑا رسالہ کھا تو نواصب شام نے عداوت سے ان کودشق میں شہید کیا۔ ولادت ۱۲ جوفات ۲۰۰۳ جے۔

باب :متعلق كتب نقه

- (۲۵) فقد کے لئے اصل کتاب وسنت ہیں۔
- (۲۲) خلاصہ کیدانی محض واہی اور غیر معتبر کتاب ہے۔
- (۲۷) ہداری کے مصنف کاشغل حدیث سے ممتررہاہے۔
  - (۲۸) در مختار بوجها یجاز قابل افتاء نہیں۔ 🌣
    - (١٩) تنية االمنيه غيرمعترب- ٩
- (۷۰) فقه میں جواحادیث ہیںان پراعتاد کلی نہیں ہوسکتا (جب تک کہ کتب حدیث

الله مقدمة عين العداية : فصل در شان وعظمت حديث ، ج ا ، ص ۱۱۳ الله ، الله مقدمة عين العدلية : فصل در بيان احاديث ، ج ا مقدمة عين العدلية : فصل در بيان احاديث ، ج ا ، ص ۱۱۳ ـ ۱۱۳ مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ، ص ۲۰ ـ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ، ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية : فصل طريقة فتوى ، ج ا ص ۲۰ الله مقدمة عين العدلية فتوى المعدلية ف

سے تھی نہ کر لی جائے ) حالانکہ فقہ میں اجادیث موضوع بھی ہیں۔

## باب: متعلق فرقه الل حديث

(١٤) امام اعظم من يوالية جب بغداد مين وارد موت توايك الل حديث في سوال كيا كرطب

کی بیع تمرے جائز ہے یانہیں۔ ﷺ [ثابت ہوا کہ اہل حدیث کا وجود امام ابوصیفی کے زمانہ میں تھا۔]

(۷۲) اجماع ہے کہ اہل حدیث، اہلسنت والجماعت سے ہیں۔ اور حق پر ہیں ان

کی اقتداحنفی کوجائزہے۔ 🗱

### باب: متعلق اجماع

(۷۳) اصول فقہ میں ہے کہ خلاف ایک شخص کا بھی مانع انعقاد اجماع ہے۔ اور اجماع نہیں ہوتا مگر سب کے اتفاق ہے۔ اور

(24) فَـمَـارَاهُ الْمُؤمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ ــاجاع مومول كامراد

نہیں بلکہ اجماع صحابہ رفتائی کامراد ہے۔اس لئے بدعت حسنہ جت کے لائق ندری ۔

(24) فَهُمَارَاهُ الْمُورِمِنُونَ مِعْ حِضرت عبدالله بن مسعود وللسُّورَة عرمنول كي

صحابہ مخالفہ سے تفسیر فرمائی ہے اسی واسطے کہ وہی بالقطع مونین ہیں تو ان کے

اجماع پرمومنین کا اجماع صادق ہے۔

(٧٦) فَمَارَاهُ الْمُؤمِنُونَ قُولَ عبرالله بن مسعود طَاللَّهُ كاب حديث نهيس ب-

(24) 'وَلا تَبْحَتَ مِعُ أُمَّتِ مَ عَلَى الطَّلَالَةِ ''كِيمِعَىٰ بِين كه مِرى امتِ كا

ا تفاق کسی گمراہی پر نہ ہوگا۔ 🥨

الم مقدمة عين الحداية : فصل طريقة فتوى ، ج اص عوالي ورمختار ، جلد الص ١٣٠ على الماييجة الم الميار الموسل المعارفة المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد عالم الميرى : الوصل فقد كالمحدد المحدد ال



جَمِّنِهُ الْمِلِيِّةِ الْمِلِيِّةِ الْمِلِيِّةِ الْمِلِيِّةِ الْمِلْكِيْنِ الْمِلْكِيْنِ الْمِلْكِيْنِ الْمِل (۷۸) اس واسط بعض اكابرين نے سہرايسے قول و فعل سے انكار كر ديا ہے كہ جوعهد

اول میں نہتھا۔ 🗱

باب: المسنت كى تعريف مين

باب: متعلق اجتهاد

ن ب ب المُجْتَهِدُيُخُطِئُ وَ يُصِيبُ يعنى جَهْد خطاكرتا ہے اور صواب بھی۔ اللہ اللہ علی کے خطابول ہے اور (۸۰) بالا جماع کسی جمہد کی نسبت قطعی کا دعوی نہیں آکی مئلہ میں کسی سے خطابول ہے اور

سی میں سے ]

باب:متعلق تقليد

(۸۲) تقلید کے معنی پڑا گلے میں ڈالنا۔ 🌣

(۸۳) تقلید کی صفت یہ ہے کہ جوتی کا ٹکڑا بدنہ ( قربانی ) کے گلے میں ڈالا

بے۔ (۸۴) حدیث میں ہے کہ "مَنُ قَلَّدَ بَدَنَةَ فَقَدُ أَحُرَمَ " لِعِنى جس نے تقلید کی

بدنه کی سووه محرم ہوگیا۔

(۸۵) مقلد پردلیل کامطالبهیس اس واسطے که دلیل قائم کرنا مجتهد کا کام ہے۔

(۸۲) متلد پردلائل سے بحث کی اجازت نہیں۔ 🕸

🏰 مقدمه عالمگیری: الوصل فقد کے بیان میں ، جلداص ۳۰ 🌞 درالمختار: کتاب الطهارت ، باب اسمح على الخفين ج.ص١٣٣ ـ 🍇 مقدمة عين الصدابية :ملحقات عقا ئدج اص٣٣ ـ 🌞 مدايية:ص ٥٣٨ ـ 🗱 درالخار: كتاب الحج، باب الهدي، جلداص ٦٤١ بـ 🗱 عين الصداية: كتاب الحج، باب التمتع ، ج اص ۱۳۲۷ 🗱 شرح الوقاية: كتاب الحجَّ ، ج اص ۱۹۳ 🍇 در المختار: خطبه مؤلف ج اص ۱۲ 🎎 مقدمه عالمگیری:الوصل فی الافتاء، جاص ۱۲۸ ـ



- (۸۷) غالی مقلدین کودلائل سے بحث کی اجازت نہیں۔
  - (۸۸) استباط واعتبار مجتهد کا کام ہے۔
  - (٨٩) ائماربعه إلى ميس كى كمقلدند تق 🕸
- (٩٠) چوده مسكول ميل امام ابوحنيفه وشاللة في لا اَدَدِي (مين نهيس جانتا) كها بـايا
  - ہی باقی ائمہے منقول ہے۔
  - (۹۱) آفت تقلید سے پڑی ہے [بیش آ
  - (۹۲) اینامام کے سواد وسرے امام کی تقلید کرنے میں مضا نقت ہیں۔ اللہ
    - (۹۳) تقلید دوسرے امام کی بدون ضرورت بھی جائزہے۔
- (۹۴) میضروری نہیں کہ جو بات مجہد کی خلاف صریح نصوص پائے اس کوخواہ مخوِاہ
  - اختیار ہی کرے اور تقلید بے جا کوفرض جانے۔ 🧱
  - (90) عوام کے لئے اجتہادی نداہب میں سے کوئی ندھبنہیں۔ ا
- (٩٢) ﴿ فَاسْتَلُو آ اَهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [١٦/ أنحل ٢٣٠] ـــمراد
- قرآن وحدیث کا حکم دریافت کرناہے۔لوگوں کی باتیں مان لینے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ
- (۹۷) یہود ونصاریٰ اپنے مولو یوں اور درویشوں کا کہنا مانتے تھے۔اس لئے اللہ
- نے مشرک فرمایا ۔مومنوں کو حکم کیا کہ لوگوں کے قول مت پوچھو۔ بلکہ بیہ پوچھو کہ اللّٰہ و
  - رسول کا کیا حکم ہے۔
- 🗱 مقدمة عالمگیری:الوصل فی الافآء، جاص ۱۲۸ 🌣 مقدمة عین العدایة: کیفیت اجتهاد، جاص ۹۴ – 🤻 دِرالحجّار:مقدمة ،مجتهدین کے سات طبقے ، جاص ۴۳ – 🌺 درالخّار: کتاب الأیمان ، باب
- 🗱 مقدمة عين الهداية : كيفيت اجتهاد، جاص ٩٩،٩٨ 🕻 درمخارجلداص ١٤٨ ۴ براييجلداص ٢٨٩٠
- 🕸 عالمگیری: کتاب الحیل بھل سوم، مسائل زکوۃ میں، ج ۱۰ س۳۳۳ بی مقدمة عالمگیری: الوصل فی الافتاء، ج اص ۱۲۳ بی مقدمة عالمگیری: الوصل علم دین کے بیان میں، ج اص ۱۲ بی مقدمة
  - عالمگیری: الوصل علم دین کے بیان میں ، ج اص ۱۴۔



(۹۸) مستقل مجتهداب بھی ہوسکتا ہے۔اجتہادعلامہ نفی پرختم ہوا۔ یہ بلادلیل ہے

اسی سبب سے ائمہ اربعہ میں ہے گا تقلید واجب کی سیب ان لوگوں کی ہوسات بلادلیل

شری بلکملم غیب کے دعوے جونہایت مدموم ہیں۔

(۹۹) مسلمان بادشاہ کی اطاعت امر موافق شرع میں واجب ہے نہ مخالف

شرع میں ۔ 🗱

باب: متعلق بدعت

(۱۰۰) تعریف اہل بدعت یہ ہے جولوگ دین میں خواہ اصول میں ہویا فروع میں

بدون دلیل شرع کے کوئی نئی بات پیدا کریں۔ان کواہل ہوابھی کہتے ہیں۔

ِ (۱۰۱) اہل ہو کی انفس پرست اوہ ہے کہ مخالف سنت ہو۔ 🌣

باب: متعلق عقائد

(۱۰۲) آنحضرت مُناتِّنَا كوالدين كفريرمرك(فقه كبر)

(۱۰۳) ابوطالب كفر پرمرے [ فقد كبر ]

(١٠٣) آية ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ امَنُوْ آ أَنُ يَّسُتَغُفِرُوا ﴾ [٩/التوبة:١١٣]

اورآية ﴿إِنَّكَ لَا تَهُدِئ ﴾ ابوطالب كن مين بي [فقاكر]

(۱۰۵) سواانبیاءاورعشره مبشره کےاولیاصا حب کرامات اورعلاءاصفیا[برگزیدہ دچنیدہ] ...

كوقطعى جنتى نہيں كہد كتے ہيں -[ماعلى قاريٌ]

(۱۰۲) نبی اور فرشتول کے سواکوئی معصوم نہیں۔

本 مقدمة عالمكيرى: الوصل در تذكره امام ابوطنيفه، ج اص٣٣ - 禁 شرح وقابيه، ص ٢٩٦ - 禁 مقدمة على المسلم و ٢٦٩ - 禁 مقدمة عين العدابية ، ج اص ٢٨ - 禁 مقدمة عين العدابية ، ج اص ٢٨ - 禁 مقدمة عين العدابية ، ج اص ٢٩ - 禁 مقدمة عين العدابية ، ج اص ٢٩ - 禁 مقدمة عين العدابية ، ج اص ٢٩ - 禁 مقدمة عين العدابية ، ج اص ٢٩ - 禁 مالا بدمنه: كتاب الايمان ، ص ٨ -

(١٠٤) الل قبله كوكا فرنه كهنا حاية [ابوطيفية]

(۱۰۸) نماز ہرنیک وبد کے پیچیے ہے[فقا کبر]

باب: متعلق علم غيب

(۱۰۹) علم غیب سوا خدا کے سی مخلوق کوئیں ہے۔

(۱۱۰) نکاح کیا کسی شخص نے خدا اور رسول کی گواہی سے تو نکاح درست نہ ہوگا۔
ابوالقاسم صنعار نے اس کے کفر کا فتو کی دیا ہے کفر اس کا دودلیلوں سے منقول ہے اول
یہ کہ اس نے حرام کو حلال جانا اس واسطے کہ اللہ اور اس کے رسول نے گواہی آ دمیوں پر
مخصوص کی ہے ۔ اس کے سوا اور کی گواہی کا حکم نہیں دیا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ
جب اس نے رسول کو گواہ قر ار دیا تو رسول کو علم غیب ثابت کیا اور حالا نکہ علم غیب اللہ
تعالیٰ کو خاص ہے۔ \*\*

باب: الفاظ كفريه ، عقائد واعمال كفريه كے متعلق

(۱۱۱) جس نے اللہ کی کسی صفت کو مخلوق کی کسی صفت کے مشابہ کیا تو وہ کا فر

ہے۔[فقہ کبر] 🗱

(۱۱۲) جونص کا نکارکرے وہ کا فرہے۔

(۱۱۳) جوکوئی قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے یا قرآن میں سے کسی چیز میں عیب رکھے یا قُلُ اَعُوُذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ یا قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ کے قرآن ہونے سے بلا تاویل مشکر ہوتو کفرہے۔

الله مقدمة عين الهداية : ملحقات عقا كدج اص 24 بيض مقدمة عين الهداية ، جلداص ١٨ بيض مقدمة عين الهداية : ملحقات عقا كدج و دالخار: كتاب النكاح ، ج٢ص ١٣ بد مالا بدمنه: باب كلمات كفراز فقوا الهداية : ملحقات عقا كد ، ج المن الهداية : ملحقات عقا كد ، ج المن ١٣ بيض مقدمة عين الهداية : ملحقات عقا كد ، ج المن ١٣ بيض مقدمة عين الهداية : ملحقات عقا كد ، ج المن ١٣ بيض مقدمة عين الهداية : ملحقات عقا كد ، ج المن ١٣ بيض مقدمة عين الهداية : ملحقات عقا كد ، ج المن ١٨ بيض مقدمة عين الهداية .



(۱۱۲) جوخدا کے کسی تھم ہے سخرا بن کرے یااس کے وعدہ اور وعید ہے انکار کرے توہ کا فرہے۔ #

(۱۱۵) حدیث متواتر کامکر کافر ہے۔

(۱۱۲) جونص مدیث کی عقل وقیاس سے تاویل کر بے وہ کا فرہے۔ 🌣

(۱۱۷) ایک نے حدیث بیان کی دوسرے نے کہا چھنہیں تووہ کا فرہے۔

(۱۱۸) ایک شخص کے سامنے حدیث کا ذکر ہوا۔ دوسرے نے کہا کہ کیاسب احادیث سجی ہیں جن پڑمل کیا جائے؟ تو وہ کا فرہے اگر تو بہ نہ کرے تو قتل کیا جائے۔اور تینوں

ائمہ میشانیہ کے نزدیک اس کی توبہ قبول نہیں۔

(۱۱۹) جوسنت کو ہلکا جان کر برابرترک کرے وہ کا فرہے۔

(۱۲۰) جوسنت کو تقیر جانے گاوہ بھی کا فر ہوگا۔

(۱۲۱) جوسنت کوحق نہ جانے گاوہ بھی کا فر ہوگا۔ 🌣

(۱۲۲) جونبیوں کی کسی سنت کونا پسند کرے وہ کا فرہے۔

(۱۲۳) کسی نے کہا کہ ناخن تراشناسنت ہے دوسرا کیج کہ میں نہیں تراشوں گاتو کافر

\$ - <del>-</del>

(۱۲۳) اگر کے کہ سنت کیا کام آئے گی تو کا فرہوجائے گا۔

ن مقدمة عين الصداية : ملحقات عقائد، ج اص ٨٠ الله ورالخار: كتاب الجهاد، باب المرقد، ج٢ص المرقد، ج٢ص عقدمة عين الصداية : ملحقات عقائد، ج اص ١٣ لله ورالخار: كتاب الجهاد، باب المرقد، ج٢ص ٥٩٧ مـ عص ٥٩٢ المحتار: كتاب الجهاد، باب المرقد، ج٢ص ٥٩٧ -

خ مقدمة عين الصداية: باب اتوال وافعال كفر، ح اص ٢٦ - ﴿ ورالمخار: كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، ح اص ٢٦ - ﴿ ورالمخار: كتاب الصلوة، ح اص ٢٣٩ - ﴿ الله بدمنه: باب كلمات، كفر، ص ١٢٧ - ﴿ الله بدمنه: باب كلمات كفر، ص ١٢٧ - ﴿ الله بدمنه: باب كلمات كفر ص ١٢٧ - ﴿

(۱۲۵) رافضی جب شیخین (ابوبکروعمر شیکتیم) پرلعنت کرے تووہ کا فرہے۔

(۱۲۷) کوئی مقام بندے پراہیانہیں کہا حکام شرعی بندہ سے ساقط ہوں اس کا خلاف

الحادوزندقه وكفرہے۔ 🗱

(۱۲۷) جوعبادت کومعاف کے وہ کا فرے، زندیق ہے، ملحدہے، مگراہ ہے۔

(۱۲۸) جو مخص قرآن کومخلوق کیے وہ کا فرہے۔ 🌣

(۱۲۹) جَوْخُصْ قرآن میں سے کسی آیت کا منکر ہودہ کا فرہے۔ للہ الله قرآن کی آیت کا منکر ہودہ کا فرہے۔ الله الله قرآن کی آیت ہے۔ ﴿إِنَّهُ مِنُ سُلَيْمِنَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ اللّهِ اللّهِ عَمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿ [سِدون قابل غورین]
بیم اللّه کا منکر کا فرنہیں۔ الله [سدونون قابل غورین]

(۱۳۰) جو شخص مسخرا بن اور بے ادبی کسی آیت سے کرے وہ کا فرہے۔

(۱۳۱) جوقر آن کودف وغیرہ کی گت پر پڑھےوہ کا فرہے۔

森 درالختار: كتاب الجهاد، باب المرتد، ج ع ص ۵۹۱ - 熱 مقدمة عين الحد اية : ملحقات عقائد، ج اص ۳۳ -数 مقدمة عين الحد اية : ملحقات عقائد، ج اص ۳۳ -

🥸 درالخنار: كتاب الجهاد، باب المرتد، ج ٢٥٠٥ م ٥٩٢ م

(كَتَابِالاواكُلِلْعَسَرَى لَكَى مُولُوى سِيرَحُمْ يُوسف صاحبِ نُوكَى سِيُقُلَ كِياجاتا ہے۔اَلَبَابُ السَّابِعُ فِى ذِكْوِ الْفُصَاةِ وَالْمُعُلَمَآءِ مِسُ المَّ عَسَرَى فَرَاتَ مِينَ كَهُ اَوَّلُ مَا احْتَلَفَ النَّاسُ فِى خَلْقِ الْقُرانِ اِمَامُ اَبُوحَنِيْفَةَ. فَسُئِلَ عَنُهُ اَبُوحِنِيْفَةَ فَقَالَ إِنَّهُ مَحُلُوقٌ لِلَانَّ مَنْ قَالَ وَالْقُرُانِ لَآ اَفْعَلُ كَذَا فَقَدْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهُ وَ كُلُّ مَا هُوَ غَيْرُ اللَّهِ فَهُو مَحُلُوقٌ.

'' پہلے جس نے قرآن کے خلوق ہونے میں اختلاف کیا وہ امام ابو منیفہ بڑھاتگۃ میں۔امام ابو یوسف بڑھاتگۃ میں۔ میدریافت کیا گیا تو وہ خلوق کہنے ہے منکر ہوئے اور امام ابو صنیفہ بڑھاتگۃ سے دریافت کیا گیا تو ہولے قرآن مخلوق ہے کیونکہ جس نے کہافتم قرآن کی ایسانہ کروں گا تو اس نے غیر اللہ کہ تم کھائی اور جو چیز اللہ کے سواہے سب مخلوق ہے) ( تامل کی ضرورت ہے۔)''

数 درالحقار: كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٢ص٥٩٢ ۞ درالمخار: كتاب الصلوّة، باب صفة الصلوّة، جاص ١٥١ ﴾ درالحقار: كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٢ص٤٥ ٦ ۞ درالمخار: كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٢ ص٩٢٠ \_



(۱۳۲) ایک خف نے دوسرے سے کہا کہ نماز پڑھ۔اس نے جواب دیا کہ اس کوکون سر پراٹھائے یا بولا کہ نماز پڑھنا نہ ابرابر سے ۔یہا کہ نماز پڑھنا نہ ابرابر سے۔یہا کفرہے۔

' السری کوئی حاجت روا نہ ہوئی تو وہ ( السری کوئی حاجت روا نہ ہوئی تو وہ ( ۱۳۳۰ )

کافر ہے۔ 🏶

(۱۳۴) شریعت حقیقت سے باہر ہیں جو باہر جانے اس پر کفر کا خوف ہے۔

(۱۳۵) جس حقیقت کوشر بعت رد کرے وہ کفرزندقہ ہے۔

(۱۳۷) قص كرنے والے اور حلال جانے والے اور حال كھيلنے [وجد مين آكراُورهم عيانے]

والے کا فرہیں۔ 🏶

(١٣٧) گانے باجے سے لذت اٹھانا كفر ہے۔

(۱۳۸) صوفیا گاناسننے والے حال کھیلنے والے مفسد بے دین ہیں۔

(١٣٩) جوسوقى رقص مين مشغول موتے بين وه ﴿ إِفْسَرَوُ اعَلَى اللَّهِ كَذِباً ﴾

''لینی ان لوگوں نے اللہ پر بہتان با ندھا''عام لوگوں کے فتنہ میں پڑ جانے کا خوف

دور کرنے کے واسطے ایسے لوگ شہر سے دور کر دیئے جائیں۔

(۱۴۰) گاناللہ کے زدیک شرک ہے۔

(۱۴۱) یا شیخ عبدالقادر جیلانی شی للد کهنا خوف کفرسے خالی نہیں۔

(۱۳۲) جوولی کے واسطے طےمسافت کوکرے وہ جاہل وکا فرہے۔

\* درالخار: كتاب الجهاد، باب المرقد، ج ٢ ص ٥٩٢ في درالخار: كتاب الجهاد، باب الرقد، ج ٢ ص ٥٩٢ في ٥٩٠ في ٥٩٠ في م ١٠٠ في درالخار: كتاب الجهاد، باب المرقد، ج ٢ ص ٥٩٩ في درالخار: كتاب الجهاد، باب المرقد، ج ٢ ص ١٢٠ في عين الهد ابه: كتاب الكراهية، فصل الغناء والهوج اص ٣١٠ في الكيرى: كتاب الكراهية، باب ١١٠ اللهو والغنا، ج ٥ ص ٨٠٠ عين الهد لية: كتاب الكراهية، فصل في اللهو وغيره من المعاصى ج ٢٣٠ سي ١٣٦ في م م ٢١٣ في م م ١٢٠٠ في درالخار: كتاب الجهاد، باب المرتد، ج ٢ ص ١٢٠ ورالخار: كتاب الجهاد، باب المرتد، ج ٢ ص ١٢٠ ورالخار: كتاب الجهاد، باب المرتد، ج ٢ ص ١٢٠ ورالخار: كتاب الجهاد، باب المرتد، ج ٢ ص ١٢٠ و

(۱۴۳) کائن کی خبر کی تقدیق کرنا کفرے۔

(۱۴۴) عبدالنبی وغیرہ نام رکھنا کفرہے۔

(۱۳۵) حرام کھانے پر ہم اللہ پڑھے تو کفرہے۔ 🏶

(۱۴۲) جوبسم الله كهه كرحرام كهائے تو كافرہے۔

(۱۴۷) شراب پیتے وقت یا زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بھم اللہ کہ تو کا فر

، (۱۳۸) جو حرام مال سے صدقہ دے اور ثواب کی امیدر کھے تو کا فرہے۔ گا (۱۳۸) جو یہود و نصار کی سے تشہیر دے صورت یا سیرت میں اگر چہ خوشد کی سے ہو تو

وہ کفرہے۔ 🗱

ر، رہے۔ ۔۔ (۱۵۰) جوآتش پرستوں کی مانندٹو پی پہنے یا ہندوؤں کی مانندلباس پہنے تو بعض کے نزديك كافر ہوگا۔

رویک (۱۵۱) دسرہ، ہولی، دیوالی، بسنت وغیرہ میں شرکت کرنا کفرہے۔ ﷺ (۱۵۲) کفار کے میلے میں جا کرموافقت کی غرض سے کوئی چیز خریدے تو کا فر

ہوتا ہے۔ 🍄

، وہا ہے۔ ۔۔۔ (۱۵۳) اس دن مشرکین کو بطریق تعظیم تحفہ دینے ہے اگر چہ انڈا ہی ہو کا فر ہو

جاتاہ۔

(۱۵۴) تحسين امركفارے باتفاق كافر موجاتا ہے۔

🛊 مقدمة عين الحد لية: بملحقات عقائد، ح اص ۵۷\_ 🕸 مقدمة عين الحد لية : بملحقات عقائد، ح اص ۸۷\_ 数 مقدمة عين الحداية بملحقات عقائد، ج اص ٨٠ ـ 本 الابدمنه: باب كلمات الكفر م ١٣٥ ـ 数 مالابد منه: باب كلمات الكفر ، ص١٣٥ ـ 🎁 مالا بدمنه: باب كلمات الكفر ، ص١٣٣ ـ 🌞 مقدمة عين الحداية : ملحقات عقائد، باب اقوال وافعال كفر، ج اص ٨٨\_ 🏶 مالا بدمنه، باب كلمات الكفر ، ص ١٣٣١ ـ 🗱 درالحقار: كتاب الجهاد، باب المرقد، ج ٢ص٥٩٢\_ 🏰 ورالمخار: كتاب الجهاد، باب المرقد، ج ٢ص٥٩٢\_ 🗰 ورالمخار: كتاب الجباد، باب المرتد، ج ٢ ص ٥٩٢ ـ 🏰 درالخار: كماب الجهاد، باب المرتد، ج ٢ ص ٥٩٢ ـ



(۵۵) جوجیک نظنے کو دت بھوانی کو پوج وہ کا فرہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔

(١٥٦) كوئى امر بالمعروف كرے دوسرا كے كيول شوري تے ہوتو كافرے اللہ

(١٥٤) كوئى كناه عقوبكرنے كو كم يد كم كمين نے كيا كيا كيا جوتوبدكرون؟

تو كافر بوجائے گا۔

(١٥٨) ﴿إِنَّ الصَّلْوَةَ تَنْهِي ﴾ مِن تَهَابِطُور مَالَ كَهِوْ كَافْر مُوكًا .

(١٥٩) جو كي كدر حابي علم كياكام آئ كارتو كافر موكا .

(۱۲۰) جو کھاس زمانہ میں بغیر خیانت اور دروغ گوئی کے گز رنہیں ہو سکتی۔ یاروٹی نہیں ال سکتی تو کا فرہے۔

(١٢١) لواطت كاحلال جانے والا كافرے۔

باب: سائل متفرقه

(١٦٢) سلف صالحين عمراد خصوصاً صحابه وكالتي بي اورعموماً صحابه وكالتي وتابعين -

(١٩٣) خلف سے مراد فقط تا بعین ہیں۔

(۱۲۴) سنت وہ ہے جس پرآ تخضرت مَا اللہ اللہ مواظبت کی ہو مرعذرے۔ اللہ

(١٢٥) مديث ضعف برعمل كياجائ گا- 都

(١٧٢) معجزہ وہ ہے جو نی منافظ کے ہاتھ پر ہو۔ کرامات وہ بیں جو متق کے ہاتھ پر

ہو۔استدراج وہ ہے جوفائ کے ہاتھ پر ہو۔

 <sup>(</sup>ما الخار: كآب الجباد، باب المرتد، جمع ص ۵۹۳ 學 الا بدمند: باب كلمات الكؤص ۱۲۷ 教 الا بدمند: باب كلمات الكؤم ص ۱۳۳۵ 教 الا بدمند: باب كلمات الكؤم ص ۱۳۳۳ 教 الا بدمند: باب كلمات الكؤم ص ۱۳۳۳ 教 ودالخار: كآب الحدود، باب وطى الذى الذى الذى يجب الحدود الا يوجد، حمع ص ۱۳۷۳ 教 مقدمة: يوجب الحدود الا يوجد، حمع ص ۱۳۷۳ 教 مقدمة: ما لكيمرى: باب ذكر طبقات فقها، جماص ۱۳۷۳ مقدمة: عالمكيمرى: باب ذكر طبقات فقها، جماص ۱۳۷۳ 教 مقدمة عالمكيمرى: باب ذكر طبقات فقها، جماص ۱۳۷۳ نفسائل ائل ائل ائل ائل ائل ائل ائل ائل من شرح وقايرص ۱۱۱ 教 ودالخار: كآب المطلاق، فعل ثبوت المنسب، جماص ۲۲۹

#### (١٧٤) امروجوب كے لئے ہوتا ہے۔

- (۱۲۸) واجب اورسنت موكده كامآ ل ايك اى بــــ
- (179) اماموں کے زدیک فرض واجب ایک ہے۔
- (١٤٠) المحديث واحناف مين اتفاق باجم موناحيا بع إضرور عليه
  - (۱۷۱) حضرت پیران پیرسید عبدالقادر جیلانی حنبلی تھے۔ 🗱
    - (۱۷۲) مندامام عظم خوارزی کی تالف ہے۔
- (۱۷۳) کیدانی نے اپنے خلاصہ میں لکھا ہے کہ وقت التحیات مثل اہلحدیث کے انگل اٹھانا حرام ہے ۔ تو یہ قول کیدانی کا خطاء عظیم و جرم جسیم ہے اور واقعی وہ جاہل اور نا دان ہے اگر تاویل نہ کریں تو کفر سے وار تد اوصریح ضرور ہے ۔ [ ملاعلی قاریؒ ] \*
  - (۱۷۴) کتاب صبح کے ستارے، کی روایات کی نہیں ہیں۔
  - (۱۷۵) كتاب وفات نامه كى بعض روايات باصل بير ـ 🗱
- (١٧٦) كتاب هزار مسئلهٔ حيرت الفقهه ، گلدسته معراج ، نعمت ،ي نعمت ، ديوان
  - لطف میں بہت مضمون شرع کے خلاف ہیں۔ اللہ
  - (١٧٤) دعاء كنج العرش عبد تامه كي اسناد بالكل همري موتي بير ـ الله

<sup>🛊</sup> در مخار، جلدام ۱۳۰ 🌞 در مخار، جلدام ۲۵۷\_

<sup>🗱</sup> مالا بدمنه: كتاب الصلؤة فصل في واجبات الصلاة م ١٣٠٠

<sup>🗱</sup> بدايه، جلداص ۱۹۹۰ 🍇 مقدمة : غين الحد اية فصل دربيان حديث، جاص ١١٣-

الله الموانية بعدا المنه المساحد على المدانية المن المدانية المرابة المرابة فوى المناهدات المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة

تې بېتى زيور: حصه اخاتمة الكتاب في ذ كركت النافعة بم ٢٠٠٧ ـ ع

<sup>..</sup> بېنتى زيور: حصه اخاتمة الكتاب فى ذكركتب النافعه م ٢٠٥٠ ـ

<sup>🐝</sup> بېنتى زيور: حصه ا فاتمة الكتاب في ذ كركت النافعه م ۲۰۹ ـ \_

<sup>🖈</sup> بېتى زيور: حصيه اخاتمة الكتاب فى ذكركتب النافعه بص ٢٠٠٧ ـ



(۱۷۸) د بیان غزلوں کی کتابیں،اندرسبھا قصه بدرمنیر قصه شاہ بمن داستان امیر حزہ کل بکاولی الف لیا، نقش سلیمانی والنامهٔ قصه ماہ رمضان معجزه آل بنی، چہل رسالہ جس میں بعض کتابیں محض جھوٹی ہیں۔

(١٤٩) آرائش محفل جنگ نامه محمد حنيف مين بعض روايتين کچي بير -

# كتاب الطبهارة

باب: متعلق استنجا

(١٨٠) پانى سے استنجا كرنا آئخضرت مَنَّ يَنْظِم كِ زمانه مِن ادب تقابا جماع صحابه رُفَالَّلْمُ ا

سنت ہوگیا۔ 🥸

(۱۸۱) پانی سے استنجا کرناافضل ہے۔

(۱۸۲) استنجا کرناسنت موکدہ ہے۔ 🇱

(۱۸۳) عمدہ یہ ہے کہ استخا ڈھیلے اور پانی سے ہو، پھر فقط پانی سے، پھر فقط ڈھیلے سے ۔

(۱۸۴) بعد بیثاب کے پانی سے استخاکر نامتحب ہے۔

(۱۸۵) اگرمخرج سے نجاست جاری ہوتو پانی ہی سے دھولے۔

باب: وضوئے متعلق

(۱۸۷) نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں ندزبان کے بولنے کو۔

- (۱۸۷) نیت زبان سے کرنابدعت ہے۔
- (١٨٨) نيت زبان سے كرنا صحابه وى النز اور تابعين سے منقول نہيں ہے۔
  - (۱۸۹) جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضوئییں۔
  - (۱۹۰) ایک چلوسے کلی اور ناک میں پانی دینا جائز ہے۔[ابوصیفہٌ]
- (١٩١) مسم ميں ہاتھ آ گے ہے بیجھے اور بیچھے سے آ گے لے جانا جا ہئے۔
  - (۱۹۲) کانوں کے کے لئے نیایانی لیو بہتر ہے۔
  - (۱۹۳) گردن کامسے بدعت ہےاوراس کی حدیث موضوع ہے۔
    - (۱۹۳) عامہ پرسے جائزے۔
- (19۵) امام الک رواللہ واحمد روز اللہ کے نزد یک سارے سرکاستی فرض ہے۔ شافعی روز اللہ کے
  - نزد كايك يادويا تين بال ابوحنيفه وشالله كزريك چوتهائي سر-
    - (١٩٢) وسوسه سے بچنے کے لئے میانی پر چھینے دے لے۔
      - (١٩٤) وضوك بعداشهدان لآاله الله يره-
        - (١٩٨) تشهدود عابعدوضوك برهنا جائے۔
  - (199) قبقہہ ناقض وضوے گوقیاس جا ہتاہے کہ ناقض نہ ہو مگر حدیث میں ہے۔

الوضوئ برالخار: كتاب الطهارة فصل في سنن الوضوئ براص ۲۱ على ورالخار: كتاب الطهارة فصل في مستجات الوضوئ براص ۲۱ على ورالخار: كتاب الطهارة فصل في سنن الوضوئ براص ۲۱ على عين المحد لية: كتاب الطهارة براص ۲۹ على عالمكيرى: كتاب الطهارت باب اول، الوضوئ براص ۲۹ على عالمكيرى: كتاب الطهارت باب اول، فصل دوم سنن الوضوئ براص ۹ م على ورالمخارد: كتاب الطهارت وكرمحبات الوضوئ براص الم عين المحد لية: كتاب الطهارة براص الم مراكز المحد لية: كتاب الطهارة براص الم مراكز المحتاك المحد لية ورامخارت باب الطهارة براص ۲۹ م على عالمكيرى: كتاب الطهارت باب المفهارة براص ۲۹ م على عالم المحد لية المحبارة براص ۱۹ م عاص ۱۹ م على المحد لية المحد الم



باب: سیم کے متعلق

(۲۰۰) تیمّم میں ایک ضرب کی احادیث صحیحین م**یں بطریق کثیرہ ہیں اور صحیح** میں معدد

یے۔ (۲۰۱) تیمّ میں دوضرب کی احادیث ضعیف ہیں اور موقوف بھی۔ 🏶

باب: مسح کے متعلق

(۲۰۲) گاڑھی جرابوں پرمسح جائز ہے۔ (جراب وہ ہے جوسوت سے بنتے

(۲۰۳) امام ابوصنیفہ و اللہ ترابول کے سے کے قائل نہ تھا پی آخر عمر میں رجوع کر

کے قائل ہو گئے۔ 🌣

(۲۰۴) اب ای پرفتوی ہے۔

(۲۰۵) سنت مسح موزہ میں بہ ہے کہ انگلیاں ترکر کے پاؤں کی انگلیوں کے سرے

ہے پنڈلی تک اوپر کی طرف تھنچے۔ 🌣

باب: یانی کے متعلق

(۲۰۱) مسئلہ ده در ده (دس مربع گز حوض) کااصل ند بب میں نہیں ہے۔

### كتاب الصَّلوٰة

#### (۲۰۷) نماز کامنکر کافرہے۔

🗱 عين الحد اية : كتاب الطهارة ، باب اليم ، ج اص ۷۵ ـ اله 🏖 عين العد لية : كتاب الطهارات باب اليم ، ح اص ۲۵۱ على ورالخيّار: كتاب الطهارت ، باب المسح على الخفين ، ج اص ۱۳۶ 🌞 عين الهدايية : كتاب الطهارت، باب المصح على الخقين ، ج اص٢٢٢ على عين الحد اية : كمّاب الطهارت، باب المسح على الخفين ، ج ا ص ٢٢٢ له شرح الوقاية : كتاب الطهارت، باب مسح على الخفين، ج اص ٥٨ له 🏶 ورالختار : كتاب

الطهارت، باب المياه، ح اص الاعين العداية : كمّاب الطهارات باب المياه، ح اص ١١٦ 🏰 عين العداية : كتاب الصلوة ، ج اص٣٢٢ ـ



(۲۰۸) حكم كياجا تائے نماز يرھے والے كے مسلمان ہونے كا۔

(۲۰۹) بنمازی کونزدیک امام اعظم کے ہمیشہ قیدر کھنا واجب ہے۔

(۲۱۰) امام ثافعی میشد کنزدیک آل کیاجائے۔

(۱۱۱) امام احمد كزويك ايك نمازترك كرف والاكافر - 4

(٢١٢) تارك السلوة ماراجائيبال تك كداس كاخون جارى مو-

باب: اوقات کے متعلق

(۲۱۳) غلس (اندهرا) من نماز مجريز صنے كى احاديث كا ثبوت 🖶

(٢١٨) آنخضرت مَا يُعْيِم كاعمل دوام غلس (اندهرا) من تما اور صحابه الكافية كا

اسفار میں۔

(٢١٥) ظهر كاونت دومثل تك ٢١٥)

(٢١٦) ظهر كاوقت ايك شل تك ب[صاحين الهام الوحنيف بين الله علي ايك روايت

(۲۱۷) امام الوصنيفه مينيد كل ايك مثل كي روايت لائن تصحيح بـ الله الم

(۲۱۸) عصر کا وقت ایک مثل سے شروع ہوتا ہے ( ندہب ماحین ؓ) [مطابق

عديث] 🗱

株 عين الحداية: كتاب الصلوّة، ج اص ٣٣٠ه + 数 مالاَبدمنه: كتاب الايمان، فصل في العسلوّة بم ١٢-数 مالا بدمنه: كتاب الايمان، فصل في الصلوّة بم ١٢ + 数 مالا بدمنه: كتاب العسلوة في هسلوّة م م ١٢ -

教 الابدمنه: لماب الا يمان مسل السنوة من العداية على الابدمنه ماب سوو من المواقعة من المسلوقة من المسلوقة على المسلوقة على المسلوقة على المسلوقة على المسلوقة باب المواقعة من المسلوقة باب المواقعة بابدا المسلوقة بابدا المسلوق

🗱 عين العداية : كماب الصلوق ، باب المواقيت ، ح اص ٢٣٩-

الله عين العداية : كتاب الصلوق باب المواقب ، حاص ٣١٨ ـ

عين الحد اية : كتاب الصلوة ، باب المواقية ، ح الس ٢٣٩ عين الحد اية : كتاب الصلوة ، باب المواقية ، ح الس ٣٠٠ -

بر المداية: كتاب الصلوة، باب المواقية، ج اص ١٣٣١-

#### باب: اذان کے متعلق

(۲۱۹) اذان هم رهر رحاور کلے جداجدا کے۔

(۲۲۰) صیح حدیث سے اذان کے کلے دوروبار اور تکبیر کے ایک ایک بار ہیں۔

(۲۲۱) ترجیع حدیث سے ثابت ہے[ترجیع کہتے ہیں اشہدان لآالدالا الله واشہدان محمد منگافیکیا

رسول الله دودوبارآ مسته پردودوباربآ وازبلند كهنيكو]

(۲۲۲) نماز کے لئے صلوق کہہ کر (سوااذان کے ) بلانا بدعت ہے۔

(۲۲۳) جو شخص الیی مسجد میں داخل ہوجس میں اذان دے دی گئی ہوتو اس کو نگلنا

مروہ ہے یہاں تک کہ نماز پڑھ لے۔

(۲۲۴) ستر بے کوڈالدینا کافی نہیں نہ خط کینچا۔ 🌣

(۲۲۵) جوسترے کے اندرے گزرے تو نمازی ہٹادے 📲

(۲۲۱) جب منه کعب فی طرف ہے تو کعبے کی نیت ندکر ہے و جا کرے۔

(۲۲۷) نماز فرض میں نیت تعددر کعات کی فرض نہیں۔

(۲۲۸) كمبي چوژى نىت كى ضرورت نېيىل ـ 🕸

(۲۲۹) سنت اور مستحب میں تعیین نیت شرطنہیں مطلق نیت کافی ہے۔

(۲۳۰) قیام فرض ہے۔ 郷

النادة التي كتاب العسلوة ، باب الاذان ، ص ١٩ - الله عين العداية : كتاب العسلوة ، باب الاذان ، خ الصرح من العداية : كتاب العسلوة ، باب الاذان ، ح اص ٢٣ - الله كنزالدة أكن : كتاب العسلوة ، باب الاذان ، ص ١٩ - الله كنزالدة أكن : كتاب العسلوة ، باب الاذان ، ص ١٩ - الله كنزالدة أكن : كتاب العسلوة ، باب الداراك الغريضة ، ص ٢٦ - العسلوة ، ح المعالم تن مندات العسلوة ، من المسلوة ، من المسلوة ، من المسلوة ، من المسلوة من ١٩ - الله بهثتى زيور: حصرة باب ها يفسد العسلوة من ١٢٩ - الله بهثتى زيور: حصرة باب ها في شرائط العسلوة من ١٢٩ - الله بهثتى زيور: حصرة باب ها في شرائط العسلوة من ١٢٩ - الله بهثتى زيور: حصرة باب ها في شرائط العسلوة هن ١٢٩ - الله بهثتى زيور: حصرة باب ها في شرائط العسلوة هن ١٢٩ - الله بهثتى زيور: حصرة باب ها في شرائط العسلوة هن ١٢٠ - الله بهثتى زيور: حصرة باب ها في شرائط العسلوة هن ١٣٠٠ - الله بهثتى زيور: حصرة باب ها في شرائط العسلوة هن ١٣٠٠ - الله بهثتى زيور: حصرة باب ها في شرائط العسلوة هن ١٣٠٠ - الله بهثتى زيور: حصرة باب ها في شرائط العسلوة هن ١٣٠٠ - الله بهثتى زيور: حصرة باب ها في شرائط العسلوة هن ١٣٠٠ - الله بهثتى زيور: حصرة باب ها في شرائط العسلوة هن ١٣٠٠ - الله بهثتى زيور: حصرة باب ها في شرائط العسلوة هن ١٣٠٠ - الله بهثتى زيور: حصرة باب ها في شرائط العسلوة هن ١٣٠٠ - الله بهثتى زيور: حصرة باب ها في شرائط العسلوة هن ١٣٠٠ - الله بهثتى زيور: حصرة باب ها في شرائط العسلوة هن ١٣٠٠ - الله بهثتى زيور: حصرة باب ها في شرائط العسلوة هن ١٣٠٠ - الله بهثتى نيور: حصرة باب ها في شرائط العسلوة هن ١٣٠٠ - الله بهثم المناطقة الله بهثم المناطقة الم

قدوري، كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، ص ١٥ ـ

(٢٣١) بجائے سُبحانک اللَّهُمَّ کے اللَّهُمَّ بَاعِدُرُوهِ از ياده رضح ہے۔

(٢٣٢) سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ اور إنِّي وَجَّهُتُ كُوفُل نماز مين الماناجائز بـ

(٢٣٣) إِنِّي وَجَّهُتُ نماز كَاندر بِرُ هنامسنون بِ [ابويسف ]

(۲۳۴) ناف کے نیچ ہاتھ باند سے کی مدیث باتفاق ائم محدثین ضعف ہے۔

(۲۳۵) سینے پر ہاتھ باند سے کی صدیث کی اسنادقوی ہے۔

(۲۳۷) ناف کے نیچ ہاتھ باندھنے کی حدیث مرفوع نہیں ہے۔ وہ قول حضرت علی داللہٰ ہے۔ اور ضعیف ہے۔ ﷺ

(۲۳۷) حضرت میر زامنظهر جان جانال میشکیه مجددی حنفی سینه پر ہاتھ باندھنے کی

حدیث کوبسب توی ہونے کے ترجیح دیتے تھا درخود سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ 🗱

(٢٣٨) ابن المنذرف امام مالك ويشاله سي باته باندهنا حكايت كياب-

(۲۳۹) " لا صَلوة إلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "بيهديث بند سيح صحاح ستروابن حبان وسنن دار قطني وغيره مين مروى ب- الله

(۲۲۰) ابن ہام نے '' ثقلت القران'' والی حدیث کے راوی کو ثقہ بتا کر کہا کہا س

حدیث سے معلوم ہوا کہ جہری نماز میں امام کے بیچھے فاتحہ پڑھے۔ اللہ

(۲۲۱) امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کی احادیث ضعیف ہیں۔

الصلوة ، ج اص ٢٣٩ من شرح الوقاية : كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، باب صفة الصلوة ، ج اص ٨٥ من المحد اية :

الصلوة ، ج اص ٢٣٩ من شرح الوقاية : كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، ج اص ٨٥ من عن الحد اية :

كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، ج اص ٢٥٠ من عن الحد لية : كتاب الصلاة ، ج اص ٢٥٠ من شرح الوقاية : كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، ج اص ٢٥٠ من الحد اية : كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، ج اص ٢٥٠ من الحد اية : كتاب الصلوة ، باب صفة الصفوة ، باب صفة الصفوة ، باب صفة الصفوة ، باب صفة الصفوة ، باب صفة الصفة الصفة الصفة ، باب صفة الصفة الصفة ، باب صفة الصفة الصفة الصفة الصفة ، باب صفة الصفة ا



(۲۴۲) حضرت ابن عمر طالتين كالثر فاتحه خلف امام نه پڑھنے كاضعيف ہے۔

(۲۴۳) حضرت على ولاتنورك كاقول بهي منع فاتحه مين ضعيف بي باطل بـــ 🗱

(٢٢٣) "إذا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَّبِّرُوا" مديث ضعيف ٢- الله

(۲۲۵) مشرکین نے قرآن سننے سے پر ہیز کیا۔ایک دوسرے سے کہتے ﴿لا تَسْمَعُوا

لِهِ لَذَا الْفُرُ آن ﴾ "متسنواس قرآن كو" توالله في الكوفي حت كى فرمايا ﴿ وَإِذَا

قُرِئَ الْقُرُآن ﴾ "جب پرهاجائ قرآن كوسنواور چپر بوء "

(۲۳۷) اور نیز اس کا شان نزول ہیہے کہلوگ نماز میں باتیں کرتے تھے یا سلام ۔

کرتے تھے یاوعظ کے متعلق ہے۔

(۲۴۷) مقتدی فاتحہ کودل میں پڑھ لے اور بیری ہے۔

(۲۴۸) فاتحه خلف امام مقتری کوستحسن ہے۔ بطورا حتیاط کے [مُرِیّ]

(۲۲۹) من اورظ کے بدلئے سے اکثر فقہا نماز کو باطل نہیں کہتے۔ بیرروف قربت

الانمخرج ہیں۔اورمشتبہہالصوت۔

(۲۵۰) ض اورظ ص اورس طاورت ح اوره میں فرق بغیر مشقت نہیں ہوسکتا۔اگر

فرق نەكر سكے تونماز فاسدنېيں ہوتی۔ 🦚

(۲۵۱) آمین مهر قبولیت ہے۔ 🌣

(۲۵۲) احادیث آمین بالجبر کے اثبات میں۔ 🕸

السلاة، باب صفة السلوة ، فعل في القرآة ، جاس صفة السلوة ، فعل في القرأة ، ج اص ٩٩ - المح شرح الوقاية : كتاب السلوة ، باب صفة السلوة ، فعل المراة ، جاس ١٩٥ - المح شرح الوقاية : كتاب السلوة ، باب صفة السلوة ، خاص ٥٥٠ - المح عين الهداية : كتاب السلوة ، باب صفة السلوة ، جاس ٥٥٠ - المح عين الهداية : كتاب السلوة ، باب صفة السلوة ، جاس ٥٥٠ - المح عين الهداية : كتاب السلوة ، باب السلوة ، باب ما يفيد السلوة ، جاس ٣١٠ - المح عين الهداية : كتاب السلوة ، باب السلوة ، باب جهارم ، فعل ينجم قارى كي لغزش كي بيان مين ، جاس ١٢٠١ - المح عين الهداية : كتاب السلوة ، باب صفة السلوة ، جاس ١٠٥٠ - المحلوة ، باب صفة السلوة ، جاس ٢٠١٠ - المحلوة ، باب صفة السلوة ، جاس ٢٠٠٠ - المحلوة ، باب صفة السلوة ، جاس ٢٠٠٠ - المحلوة ، باب صفة السلوة ، جاس ٢٠٠٠ - المحلوة ، باب صفة السلوة ، جاس ٢٠٠٠ - المحلوة ، باب صفة السلوة ، جاس ٢٠٠٠ - المحلوة ، باب صفة السلوة ، جاس ٢٠٠٠ - المحلوة ، باب صفة السلوة ، جاس ٢٠٠٠ - المحلوة ، باب صفة السلوة ، جاس ٢٠٠٠ - المحلوة ، باب صفة السلوة ، جاس ٢٠٠٠ - المحلوة ، باب صفة المحلوة ، جاس ٢٠٠٠ - المحلوة ، باب صفة ال



- (۲۵۳) مقتری امام کی آمین سن کر آمین کهیس 🐗
- (۲۵۴) ایک دوآ میول نے سناتو جہرنہ ہوگا جہر جب ہے کہ سب سنیں۔
- (۲۵۵) ابن ہام نے آ ہتہ آمین والی حدیث کو ضعیف کہد کریہ فیصلہ کیا کہ آمین درمیانی آ واز سے ہونی چاہئے۔
  - (۲۵۷) تصديق احاديث رفع اليدين قبل ركوع و بعدر كوع 🐡
- (۲۵۷) بیہبی کی روایت میں ابن عمر دلالٹیؤ سے جس کے آخر میں ہے کہ یہی آپ کی نماز رہی یہاں تک کہ اللہ تعالی سے ملاقی ( یعنی وفات پائی ) ہوئے۔ بیصدیث صحیح الا سناد ہے۔
  - (۲۵۸) رفع الیدین کرنے کی حدیثیں بنسبت ترک رفع کے قوی ہیں۔
    - (۲۵۹) رفع اليدين نه كرنے كى حديث ضعيف ہے۔
  - (٢٢٠) حق يه إلى كم تخضرت منافيظ المدين صحيح ثابت إلى المنافيط
- (۲۲۱) رفع الیدین کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور فساد کی روایت خلاف
  - درایت وروایت ہے۔
  - (۲۲۲) جورفع اليدين كراس سے مناقشه حلال نہيں .
  - (۲۶۳) رفع اليدين اكثر فقها اورمحدثين اس كوسنت ثابت كرتے ہيں۔
    - # درالخار: كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، ج اص٢٥٢\_
    - 🗱 درالمخار: كتاب الصلوة ، باب صفة الصلاة فصل في القرأة ، ح اص ٢٧٧\_
- عن العداية: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، حاص ٢٩٨ عن العداية: كتاب الصلاة، حاص ٢٩٨ عن العداية: كتاب الصلاة، حاص ٢٩٨ على مؤ طاحمد، ص ٢٩٨ على مؤ طاحمد، على مؤ طاحمد، ص ٢٩٨ عن العداية: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، حاص ٩٣ عن العداية: كتاب الصلاة، حاص ٢٩٨ عن العداية: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة، باب الصلاة، حاص ٢٩٨ عن العداية: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، حاص ٢٩٨ عن العداية: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، حاص ٢٩٨ عن العداية: كتاب الصلاة، باب الصلاة، مصل في طريق اداء الصلاة، ص



(۲۲۲). عصام ابن بوسف (امام ابو حنيفه عند كشالكردان شاكرد مين) رفع

اليدين كرتے تھے۔ 4

(٢٦٥) امام ابوليسف عيسية كنزديك قومه وجلسفرض بامام ابوهنيفة كنزديك سنت

(٢٧٧) جلَـ مِينُ 'اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِي وَارْحَمُنِيُ وَاهُدِنِيُ وَارُزُقْنِيُ وَارْفَعْنِيُ

وَاجْبُونِيْ ''پڑھے۔ 🏶

(۲۶۷) جلسه استراحت میں مضا نَقَهٔ نہیں۔ 🏶

(۲۲۸) جلسهٔ استراحت نه کرنے کی حدیث میں ابن ایاس راوی نزدیک محدثین کے ضعیف ہے۔ اللہ

(۲۲۹) درمیانی قعدہ سے ہاتھ ٹیک کراٹھنے میں مضا تقہیں۔

(۲۲۹) در میان تعدہ سے ہا تھ ٹیک ٹراھے میں مصا تھہ: ں۔ میں (۲۷۰) النجیات میں مضی با ندھ کرانگی اٹھائے[مُدٌ]

(۱۷۰) النحیات بیل می بانده فراسی انفائے[حمر] بط

(۱۷۱) انگل سے حرکت دینا بھی جائز ہے۔

(۲۷۲) تورّک (آخری رکعت میں بایاں پاؤں بچا کردائیں کو کھڑا کرنااور سرین پر

بیٹھنا) اچھاہے مدیث سے ثابت ہے۔ 🌣

(٢٧٣) امام بعدسلام كراب يابائيس يامقتديوس كى طرف بينهے - الله

باب: متعلقات نماز کے بیان میں

(۲۷۴) پېلى دوسرى ركعت ميں ايك سورة چھوڑ كر پڑھے تو مكروہ نہيں۔ 🗰

المسلاة ، تاب الصلاة ، باب صفة الصلاة ، بالصلاة ، باب صفة الصلاة ، باب صفة الصفة الصفة الصلاة ، باب صفة الصلاة ، باب صفة الصلاة ، باب صفة الصفة الصفة

(۲۷۵) مجولے سے ترتیب سورة بدل جائے تو مضا كقنهيں \_

(۲۷۱) رکنے پر قراۃ ایک جگہ سے پڑھ کردوسری جگہ سے پڑھنا جائز ہے۔

(۲۷۷) جس غلطی سے معنی ایسے بگڑ جائیں کہ جن کا اعتقاد کفر ہے تو نماز فاسد ہوگی ورنہ نہیں۔ ﷺ

(۲۷۸) صبح کے فرض کے بعدسنت پڑھ سکتا ہے۔

(129) صبح كى سنت يراصف كے بعددا منى كروث ير ليٹے۔

(۲۸۰) ظهر کی چارسنتی دوسلام سے (بھی) ہیں۔[مالک وشافی واحد ]

(۲۸۱) ظهراحتیاطی نه پرٔ هنابهتر ہے۔

(۲۸۲) جس نے نماز فجر یا مغرب تنہا شروع کی اور پھر تکبیر کہی گئی تو نماز توڑ دے۔ .

اگرچەايك ركعت پاھ چكا مو۔ 🦚

(۲۸۳) حدیث سیح ہے کہ اقامت ہونے کے بعد سوافرض کے کوئی نماز نہیں۔

(۲۸۴) سنت کو جماعت کے درمیان پڑھنا کروہ ہے۔ اللہ

(٢٨٥) مغرب سے يہلے دور كعت ثابت ہيں۔

(١٨٦) نمازتية المسجد بيضے سے پہلے راھے۔ اللہ

(١٨٧) مستحب بصور كي بعد دوركعت كاير هناسوائ وتت كرابت ك\_ الله

المسلاة والمختار: كتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة ، فعمل فى القرأة ، جاص ٢٨٣ على درالختار: كتاب الصلوة ، باب صفة الصلاة ، فعمل فى القرأة ، جا صفة الصلاة ، فعمل فى القرأة ، جا صفة الصلاة ، فعمل فى القرأة ، جا ص ٣٨٣ من الصلاة ، باب النوافل ، جا ص ٢٩٨ من الصلاة ، باب النوافل ، جا ص ٢٩٨ من الصلاة ، باب النوافل ، جا اص ٢٩٨ من الصلاة ، باب النوافل ، جا اص ٢٩٨ من المحد الية : كتاب الصلاة ، باب النوافل ، جا ص ٢٩٨ من المحد الية : كتاب الصلاة ، باب الزاك الفريض ، جا ص ١٩٨ من المحد المختار: كتاب الصلاة ، باب النوافل ، جا ص ١٩٨ من المحد المختار : كتاب الصلاة ، باب الوتر والنوافل ، جا ص ٣٩٨ من المصلاة ، باب الوتر والنوافل ، جا ص ٣٥٨ من المحد المختار : كتاب الصلاة ، باب الوتر والنوافل ، جا ص ٣٥٨ من المحد المختار : كتاب الصلاة ، باب الوتر والنوافل ، جا ص ٣٥٨ من المحد المختار : كتاب المحد والنوافل ، جا ص ٣٥٨ من المحد المحد

(۲۸۸) نمازیس آیات کاجواب دینا ثابت ہے۔

(این) ﴿ اَلَیُسَ اللّٰهُ بِاَحُکمِ الْحَاکِمِیْنَ ﴾ (سورہ تین) کے بعد کے اللّٰهِ اَنَا عَلَی ذَالِکَ مِنَ الشَّاهِدِیُنَ اورسورہ ملک ﴿ بِمَاءٍ مَّعِیُنٍ ﴾ کے بعد کے اللّٰهُ رَبُّ الْعَلَمِیُنَ اور ﴿ بَعُدَهُ یُومِنُونَ ﴾ (سورہ مرسلات) کے بعد کے امَنْتُ بِاللّٰهِ اور ﴿ فَبِاَيِّ اللّٰهِ اور ﴿ فَبِاَيِّ اللّٰهِ وَرَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴾ کے بعد کے الا بِشَیُ مِّنُ نِعَمِکَ رَبَّنَا نُکذِّبُ فَلَکَ الْحَمُدُوغِيره ۔ \* اللّٰهِ اللّٰهِ فَلَکَ الْحَمُدُوغِيره ۔ \*

(٢٨٩) جوتے يہن كرنماز پر هناافضل ہے۔

(۲۹۰) نماز میں سانپ' بچھو مارنا مکروہ نہیں۔اگر چیمل کثیر ہو۔

(۲۹۱) بهم الله مررکعت کے اول میں احتیاطاً پڑھے۔ 🏶

(۲۹۲) امیر کانتیب العمید متعصب حفی تھا جس کو رفع الیدین کرتا و یکھتا نما زباطل مونے کا فتویٰ ویتا۔ فاضل کھنوی نے تر دید کر کے کہا کدر فع الیدین کی روایات سیح کمیر سے موجود ہیں۔ اس میں امام ابوطنیفہ میں ہے کھیمروی نہیں۔

(۲۹۳) مثل إيَّاكَ نَعْبُدُ كَايك حِن دوسر كلمه كرف (كان) سال

جائے اگر چەعمدأ موتونماز فاسدنېيں موتى۔

(۲۹۳) امام ابو صنیفہ و مشاللہ نے جو کہا کہ فارس میں نماز جائز ہے تو آپ نے اس سے

رجوع کیا۔ 🏶

(۲۹۵) د مکھر قرآن پڑھنے سے نماز فاسد نہ ہوگی (صاحبینؓ) 🗗

الصلوة ، باب ما يفسد الصلوة ، باب في صفة الصلوة ، فصل في القرأة ، جاص ٢٦٥ على ورالمختار: كتاب الصلوة ، باب الحدث في الصلوة وفصل في المسلوة ، باب الحدث في الصلوة فصل في المسكر وهنات ، ج اص ٢٢٧ على المصدالية : كتاب الصلوة ، باب في صفة الصلوة ، ج اص ٢٦٠ على عالمكيرى: جاص ١٢١ على عالمكيرى: جاص ١٨١ على مقدمة عين المصدالية : ما ما ١٢٠ على مقدمة عين الحدالية : ملحقات عقائد، جاص ٥٩ على ورالمختار: كتاب الصلوة ، باب جهارم ، صفة الصلوة ، جاص ٢٢٨ -



- (۲۹۲) انکساری کے لئے سر کھول کر نماز پڑھنا درست ہے۔
  - (۲۹۷) نماز میں ممامہ یاٹو پی گرجائے توسر پررکھ لے۔ 🗱
- (۲۹۸) نماز میں عمامہ سر پرر کھنے اور اتار نے سے نماز فاسر نہیں ہوتی۔
  - (۲۹۹) ہررکن کواطمینان سے ادا کرناواجب ہے۔
- (۳۰۰) مندمیں بلغم آئے توبائیں طرف تھو کے یا کیڑے میں لے کرمل دے۔
- (٣٠١) جماعت کے وقت بھوک گی ہواور کھاناسامنے ہوتو پہلے کھانا کھائے۔ ا
- (۲۰۲) تنہافرض جہرے پڑھنافضل ہے جہری نماز میں سر (آہت، ) سے جائز۔
  - (٣٠٣) سوره حجرات سے سوره بروج تک ظهر میں پڑھنامسنون ہے۔ اللہ
    - (۳۰۴) نمازی کے سامنے سے عورت یا کتے کا گزرنامفسرنہیں۔ ا
      - (٣٠٥) ضرور تأنماز میں بچے کو گود میں لے لینا جائز ہے۔ اللہ
- (۲۰۱) سات جگہوں میں نماز مکروہ ہے ۔ کعبۂ راستۂ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگۂ
  - قبرستان نجاست دالنے کی جگهٔ کمیله 'حمام ـ ا
- (۳۰۷) شرعاً نفل اس عبادت کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے ثواب ہواور نہ کرنے
  - سے عذاب نہ ہو۔ اللہ

🐞 درالمختار: كتاب الصلوّة ، باب ما يفسد الصلوّة ، ج اص ٣٣٧\_ بهثتى گو هر : مكروهات نماز كا بيان ،ص ٦٦ \_ ورالمختار: كتاب الصلوّة ، باب ما يفسد الصلوّة ، ج اص ٣٣٧\_

عالمكيرى: كتاب الصلوة ، باب هفتم كروهات نمازج اص الاله بهتی زيور: حصرا باب لا فرض نمازج اص الاله بهتی زيور: خصرا باب لا فرض نماز پر صنح كاطريقة ص ۱۳۳ في بهتی زيور: خصرا ، باب ۱۰ ، بيان كروهات نماز ، ص ۱۳۰ في بهتی زيور: حصرا ، باب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، فصل في القراة ، باب صفة الصلوة ، فصل في القراة ، حاص ۱۲۸ في العرد: كتاب ملاه و ۱۲۰ في العرد: كتاب الصلوة ، حاص ۱۲۸ في العرد: كتاب الصلوة ، حاص ۱۳۳ في درالمخار: كتاب الصلوة ، حاص ۱۳۳ في درالمخار: كتاب الصلوة ، حاص ۱۹۲ في درالمخار: كتاب الصلوة ، باب بايف درالمخار با



(٣٠٨) نفل بينه كر برا صن مين آدها ثواب اور كھڑے ہوكر برا صن مين بورا

ثواب ہے۔ **#** 

(٢٠٩) عاِرركعت قبل عشاء كے مستحب ہيں ندسنت 🛣

(۳۱۰) قضانماز کے لئے اذان وا قامت کہناسنت ہے۔

(۳۱۱) فجری سنتوں کی قضاہے نہ دیگر سنتوں کی۔

(۳۱۲) بعدنماز فجر وعصر قضانماز پڑھ سکتا ہے۔

(٣١٣) قضانماز جهري پيار کر پڑھے۔

(٣١٨) دونمازوں كوسفراور مينه كے عذر سے جمع كرنا درست ہے[شافعی ً]

(٣١٥) تين ميل تك كى مسافت مين قصر جائز ہے[مديث]

(٣١٦) سجدہ تلاوت دوتکبیروں کے ساتھ بغیرر فع یدین وتشہدوسلام کے۔

باب: امامت کے متعلق

(۳۱۷) جو شخص جماعت والول میں سے سنت کا زیادہ عالم ہووہ امامت کے لئے

اولی ہے۔ 🕸

(۳۱۸) گنواراند ھےاورغلام اورولدالزنااور فاسق کی امامت جائز ہے۔

(۳۱۹) جوامات مزدوری لے کر کریے تواس کی امامت مکروہ ہے۔

عين العداية: كتاب الصلوة، باب النوافل، حاص 211 ـ عين العداية: كتاب الصلوة، باب النوافل، حاص 214 ـ عين العداية: كتاب الصلوة، باب النوافل، حاص 294 ـ في درمختار: جلداص ٣٨٠ ـ في درالمختار: كتاب الصلوة، باب قضاء الفوائت، حاص 274 ـ في كترض ٣٨٠ ـ في درالمختار: كتاب الصلوة، حاص 194 ـ في كترض ٣٨٠ ـ في شرح الوقاية: الصلوة، حاص 194 ـ في شرح الوقاية: كتاب الصلوة، جام 194 ـ في شرح الوقاية: كتاب الصلوة، باب تحدة التلاوة، جام 194 ـ في عين العداية: كتاب الصلوة، باب اللهامة، جام 240 ـ في عين العداية: كتاب الطهارت، باب اللهامة، جام 279 ـ في درالمختار: كتاب الصلوة، باب اللهامة، جام 1940 ـ في درالمختار: كتاب الصلوة، باب اللهامة، جام 1940 ـ في درالمختار: كتاب الصلوة، باب اللهامة، جام 1940 ـ



(۳۲۰) اجرت پر حافظ مقرر کرنا مکروہ ہے۔

(۳۲۱) بدعتی کی امامت مکروہ ہے۔

(۳۲۲) كم عراز كا اگرزياده عالم جوتواس كى امامت جائز ہے۔

(۳۲۳) امام مقتد ہوں کو تھم کرے کہ ایک دوسرے سے ملے رہیں اور پیج کی جگہ کو بند

کردیں۔ 🌣

(۳۲۴) حدث ہونے پرامام اپنا خلیفہ کردے۔

ہاب: جماعت کے متعلق

(۳۲۵) خفی شافعی کی اقتد اکر ہے توضیح ہے۔ 🌣

(۳۲۲) مختلف فیدمسکول میں اقتدا غیر حفی کی درست ہے۔

(۳۲۷) نماز میں اپنے امام کولقمہ دی تو جائز ہے کسی طرح مفسر نہیں۔

(۳۲۸) امام کی لغزش ہونے پر مقتدی سجان اللہ کہے۔ 🥨

(۳۲۹) ایزیاں برابر بھی ہوں گی تواقتداء درست ہے۔ 🕸

(۳۳۰) شارع عام کی مسجد میں تکرار جماعت کی مکروہ نہیں۔

(۳۳۱) ایک مقتدی امام کے برابر ہے اور دوسرا آیا توامام آگے بڑھ جائے یا مقتدی

السلاة، باب العامة، جاص ۲۹۳ ببتی گوبر: كتاب الصلاة، مقتدی اورامام مے متعلق مسائل، ص ۲۵ - بی الصلاة، باب العامة، حاص ۲۹۳ ببتی گوبر: كتاب الصلاة، مقتدی اورامام مے متعلق مسائل، ص ۵۹ - بی العامة، حاص ۲۹۳ ببتی گوبر: كتاب الصلاة، باب العامة، حاص ۱۹۳ ببتی عین الصدایة: كتاب الصلاة، باب العامة، حاص ۲۹۳ به عین الصدایة: كتاب الصلاة، باب مایفسد الصلاة، حاص ۲۵۳ ببتی ورالحقار: كتاب الصلاة، باب مایفسد الصلاة، باب العامة، حاص ۲۸۳ به ورالحقار: كتاب الصلاة، باب العامة، حاص ۲۸۲ به ورالحقار: كتاب الصلاة، باب العامة، حاص ۲۸۲ به ورالحقار: كتاب الصلاة، باب العامة، حاص ۲۸۷ به کتاب العامة، حاص ۲۸۷ به کتاب الصلاة، باب العامة، حاص ۲۸۷ به کتاب العامة، حاص ۲۸۷ به کتاب العامة و کتاب العامة باب العامة و کتاب العامة و ک

(۳۳۲) دوسرامقندی بائیس طرف آ کھڑا ہوتو امام دونوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کر

₩\_\_\_

(mm) صف کے پیچے نہانہ کھڑا ہوبلکہ کی مقتدی کوآ گے کی صف سے کھینچ لے۔

(۳۳۴) صف كن يم يس جگه بواس ميس كمر ابوجائ تواس كى مغفرت بوگى 🕸

(٣٣٥) صف ميں جگه چھوڑ نا جماعت ك ثواب كوفوت كرنا ہے۔

(۳۳۲) دو خص امام ومقتدی ہوں تو برابر کھڑ ہے ہوں۔

(۳۳۷) ایک لڑکا مردول کی صف میں داخل ہوسکتا ہے۔

(۳۳۸) جس ہے دین میں خصومت ہووہ مقتدی ہوسکتا ہے۔

(۳۳۹) فرض تنہا پڑھ چکا ہوتو جماعت میں شریک ہو جائے سوائے فجر او ر

عمر کے۔ 🌣

(۳۴۰) جس نے اقتدا کی اورامام رکوع میں ہے۔اورتشہرا یہاں تک کہامام نے سر

اٹھالیا تووہ رکعت اس کونہیں ملی۔ 🗱

(۳۴۱) جب مسافرامام اپنی دورکعت پڑھ لے مقیم اپنی نماز کوچارر کعتیں کر لے۔ 🗱

باب: وتر کے متعلق

(۳۴۲) وتر میں سورہ اعلی اور سورہ کا فروں ، سورہ اخلاص پڑھنامسنون ہے۔ 🗰

المه درالمخار: كتاب الصلوّة ، باب الامامة ، حاص ٢٩٥-٢٩٦ الله ورالمخار: كتاب الصلوّة ، باب الامامة ، حاص ٢٩٦- المحامد المحامد

(۳۲۳) وترایک رکعت بھی ہے۔

(۳۴۴) تین وزیرمسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے۔

(۳۴۵) وترایک تین پانچ سات رکعت ہیں۔ 🤻

(۳۴۷) تین وترکی روایت ضعیف ہے۔

(mr2) قنوت میں دونوں ہاتھ اٹھا کر چھاتی تک دعا ما نگنے کی طرح ہضیلیاں آسان

كى طرف ركھے[ابويوسف"]

(٣٨٨) بعدركوع كے دعائے قنوت برا صنے كى روايت چارول خلفاء والتی استان ہے۔

(۳۲۹) ابن جام نے کہا کہ بعدر کوع کے قنوت پڑھنے کی نص صریح حدیث حسن بن

على الله الله مروايت حاكم ہے۔

(٣٥٠) وعائے تنوت اَللّٰهُمَّ اهٰدِ نِيُ صديث عابت ٢-

(۳۵۱) امام قنوت جهرت پر هے تو مقتدی آمیں کیے [ابویوست ً]

(۲۵۲) نماز فجر میں قنوت برٹر هناچاروں خلفائے راشدین وعمار بن ماسرو،انی بن کعب،ابو

موسیٰ اشعری،ابن عباس،ابو هر ریه، براه بن عازب،انس سهل بن سعد،معاویه، عا کشه رشانتیم

ہے ثابت ہے اور اسی طرف اکثر صحابہ وی انتی و تابعین گئے ہیں۔ اللہ

🗱 عين الحداية : كتاب الصلوة ، باب الوتر ، ج اص ٢٨٣ -

المسترح الوقاية: كتاب الصلوة، باب الوتر، حاص ۱۱۱ على عين الحد اية: كتاب الصلوة، باب الوتر، حاص ١٧٥٠ مشرح الوقاية، كتاب الصلوة، باب الوتر، حاص ١٧٥ مشرح الوقاية، كتاب الصلوة، باب الوتر، حاص ١٨٥ مشرح الوقاية، كتاب الصلوة، باب الوتر، حاص ١١٨ مشترح الوقاية: كتاب الصلوة، باب الوتر، حاص ١١٨ مشترح الوقاية: كتاب الصلوة، باب الوتر، حاص ١١٨ مسلوة، باب الوتر، حاص ١١٨ مشترح الوقاية: كتاب الصلوة، باب الوتر، والنوافل، عن الحد الية: كتاب الصلوة، باب الوتر، حاص ١١٨ مسلوة، باب الوتر، حاص ١١٨ مند، كتاب الصلوة، باب الوتر، حاص ١١٨ مند، كتاب الصلوة، باب الصلوة، باب الوتر، حاص ١١٨ مند، كتاب الصلوة، باب العرب الوتر، حاص ١١٨ مند، كتاب الصلوة، باب الوتر، حاص ١٩٥ مند، كتاب الوتر، كتاب الوتر، كتاب الوتر، حاص ١٩٥ مند، كتاب الوتر، كتاب الوتر، كتاب الوتر، كتاب ا



(٣٥٣) وتر كے قومہ ميں قنوت پڑھنے والے كى حنفى كومتا بعت كرنى چاہئے۔

(۳۵۴) قنوت نازله برختی میں هرنماز میں جائز ہے اور مقتدی آمین کہیں۔

باب: سجده سهو کے متعلق

(۳۵۵) سجدہ سہود ونو ل طرف سلام پھیرنے کے بعد کرے۔

(۳۵۲) سجده سهوسلام سے پہلے بھی جائزے۔

(٣٥٤) دونون طرف سلام كاقول صحيح ب-[ابوطنيفة وابويوسة]

(۳۵۸) سجده سهويس ايك سلام پھيرنے والا بدعتى ہے۔

(۳۵۹) مقتدی کے سہوے مقتدی پر سجدہ سہولاز منہیں۔

باب: نماز بدعت کے متعلق

(٣٦٠) صلوة رغائب لینی رجب کے پہلے جمعہ کی شب میں نفل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ نماز ۱۳۸۰ھ میں ایجاد ہوئی ۔ جو پچھاس باب میں ہے سب باطل اور موضوع ہے۔

(٣٦١) صلوٰۃ برات \_ مراداس سے پندرھویں شعبان کی نفل نماز ہے \_ مراد صلوٰۃ قدر سے ستائیسویں شب رمضان کی نفل نماز ہے \_ ان میں بھی جماعت مکروہ ہے ۔ پ

البرالوز، جا المحالية: كتاب الصلوة، باب الوز، ج اص ١١٥ الله عين العداية: كتاب الصلوة، باب الوز، جا مس ١٤٥ - در الحقار، كتاب الصلوة، باب الوز والنوافل، ج اص ١٣٥ - المحقد در الحقار: كتاب الصلوة، باب جود السهو، ج اص ١٣٨ - عين العداية، كتاب الصلوة، باب جود السهو، ج اص ١٣٨ - عين العداية، كتاب الصلوة، باب جود السهو، ج اص ١٢٥ - عين العداية، كتاب الصلوة، باب جود السهو، ج اص ١٢٥ - عين العداية، كتاب الصلوة، باب جود السهو، ج اص ١٥٥ - ١٥٥ - المحداية: كتاب الصلوة، باب جود السهو، ج العداية، كتاب الصلوة، باب جود السهو، ج اص ١٥٥ - ١٥٠ من ١٥٥ - ١٥٠ من ١٥٥ من ١٥ من ١٥٥ من

باب: مسجد کے متعلق ،

(٣٦٢) مىجد كامحراب منقش كرنا مكروه ہے۔

(٣٦٣) مال وقف سے قش كرناحرام ہے۔

(۳۶۴) مشرک کی نجاست تواس کے اعتقاد میں ہے تواس کو مسجد میں آنے سے نہ

رو کا جائے [تعجب ہے کہ شرک تو نہ رو کا جائے اور مسلمان رو کے جائیں ۔افسوس!اللہ تعالیٰ ہمار ح خفی

بھائیوں کو بجھدے 🗗

باب: تهجد كے متعلق

(٣٦٥) تبجد كي آخور كعتيس ميس-

باب: تراوی کے متعلق

(٣٧٦) تراوت كبيس ركعت كي حديث ضعيف ہے۔

(٣٦٧) تراوت آ مھر رکعت کی حدیث سی ہے۔ 🌣

(٣٧٨) تراوت محتی صدیث ہے مع وتر کے گیارہ رکعت ثابت ہیں۔

(٣٦٩) مع وتر کے تراوی گیارہ رکعت سنت رسول الله مَا ﷺ ہیں اور ہیں سنت

خلفائے راشدین ہے۔ 🏶

التي در مختار: كتاب الحظر والاباحة ، فصل الهيج ، ج مهم ٢٣٧ - عين العداية : كتاب الصلوة ، فصل في احكام القبليه والمساجد، ج اص ٢٧٨ - بهثتي گو ہر ، مبجد كے احكام ، مسئلة ٢٠٩٣ - س

🗱 عين الهدابية : كتاب الصلوة ، بإب الحدث في الصلوة فصل في احكام القبلية والمساجد، ج اص ٢٦٨ –

الله عين العداية: كتاب الكراهية فصل في اهل الذمة ، ج اص ااس الله ورمختار، كتاب العسلاة ، باب الوتر ، ج المسلاق مل العرب العالمة ، باب النوافل في المسلاق ، باب النوافل ، ج اس ٢٢١ ـ العرب الوقاية : كتاب العسلاق ، العرب العالمة و م ١٢٠ ـ العرب العالمة و م ١٤٠ ـ العرب العالمة و م ١٤٠ ـ العرب العالمة و م باب النوافل ، ج اس ٢٢٠ ـ العرب العالمة و م العرب الع

(۳۷۰) حضرت عمر طالتين نے جونعم البدعة فرمایا ہے اس سے مراد معنی لغوی ہیں نہ شرع ۔

(۳۷۱) تراوی آنمورکعت سنت میں اور میں مستحب میں ۔

(٣٧٢) تراوت كيس كم عمرلز كے كى اقتداجا زہے۔ 🌣

(۳۷۳) جس نے فرض تنہا پڑھے تو تراوت کی جماعت میں شریک ہو۔

(٣٧٨) جس نے تراوح نہ پائی یا دوسرے کے ساتھ پڑھی تو وتر میں اقتدا کرسکتا

₩\_\_\_

. (۳۷۵) صحیح بیہ کہ تراوت کے میں تین مرتبہ قل ہواللہ پڑھنا مکروہ ہے۔

باب: جمعه کے متعلق

(۳۷۱) جمعہ جماعت سے مشتق ہے کم تر سوا امام کے تین شخص ہوں [امام ابوصنیفہٌ]

صاحبین کے نزدیک دوہوں۔

(٣٧٧) جن بڑے گاؤں میں بازار ہوتو وہاں جمعہ فرض ہے۔ 🌣

(٣٧٨) حاكم كى اجازت سے اگر گاؤں میں جامع مسجد بن جائے تو جمعہ جائز

₩\_\_

(٣٧٩) جمعه کوز وال کے وقت نقل پڑھنے جائز ہیں [ابویوسٹ ] 🗱

(۳۸۰) حالت خطبه میں دور کعت پڑھنا ثابت ہے۔

السلاة، كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، فصل تراوت كي بيان مين، جاص ۱۲۱ الله شرح الوقاية: كتاب الصلاة، فصل تراوت كي بيان مين، جاص ۱۲۱ الله شرح الوقاية: كتاب الصلاة، جاص ۵۷۹ الله فصل تراوت كي بيان مين المحد اية: كتاب الصلاة، باب النوافل، فصل في قيام رمضان، جاص ۵۲۵ به بهتى گو برتراوت كا بيان مسئله نمبر ۲۵ مي ۳۵ مين المحد اية: كتاب الصلاة، باب النوافل، فصل في قيام رمضان، جاص ۲۵۵ مين مهم ۲۵ مين المحد اية: كتاب الصلاة، باب المجمعة، جاص ۸۳۸ مي مين المحد اية: كتاب الصلاة، باب المجمعة، جاص ۸۳۸ ورالمختار: كتاب الصلاة، باب المجمعة، جاص ۸۳۸ ورالمختار: كتاب الصلاة، باب المجمعة، جاص ۳۱۳ مين درالمختار: كتاب الصلاة، باب المجمعة، جاص ۳۱۳ مين هين المحد المحدة بين الم

(۳۸۱) حضرت ابوبكر والنيئ كاقبل زوال كے خطبه پر هنا ثابت ہے۔

(٣٨٢) جمعه کوايک اذان آنخضرت مَناتَّتِيَمُ اور حضرت ابو بكر طالِقَيُّ اور حضرت عمر طالِقَيْ کے

ز مانه مین تقی اور دوسری اذان حضرت عثمان دلالتی کے زمانہ سے شروع ہوئی۔

(٣٨٣) خطيب جب ممبر پر بيٹھے توسلام کرے[امام ثافعیؒ]

(۳۸۴) خطیب کوعصار کھنامسنون ہے۔ 🌣

(۳۸۵) خطبہ میں خطیب حمد و ثنا درود اور وعظ ونفیحت اور قر اُ ق قر آ ن کر ہے۔ ﷺ

(۳۸۷) خطیب کا خطبه میں امر بالمعروف کے لئے بولنا جائز ہے۔ 🗱

(۳۸۷) خطبہ کے وقت نہ کلام ہے نہ سجان اللہ نہ امر بالمعروف، پیسب سامع کو حرام ہے۔

(٣٨٨) خطيب سے آنخضرت مَنْ اللهُ كا نام س كرا ين جي ميں درود پڑھے۔

(۳۸۹)خطیب ایک سیرهی از ہے اور چڑھے توبیہ بدعت شنیع ہے۔ 🗱

(۳۹۰) خطبہ میں شعر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ 🖤

(٣٩١) جب خطيب پهلے خطبه کو پڑھ کر بیٹھے تو لوگ دعانه مانگیں۔

(۳۹۲) دعا کرنا (دونو سخطبول کے درمیان) مکروہ تحریمی اور حرام ہے۔ ﷺ

اص ۱۳۸ مرح الوقاية : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرح المحداية : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرح الوقاية ، كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرح ورالحقار : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرح ورالحقار : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرح ورالحقار ، كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرح ورالحقار ، كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ح اص ۱۳۸ مرح الوقاية : كتاب الصلوة باب الجمعة ، ح اص ۱۳۸ مرح في بهتى زيور حصداا خطبه جمعه ك مسائل ص ۱۹۷۷ مرح بهتى زيور حصداا ، جمعه ك خطبه كرمسائل ص ۱۹۷۷ مرح ورالحقار : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرد و المحقار : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرد و المحقار : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرد و المحقار : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۹۷۸ مرد ورالحقار : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۹۷۸ مرد ورالحقار : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۸۸ مرد ورالحقار : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرد الوقاية : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرد الوقاية : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرد الوقاية : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرد الوقاية : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرد الوقاية : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرد الوقاية : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرد الوقاية : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرد الوقاية : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرد المحد ، كاب المحد ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرد الوقاية : كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ۱۳۸ مرد المحد ، كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ح اص ۱۳۸ مرد المحد ، كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ح اص ۱۳۸ مرد المحد ، كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، ح اص ۱۳۸ مرد المحد المحد ، كتاب المحد



(۳۹۳) دعا کرنا(دونون خطبول کے درمیان) نامشروع اور بدعت ہے۔

(۳۹۴) حضرت عمارہ رہائی انے جب بشیر ابن مروان کو دعا مانگتے دیکھا تو بددعا

يل\_ 🌣

(٣٩٥) اس دعاكى بدعت خلفائ مروانيك زمانے سے پيدا مولى -

(٣٩٦) رمضان کے آخری خطبہ میں الوداع پڑھنا۔ آنخضرت مَالَّتَهُ إِلَيْ وصحاب رُحَالَتُهُمْ

مے منقول نہیں نہ صحابہ رہ اُلی اُن سے ثابت ہے اس لئے بدعت ہے۔

(٣٩٧) خطبه برزبان مين جائز ٢-[ابوطيفة]

(۳۹۸) جس شے کی حاجت ہوخطیب خطبہ میں بیان کردے۔

(٣٩٩) نماز جمعه میں سورہ جمعه وسوره منافقوں پاسورہ اعلی وسورہ غاشیه پڑھنامسنون

₩\_*\_*\_

(۲۰۰) بعد جعه کے جار رکعتیں سنت ہیں۔

(۱۰،۱) جمعہ کوسورہ کہف پڑھنامسنون ہے۔ 🗱

(۲۰۲) جمعہ کے دن زیارت قبور افضل ہے۔ اللہ

باب: عیدین کے متعلق

(۴۰۳) عیدین میں تکبیر جہرے کھے۔ یہی سنت ہے۔

( ۴۰ م) تکبیر بآواز بلند کے راسته میں اور عیدگاه میں ۔ 🕸

ورالمخار: كتاب المصلوة ، باب الجمعة ، ج اص ١٣٦٠ على ودالمخار: كتاب الصلوة باب الجمعة ، ج اص ١٣٨٠ عين عدالية كتاب الصلوة ، باب العيدين ، ج اص ١٨٣٨ عن مدالية كتاب الصلوة ، باب العيدين ، ج اص ١٨٣٨ -

الحقار: كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، جاص ۱۸ ميم تن زيور حصد: ال خطبه جمعه كمسائل ص ۷۹ ك. المحقق در المختار: كتاب الصلوة ، باب الجمعة ، جاص ۱۸ ميم ور المختار: كتاب الصلوة ، باب الجمعة جاص ۱۸ ميم ميم المحتم به به تن زيور: حصدا خطبه جمعه كم مسائل ص ۷۹ ك عين المحد لهية : كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، جاسم ۱۳۳۵ ميم در المختار: كتاب الصلوة باب المجمعة ، جاسم ۱۳۳۵ ميم ۱۳۵ ميم ۱ ميم ۱۳۵ ميم ۱۳۵ ميم ۱۸ ميم الميم الميم

(۴۰۵) نمازعیدین میں بارہ تکبیروں کی حدیث سیح ہے۔

(۲۰۲) عیدین میں چھ تکبیروں کی بابت ابن مسعود رالند کا قول ہے۔

( ۴۰۷ ) دونوں رکعتوں میں قبل قر اُ ق تکبیرات کیے۔

( ۴۰۸ ) عیدین میں سورہ اعلیٰ وغاشیہ پڑھنامسنون ہے۔

(٢٠٩) عيدالفطرك دن خطيب صدقة الفطرك مسائل بيان كري -

(۱۰) مصافحه بعدعيد كمروه ب- بيطريقدرافضو كاب-

(۱۱۷) معانقہ بھی بعد عید کے بےاصل اور مروہ ہے۔

باب: نماز نسوف وخسوف کے متعلق

(۱۲۲) نماز کسوف (سورج گرئن) قرآن وحدیث واجماع سے ثابت ہے۔

(۱۳۳) نماز کسوف (سورج گرئن) اورنماز خسوف (چاند گرئن) جمر سے

برطع-[صاحبين]

باب: نمازاستىقاكے متعلق

(۱۲۱۸) نمازاستقامی دعاکی جائے اور ددگاند جرسے پڑھاجائے۔[صاحبین]

(١٥٥) خطبيس جاورتبديل كرني جائز ٢- إلا الله

العدين ، ح اص ١٩٨٨ في قدورى: كتاب العدين، ح اص ١٥٥ في عين العداية: كتاب العلوة ، باب العدين ، ح اص ١٩٨٨ في قدورى: كتاب العلاة ، باب صلوة العدين، ص ٣٣٠ في والحقار: كتاب العلوة ، باب العدين، ح اص ٣٣٨ والحقار: كتاب العلوة ، باب العدين، ح اص ٣٣٨ والحقار: كتاب العلوة ، باب العدين، ح اص ٣٣٨ والحقار: كتاب العلوة ، باب العدين، ح اص ٣٣٨ والحقار: كتاب العدين، ح اص ٣٣٨ والحقارة ، باب العدين، ح اص ٣٣٨ والحقارة ، باب العدين، ح اص ٣٣٨ والحقارة ، باب العدين من المناطقة ، باب العدين المناط

ورالمخار: كتاب العسلوة ، باب العيدين ، جام ، ١٣٠٠ في درالخار: كتاب العسلوة ، باب العيدين ، حاص ، ١٣٠٠ في درالخار: كتاب العسلوة ، باب الكوف، ح اص ١٣٠٠ في درالخار: كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٣٠٠ في درالخار: كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٣٠٠ في درالخار: كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٣٠٥ في درالخار: كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٣٠٥ في درالخار: كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٣٠٥ في درالخار: كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٣٠٥ في درالخار: كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٩٠٥ في درالخار: كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٩٠٥ في درالخار: كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٩٠٥ في درالخار: كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٩٠٥ في درالخار ، كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٩٠٥ في درالخار ، كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٩٠٥ في درالخار ، كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٩٠٥ في درالخار ، كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٩٠٥ في درالخار ، كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٩٠٥ في درالخار ، كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٩٠٥ في درالخار ، كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٩٠٥ في درالخار ، كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٩٠٥ في درالخار ، كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٩٠٥ في درالخار ، كتاب العسلوة ، باب الاستفاء ، ح اص ١٩٠٥ في درالخار ، كتاب العسلوة ، باب ا



# كتاب الجنائز

باب: مردے عسل دینے کے متعلق

(۲۱۲) شوہرکا بیوی کونہلا نابعدم نے کے تین اماموں کے زد یک جائز ہے۔

(۱۷) بيوى شو ہر كونہلائے۔

باب: نماز جنازه کے متعلق

(۱۸) تنگبیرات جنازه میں رفع الیدین جائز ہے۔[ائمار بعدُونقهاء بلخ]

(۲۱۹) نمازِ جنازہ میں الحمد پڑھناا کثر عالموں کے نزدیک جائز ہے۔

(۲۲۰) بعد تکبیراولی الحمد دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔

(٣٢١) دعائ جنازه اَللَّهُمَّ اغُفِر لَهُ مديث ہے۔ 🗱

(٣٢٢) اگردونوں دعاؤں یعنی الملَّهُمَّ اعْفِرلَهُ اور اللَّهُمَّ اغْفِرُلِحَيِّنَا کو پِرْ ھے تو ... س

بہت اچھاہے۔ 🏶

(۲۲۳) امام مرد کے جناز بے پرسر کے مقابل اور عورت کے وسط میں کھڑ اہو۔

(۲۲۳) ولی کانماز پڑھنا ہیجھے غیر مخص کے گویا اس کونماز پڑھانے کی اجازت دیناہے 🗱

(۲۲۵) اقتدا کرنے ہی سے اجازت ہوجاتی ہے۔ اللہ

(۳۲۶) سب جنازوں کوخواہ ایک صف میں رکھے اور ان میں افضل کے مقابلے امام کھڑا ہو۔ یاسب جنازوں کو قبلہ کی جانب رکھیں۔اس ترتیب سے کہ اول افضل پھر

برای عمر والا \_ پھر لڑ کا پھرعورت \_ **ﷺ** 

المنظار كتاب الصلوة ،باب الجنائز،ج المس ١٣٣٩ عن والمخار كتاب الصلوة ،باب الصلوة الجنائز ج الس ١٣٣٩ من المنظار كتاب الصلوة ،باب الجنائز،ج المس ١٩٥٨ عنه مالا بدمنه: كتاب الجنائز، ١٢٠ عنج والمخار : كتاب الصلوة ، المنظم المنظم ٢٨٠ عند المخاري المنظم المنظم

باب البخائز، ج اس ۱۵۸۸ ﷺ ورالمختار: كتاب الصلاة، "باب البخائز، ج اس ۱۵۵۸ بهتمی گوهر: جنازے كے مسائل بمسئلة ۱۹۳۳ می ۱۹۳۰ ﷺ ورالمختار: كتاب الصلاة، باب البخائز، ج اس ۱۵۵۷ بهتری گوهر: جنازے كے مسائل بسئلة ۱۴ اجس ۹۳

عن الحدلية : كتاب الصلوة ،باب البخائز،ج اص ٥٠١ على ورالختار: كتاب الصلوة ،باب البخائز،ج اص ٥٠١ م.

ى دالخار: كتاب الصلوة، باب البخائز، جاس ١٣٦٠ 🌞 دالمخار: كتاب الصلوة، باب البخائز، جاس ١٣٦٠

( ۲۲۷ ) آنخضرت مَلَّ لَيْنِاً نے جنازہ غائب بادشاہ نجاشی اور معاویہ بن مزنی رفی الغیز اور

زیدِبن حارثهٔ اورجعفرطیار تْخَالْتُهُمْ پر پڑھی۔ 🗱

باب: مردے کے لیجانے کے متعلق

(۲۲۸) جنازه جلد لے چلیں، دوڑین نہیں۔

(۲۹) جنازہ کے آگے چلنادرست ہے۔

(۲۳۰) ذکراور قر اُت قر آن جرے مکروہ ہے۔

باب: فن کے متعلق

(١٣٨١) قبر من اتارت وقت بِسُمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ رِبْطَ اللهِ مِلْ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِلَّ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ ال

(٣٣٢) آ مخضرت مَالَيْكُم يانتُى كَى طرف سے قبر ميں داخل كئے گئے۔

(٣٣٣) منى وية وقت ﴿مِنْهَا خَلَقُنكُمْ ﴾ يراهي الله

(۲۳۴م) وفن کے بعد قبر رہے کھ کھم ناجائز ہے۔

(۴۳۵) حضرت ابن عمر ڈکاٹئے فن کے بعد قبر پرسورہ بقرہ کا اول وآخر پڑھنامستحب

جانة تھے۔ 🏶

باب: قبور کے متعلق

(٣٣٦) قبريرياني حيطركغ مين مضاكفة نبيل - الله

المجارة الوقاية: كتاب الصلوة ، باب صلوة البخائرة ، جاص ١٣٣٠ الله ورالمخار: كتاب الصلوة ، باب البخائر ، جا ص ٢٢٨ من المحار : كتاب الصلوة ، باب البخائر ، جا ص ٢٦٨ من المحار : كتاب الصلوة ، باب البخائر ، جا ص ٢٦٨ من المحار : كتاب الصلوة ، باب البخائر ، جاص ١٩٨ من المحار : كتاب الصلوة ، باب صلوة البخائرة ، جا ص ١٩٨ من ١٩٨ من المحد الية : كتاب الصلوة ، باب البخائرة ، جا ص ٢٩٨ من المحد الية : كتاب الصلوة ، باب البخائر فصل في الدفن ، جاص ١٩٨ من ورالمخار : كتاب الصلوة ابب البخائرة ، جاص ٢٩٨ منه كوم : وفن ميت كر منافرة المحار : كتاب الصلوة البخائرة ، جاص ٢٩٨ منه المحار : كتاب المحلوة البخائرة ، جاص ٢٩٨ منه وألم ينائر ، حاص ٢٩٨ منه ورالمخار : كتاب الصلوة البخائرة ، جاص ٢٩٨ منه والبخائر : كتاب الصلوة ، باب صلوة البخائر ، كتاب الصلوة ، باب صلوة البخائر ، كتاب الصلوة ، باب صلوة البخائر ، كتاب المحلوة ، باب صلوة المحلوة ، باب صلوة المحلوة ، باب صلوة البخائر ، كتاب المحلوة ، باب صلوة ، باب صلوة المحلوة ، باب صلوة ، باب صلوة المحلوة ، باب صلوة ، باب صلوة المحلوة ، باب صلوة ال



(۲۳۹) عمارت بنانا قبر پرزینت کے لئے حرام ہے۔

(۲۲۰) اولیاالله کی قبرول پر بلندمکان بنانااور چراغ جلانابدعت ہےاور حرام ہے

(۴۴۱) انبیاً ٔ اوراولیا رُئیلیم کی قبروں کو تجدہ کرنا اور طواف کرنا اور مراد ماننا اور نذریں

چڑھاناحرام اور کفر ہیں۔

(۲۲۲) قبر پراذان دینابدعت ہے۔

(۲۴۳) قبرکوبوسددینا جائز نہیں کہ نصاری کی عادت ہے۔

باب: رسومات کے متعلق

(۲۲۴) سوگ، ترکزینت کو کہتے ہیں یعنی بناؤ سنگھارنہ ہو۔

(۲۳۵) مردے کی طرف سے اسقاط دینا ندموم ہے۔

(۲۲۷) تیجهٔ دسوال جالیسوال نهایت مذموم اور بدعت ہے۔

(۲۴۷) فاتحه مروجه بدعت ہے۔ 🌣

( ۱۳۸۸ ) جومباح وجوب کی نوبت کو بہنچ جائے تو وہ مکروہ ہے۔ 🕨

### كتاب الزكوة

(۱۲۲۹) آ فارحضرت عمر وحضرت ابن مسعود وحضرت ابن عمر الكالمية السيز يور برز كوة ب

(۵۰) زیورمستعمله وغیرمستعمله دونوں پرز کو ہے۔ 🗱



(اهم) مال تجارت مين زكوة واجب ہے۔

(۴۵۲) سيد کوز کو ة دين درست نهيس 🚓

(۴۵۳) فى سېيل الله ميس طلبې داخل بين بلكه كل خيرات مرادېي 🚓

(۲۵۴) جومال صدقه میں آئے اس کو مدیددینا جائز ہے۔ 🏶

# كتاب الصوم

(۲۵۵) شک کے دن کاروزہ ندر کھے۔

(۲۵۲) شک کے دن کاروزہ مروہ تحریم ہے۔ اہل کتاب کی مشابہت ہے۔

(۵۷) ہرشہر کی رویت جداہے اور ایے شہر کی رویت معتر ہے۔

(۴۵۸) روزه مین تیل اورسرمه لگانا مکروه نهین\_ 🌣

(۴۵۹) روزے میں مسواک کرنا بعدزوال کے بھی مکروہ نہیں گربہتر ہے۔

(۲۷۰) افطار میں جلدی سحری میں دیر کرنا اور مسواک کرنا رسولوں کی سنت ہے۔ 🌣

(۲۲۱) دعوت كے عذر سے فل روز وتو رُنامباح ہے۔

(۲۲ペ) بغيرعذر كفل روزه توژنامباح ہے۔ 数

(۲۲۳) روزه میں بیوی کابوسه لینے میں مضا تقنہیں جبکہ اپنے نفس پر کنٹرول ہو 🗱

ت المحداية: كتاب الزكوة ، باب زكوة المال فصل فى العروض ، ج اص ٩٨٣ ـ ٩٨٣ ـ ببثق زيور: حصة اص ٣٠٠ ـ بغث الزكوة ، جاس ١٩٨٥ ـ ٢٢٩ ـ بغث شرح الوقاية: كتاب الزكوة ، باب المصارف، جاص ١٦١ ـ بغث شرح الوقاية : كتاب الزكوة ، باب المصارف، جاص ١٦١ ـ بغث شرح الوقاية ، كتاب الصوم ، جاص ١٩٨ ـ بغث ورالمخار: كتاب الصوم ، جاص ٥٨١ ـ بغث ورالمخار: كتاب الصوم ، حاص ١٩٨ ـ بغث ورالمخار: كتاب الصوم ، حاص ١٩٨ ـ بغث ورالمخار: كتاب الصوم ، حاص ٥٥٠ ـ بغث ورالمخار: كتاب الصوم ، باب ما يوجب القضاء ، جاص ١١١١ ـ درالمخار: كتاب الصوم ، باب ما يوجب القضاء ، جاص ١٩٢ ـ بغث هداية : كتاب الصوم ، باب ما يوجب القضاء ، جاص ١٢١ ـ بغث هداية : كتاب الصوم ، باب ما يوجب القضاء ، خاص ٢٢٠ ـ بغث هداية : كتاب الصوم ، باب ما يوجب القضاء ، خاص ٢٢٠ ـ بغث هداية : كتاب الصوم ، باب ما يوجب القضاء ، خاص ٢٢٠ ـ بغث هداية : كتاب الصوم ، باب ما يوجب القضاء والكفاره ، جاص ٢٢٢ ، حاشي ٢٠٠ ـ بغث هداية : كتاب الصوم ، باب ما يوجب القضاء والكفاره ، جاص ٢٢٢ ، حاشي ٢٠٠ ـ بغث هداية : كتاب الصوم ، باب ما يوجب القضاء والكفاره ، جاص ٢٢٢ ، حاشي ٢٠٠ ـ بغث هداية : كتاب الصوم ، باب ما يوجب القضاء والكفاره ، جاص ٢٢٢ ، حاشي ٢٠٠ ـ بغث هداية : كتاب الصوم ، باب ما يوجب القضاء والكفاره ، جاص ٢٢٠ ، حاشي ٢٠٠ ـ بغث هداية : كتاب الصوم ، باب ما يوجب القضاء ، جاص ٢٢٠ ـ بغث هداية : كتاب الصوم ، باب ما يوجب القضاء ، جاص ٢٠٠ ـ بغث هداية : كتاب الصوم ، باب ما يوجب القضاء ، جاص ٢٠٠ ـ بغث هداية : كتاب الصوم ، باب ما يوجب القضاء ، جاص ٢٠٠ ـ بغث هداية : كتاب المورد باب ما يوجب القضاء ، جاص ٢٠٠ ـ بغث هداية : كتاب ما يوجب القضاء ، جاص ٢٠٠ ـ بغث هداية : كتاب ما يوجب القضاء ، جاص ٢٠٠ ـ بغث هداية ، كتاب ما يوجب القضاء ، جاص ٢٠٠ ـ بغث هداية ، كتاب ما يوجب القضاء ، جاص ٢٠٠ ـ بغث هداية ، كتاب ما يوجب القضاء ، بغث هداية ، كتاب ما يوجب القضاء ، بغث هداية ، كتاب ما يوجب القضاء ، بغث هداية ، بغث هداي

(۲۲۴) بعض حدیثوں میں آ دھے شعبان کے بعدروز ہر کھنامنع آیا ہے۔

باب: اعتكاف يحمتعلق

(۲۷۵) اخیرعشره کااعتکاف سنت موکده ہے۔

(٢٢٦) اعتكاف ايك دن جهى ٢ [ابوطنيةً]

(٧٦٧) اعتكاف آ و مصادن سے زیادہ كا بھی ہے۔[ابو یوسف ؓ] 🏶

(٣٦٨) اعتكاف كالليل مت ايك ساعت بهي ہے[مرمر]

كتاب الحج

(٣٦٩) زیارت روضہ شریف آ ں سرور کا ئنات مَنَّاتِیْمِ مندوب ومستحب و افضل ہے۔

. (۴۷۰) جب زیارت کی نیت کرلے قومسجد نبوی کی نیت کرے۔

كتاب النكاح

(۲۷۱) قبل نکاح کے ورت کا دیکھ لینامستحب ہے۔

(۴۷۲) جواللداوررسول مَا لَيْنِامُ كُونكاح مِين كُواه كري تو نكاح درست نهيس بلكه

وہ کا فرہے۔ 🌣

(۲۷۳) جونکاح باپ کی ولایت سے ہوا ہواور تورت ناخوش ہوتو نکاح فنخ ہوگا۔ 🐠

( ۲۷ مر ۱۹ مر ۱۹ مر ۱۹ مر ۱۹ مرست ہے۔

الا بدمنه جم ٢٧- الله بدلية: كتاب الصوم، باب الاعتكاف، جاص ٢٧٩ ـ درالمختار: كتاب الصوم، باب الاعتكاف، جاص ٢٥٩ ـ درالمختار: كتاب الصوم، باب الاعتكاف، جاص ١٥٨ ـ مالا بدمنه، كتاب الصوم، ص ١٩ ـ الله مالا بدمنه، كتاب الصوم، ص ١٩ ـ المحتل المعادي المع



(۵۷۵) نکاح حاملہ کاجس کاحمل زناسے ہے جے ہے۔

(۷۷۲) زانیہ حاملہ سے زانی مرد نے نکاح کیا تو اس کو اس سے وطی کرنا حلال ہے۔[ابوصنیفًرُشانعیؒ] 🚜

### كتاب الطلاق

(۷۷۷) طلاق بدی حرام ہے۔وہ یہ کہ حیض میں طلاق دیے۔ یا جس طہر میں وطی کی ہواس میں طلاق دے یا کیبارگی تین طلاق دے۔

(۸۷۸) ایک طهر میں دوطلاق دینا بھی بدعت ہے۔

( 24 م) بعضوں كےزوديك تين طلاق ايك جلسه ميں ايك طلاق ہوگى۔

(۸۸۰) اگرطلاق کسی شرط پرموقوف کرے تو شرط کے بیچھے ہی طلاق ہوجائے گ

# كتاب المفقو د

(۴۸۱) زوجه مفقود الخبر كوقاضي حاربرس كے بعد تفريق كرادے اللا الكا الله

(۲۸۲) حضرت عمر والفيز كالبهي يمي فيصله ہے۔

(۴۸۳) حفرت على وحفرت عثمان وللغُولا كالجهي يهي فيصله ببلكه اي براجماع صحابيّ بـ

#### كتاب الوقف

(۴۸۴) مسجدوہ ہے کہ جس میں کسی کومنع کرنے کاحق نہ ہو۔ 🐠

النة ، حاص النكاح نصل في المحر مات ج م ٢٠٠٠ المجة ودالختار: كتاب النكاح ، فصل في المحر مات ، ح٢ م ٢٠٠٠ الحقار: كتاب الطلاق ، باب طلاق المستحداية : كتاب الطلاق ، باب طلاق المنة ج ٢٠٠٠ ١٠٠٠ الله الله المنظود ، ح اص ٢٠٠٠ المنفقود ، ح ٢٠٠ المنفقود

# (۱۸۵) اور جومنع کرنے کاحق حاصل ہوتو وہ مجدنہیں۔

# كتاب الذبائح

(٣٨٦) جس جانور پرنام غیرالله کا پکارا گیا ہو۔اگر چہوفت ذرج کے بسم الله یاالله

اكبركها موتوذ بيدحرام ہے۔

(۸۸۷) سیداحمه کبیر کی گائے اور شیخ سدو کا بکرااور اجالا شاہ کا مرغا حرام و

مردارہے۔ اللہ کے نام پر ذرج کرنے والا بعضوں کے نز دیک گنبگارہے اور بعضوں کے نز دیک گنبگارہے اور بعضوں

کے نزدیک کا فرہے۔ 🏶 (۲۸۹) نی منابی اورولی میسائی کے نام سے ذیح کرنا حرام ہے۔ 🌣

(۴۹۰) ذیج کے بعد پیٹ سے بچمردہ نکا تو حلال ہے۔[صاحبین ً]

(۲۹۱) کھٹیک ہے گوشت لینا درست نہیں۔ بلکہ خرید ناحرام ہے۔ 🏶

# كتاب الاضحيه

(۲۹۲) قربانی ہروسعت والے پر واجب ہے۔

(۳۹m) افضل دن قربانی کاعیدالاصحی کادن ہے۔

(۲۹۳) قربانی این ہاتھے کرنا بہتر ہے۔ اللہ

(۴۹۵) خصی کی قربانی جائز ہے۔ بلکہ افضل ہے۔

🌞 عين البدايه: كمّاب الوقف فصل في وقف المسجد، ج٢ص ٧٤٧ ـ 🌞 درالخِيّار: كمّاب الذبائح ، ج٢ص ٢٣٠ ـ

🕸 درمخار: جلد مه ۴ ۱۵ شرح وقاميه م ۵۵۵ 🌞 درالخار: كتاب الذبائح، ج ۲ص ۲۳۰

🌣 شرح وقايد: كتاب الذبائح جهص ۴۵ 🐞 درمختار: كتاب الذبائح ، جه، ص ۱۹۰

🏕 شرح وقامية :ص ۴۱ ۵ ، مبثتی زیورحصه :۳ ص ۸ - 🌼 درالمختار : کتاب الاضحیة ، ج ۴ ص ۴۰۰ ـ

🕸 درالختار: كتاب الاضحية ، ج ۴مس ۱۰۱ 🏻 🐞 جهثتی زیور: حصه ۴ ،مسئله نمبر ۹ ،ص ۴۸ \_

🐞 درالمخار: كتاب الاضحية ، جهم ٢٠٥٠

(۲۹۲) آنخضرت مَالْیَکِمُ نے ضی ابلق سیاہ رنگ کے مینڈھے کی قربانی کی ہے۔

(۷۹۷) اونٹ نح کیا جائے اور دوسرے جانوروں کا ذرج کرنامسنون ہے۔اس کے

خلاف مکروہ ہے۔

(۴۹۸) قربانی کے جانور کی جھول یا نگیل خیرات کردے۔

(۲۹۹) میت کی طرف ہے قربانی جائز ہے۔ 🏶

(۵۰۰) اہل کتاب کاذئ کیا ہوا جانور حلال ہے بنابر مذہب قوی کے [بتید سمیہ]

(۵۰۱) عورت کا ذبیحه درست ہے۔

(۵۰۲) نذروالى قربانى كا گوشت خيرات كرد\_\_

(۵۰۳) ابرصنیفه میشد گور کورام جانتے تھے منے سے پہلے آپ نے رجوع کیا۔ باب عقيقه كے متعلق

(۵۰۴) عقیقه میں سر پراستر ااور ذرج کے ایک ساتھ ہونے کی رسم ہمل ہے۔ اللہ (۵۰۵) عقیقہ کا گوشت باپ، دادا ٔ دادی نانا نانی سب کھا کیں۔ اللہ

#### كتاب الشهادة

(۵۰۷)جس فرض کا وفت معین ہے جیسے روز ہ ونماز ، جب اس میں بلاعذر تاخیر کرے

گاعدالت ساقط ہوجائے گی۔ 🏶

(۵۰۷) تارک جمعه کی گوای قبول نہیں۔ 🌞

株 درالخار: كتاب الاضحية ، ج٢ ص٣٣٣ هاشيه ١٤ 🌞 درمخار: كتاب الذبائح ، ج٣، ص ١٨٩ ـ شرح وقايه، كتاب الذبائح، ج٣، ص ٣٥\_ 🍇 ورفتار: كتاب الاضير، ج٣، ص ٢٥٨ ببتي زيور حد٣، مسئله نمبر ٢٨، ص ۵۳ 🏰 درالختار: كتاب الاضحية ،ج ۴، من ۲۱۱ 💠 ورمخار: كتاب الذبائح ، ج۴، من ۱۸۵ 🐗 درالمخار: كتاب الذبائح،ج م م ١٨٥ه 🛊 درالختار :كتاب الاضحه جهم ١٠٠٠ 🌣 درالختار :كتاب الذباكَ جهن اوا 🌞 بهتی زیور : حصه س ۵۸ 🐞 بهتی زیور: حسه ا م ۵۵ 🐗 عالمگیری : کتاب الشهادت، باب به فصل دوم لائق گوایی ، ج ۵ص۳۳ یا 🗱 عالمگیری: کتاب الشهادت ، باب به فصل دوم لائق مکواہی،ج۵ص۳۷۳\_ (۵۰۸) ز کوة ندد ينه والے کی شهادت قبول ندکی جائے۔

(٥٠٩) بلاعذرز كوة كى تاخير سے عدالت ساقط موجاتى ہے۔

(۵۱۰) يتيم كامال كھانے والے كى گوائى ايك بار كھانے سے دركر دى جائے گ۔

[ کیا تیج چالیسیوی میں جونتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اس ہے مثنیٰ ہیں]

(۵۱۱) بدعتی کی گواہی اخبار اور دیانات میں قبول نہیں۔

(۵۱۲) جو بدعت کے پابند ہیں ان کی گواہی مقبول ہے بشر طیکہ اس کی بدعت کفر نہ ہو

اوروہ خص بے باک نہ ہواورا پنے لین دین میں عادل ہو۔

(۵۱۳) گانے والی عورت کی گواہی قبول نہیں۔

(۵۱۴) طنبور بجانے والے کی گوائی قبول نہیں۔

(۵۱۵) راگ سننے والے کی گواہی قبول نہیں۔

(۵۱۷) شاعرا گرجوکیا کرتا ہے تواس کی گواہی مقبول نہیں۔

(۵۱۷) مسخره اورناچنے والا اور جانور کو گالی دینے والے کی گواہی قبول نہیں۔ اللہ

(۵۱۸) جو خص جموت بو لنے میں مشہور ہواس کی گواہی مقبول نہیں۔

(۵۱۹) اجرت پرنوحه کرنے والے کی گواہی قبول نہیں۔

(۵۲۰) ریشی کپڑا پہنے والے کی گواہی قبول نہیں۔

本 درالخار: كاب الشها دات، باب القول وعدمه، ج ساص ۱۳۲۸ 整 عالمكيرى: كاب الشها دات، باب ۱۳۰۸ فصل دوم الأق كوائى، ج ۵ س ۱۲۵۲ 数 عالمكيرى: كاب الشها دات، باب الفعل دوم الأق كوائى، ج ۵ س ۲۵۲ 大 な قد ورتى، ص ۲۵۰ 本 ن ۲۵۰ گ عالمكيرى: كاب الشها دات، باب افسل دوم ، ج ۵ ص ۲۵۱ س ۲۵۰ گ عالمكيرى: كاب الشها دات، باب افسل دوم ، ج ۵ ص ۲۵۱ س تا گ عالمكيرى: كاب الشها دات، باب القول وعدمه، ج سام ۱۳۳۳ 数 عالمكيرى: كاب الشها دات، باب القول وعدمه، ج سام ۱۳۳۳ 数 عالمكيرى: كاب الشها دات، باب القول وعدمه، ج سام ۱۳۳۳ تا مال الشها دات، باب القول وعدمه، ج سام ۱۳۳۳ تا الشها دات، باب قول الشها دق، ح ۲ س ۱۳۵۰ شها دات، باب قصل دوم ، ج اص ۱۳۵۸ تا باب قصل ۲۰ برج ۵ س ۲۵ س ۱۳۵۸ تا باب القول وعدمه، ج سام ۱۳۵۸ با دات، باب القول وعدمه، ج سام ۱۳۵۸ با دات، باب القول وعدمه، ج سام ۱۳۵۸ با باب القول وعدمه، ج سام ۱۳۵۸ س



(۵۲۱) جو مخص تصویروں کے کپڑے فروخت کرتا ہے۔ یا بنتا ہے اس کی گواہی نامقبول

# \_ <u>~</u>

(۵۲۲) نشه بازی گوای قبول نبیس 🕰

(۵۲۳) جوشرابیوں اور بدکاروں کی مجلس میں بیٹھتا ہوا گر چہ خود بری ہوتو بھی گواہی تبول نہیں۔

(۵۲۴) چوسر کھیلنے والے کی گوائی قبول نہیں۔

(۵۲۵) رنڈی بازاورلونڈ بے بازکی گواہی قبول نہیں۔

(۵۲۷) كبوتر باز ومرغ باز كى گوابى قبول نييس 🐞

(۵۲۷) شطرنج کھیلنے والے کی گواہی قبول نہیں۔

(۵۲۸) شطرنج سے عافل موکر نمازترک کریو گوائی قبول نہیں۔

(۵۲۹) جوسرراه شطرنج کھیلائے اس کی گواہی مقبول نہیں۔

(۵۳۰) شعبرے بازی گوای قبول نہیں۔

(۵۳۱) سودخور کی گواہی قبول نہیں۔ 🏶

(۵۳۲) جس تحص نے ختنہ کرانے کو حقیر جان کرنہ کرایا تواس کی گواہی مقبول نہیں ﷺ

(۵۳۳) عامل اگرعادل نه بول لوگول سے ناحق لیتے ہوں افکی گواہی نامقبول ہے اللہ

ن الشهادات، باب القول وعدمه، ج عص ١٩٩ في دوم لائق كواى ، ج ۵ ص ٢٧١ في درالحقار [عربي] كتاب الشهادات، باب القول وعدمه، ج عص ١٩٩ في درالحقار [عربي] كتاب الشهادات، باب القول وعدمه، ج عص ١٩٩ في درالحقار [عربي] كتاب الشهادات، باب القول وعدمه، ج عص ١٩٩ في عين الهداية: كتاب الشهادات، باب من يقتل شهادت و من الديعتل، ج على ٢٠٥ في عالمكرى: كتاب الشهادات، باب مفسل ١٦ مح ٥ ص ١٧٧ مع في درالحقار [عربي] كتاب الشهادات، باب القول وعدمه، ج عص ١٩٩ في درالحقار [عربي] كتاب الشهادات، باب القول وعدمه، ج عص ١٩٩ في درالحقار [عربي] كتاب الشهادات، باب القول وعدمه، ج عص ١٩٩ في درالحقار [عربي] كتاب الشهادات، باب القول وعدمه، ج عص ١٤٨ في المنازلة كواى، ج ٥ ص ١٤٧ من المنازلة كواى، ج ٥ ص ١٤٧ من المنازلة كواى، ج ٥ ص ١٤٧ من الشهادات، باب الشهادات باب الشهاد باب الشهاد الشهادات باب الشهادات باب الشهادات باب الشهاد

数 عالمگیری: کتاب الشهادات، باب المضل دوم ح مص ۱۷۲ 4 数 عالمگیری: کتاب الشهادات، باب الفل دوم لائق گواهی، ج مص ۲۷۱ - 数 عالمگیری: کتاب الشهادات باب الفل دوم، ج مص ۲۷۱ -



(۵۳۴) بخیل کی گواہی نامقبول ہے۔

(۵۳۵) گزاف (معنى بكواس) بكنے والے كى كوائى بلاخلاف نامقبول ہے۔

(۵۳۷) جوسلف کی بدگوئی کرےاس کی گواہی قبول نہیں۔

(۵۳۷) جو صحابہ کی بد گوئی کرے اس کی گوائی قبول نہیں۔

(۵۳۸) جو مخص حرام کھانے میں مشہور ہواس کی گواہی مقبول نہیں۔

(۵۳۹) فاس جولوگوں کی نظر میں وجیہ ذی مروت ہواضح نیہ ہے کہ اس کی گواہی

مقبول ہیں۔ 🏶

(۵۴۰) جواعلان کے ساتھ کبیرہ گناہ کرے اس کی گواہی قبول نہیں۔

كتاب العلم

(۵۳۱) علم سے دنیا کمانامنع ہے۔

حكم كيا تھا۔ 🏶

ہاب: علاءے کمتعلق

••• (۵۳۳) علاء کوامیروں کے پاس دنیا حاصل کرنے کو نہ جانا چاہے۔ ﷺ (۵۳۳) قرآن حدیث وفقہ علم دین ہیں جواس کو حاصل کرچکا ہووہی عالم ہے خواہ

عربي جانتا ہو يانه ہو۔

🌞 عالمكيرى: كمّاب الشها دات، باب الصل دوم، ج٥٥ م ١٥٦ 🍇 عالمكيرى: كمّاب الشها دات، باب الصل ودم،ج٥٠ ٢٥- ١٤- الحقار عربي كاب الشهادات، باب القول وعدمه، ج٢ص ٩١-

祭 درالخار عربي ] كتاب الشهادات، باب القول وعدمه، ج عم ٢٠٥ في عالكيري: كتاب الشهادات باب م فصل دوم لاکن کوای ،ج۵م ۲۷۱ 🌣 عالمگیری: کتاب الشها دات، باب مضل دوم ،ج۵م ۲۷۱ ـ

# عالكيرى: كماب الشهادات، باب الصل دوم ، ج ٥ص ٢٤٢. 🏶 در المخار: مقدمة الكتاب اسباب حصول علم حاص ۲۳ ب علم الكيري ، جلداص ۱۳۱ ش ورالخار: مقدمة الكاب، اسباب حسول علم ، ج اص ۲۳ \_

# مقدمة عالكيرى: الوصل علم دين كے بيان يس ، ج اص ١٠



(۵۳۵)علم سے کشاف کے نحوی بلاغت اور تلوی کے مقدمات اربعہ اور بدایہ کے مسائل مراذبیں۔

(٥٣٦) جوخالى منطق فلسفه جانے وه عالم نه بوگا۔

(۵۴۷) مولوی محمد استعیل شہید دہلوی نے ایسے زمانہ میں جبکہ جہالت عالمگیر ہو

رہی تھی رسول الله منافیظ کی سنت کوزندہ کیا اور احیاء سنت میں لومۃ لائم کا بالکل خیال نہ کیا۔ آپ کا زہر مشہور ہے۔ آپ علوم ظاہری وباطنی کے ایک کامل ماہر تھے۔

باب: فقیہ کے متعلق

(۵۲۸) فقابت بحوكوكمت بين-

(۵۳۹) فقیہ ہونے کے لئے قرآن وحدیث کے احکام جاننا کافی ہے خواہ وہ عربی میں جانے یا اردویس ۔

(۵۵۰) جوتین مسائل جانتا ہووہ فقیہ ہے۔

باب: مجهد کے متعلق

(۵۵۱) مجہدی تعریف ہے کہ دس سوالوں میں آٹھ کا جواب دے۔

(۵۵۲) مجتهدوه ہے کہ جوناسخ اور منسوخ اور محکم اور ماؤل جانتا ہو۔

(۵۵۳) قرآن میں سے فقطآ یات احکام جانا مجتمد کے لئے شرط ہے۔

(۵۵۴) مجتهد کے میشرا نظامعتبر ہیں کہ زبان عربی وبلاغت ضروری ولغت سے واقف

هو\_اورمورداستعال جانتا مو\_ بل

本 مقدمة عالمكيرى: الوصل علم دين كے بيان ميں ، جاص ٢٠ 4 مقدمة عالمكيرى: الوصل علم دين كے بيان ميں ، جاص ٧ - 数 شرح وقايہ ، ١٠٢٠ 4 مقدمة عالمكيرى: الوصل علم دين كے بيان ميں جا ص ٧ - ٢ مقدمة عالمكيرى: الوصل علم دين كے بيان ميں ، جاص ٢ - ٧ 4 درالحقار: مقدمة الكاب تحصيل علم كے احكام جاص ٢٥ - 本 مقدمة درالحقار، طريق تدوين فقر فق ، جاص ٢٠ - ۞ مقدمة درالحقار: طريق تدوين فقد حنى ، جاص ٢٠ - 4 عالمكيرى، جلداد جلد اص ٢٠٨ - ۞ مقدمة عين الحداية : ملحقات عقا كد، جاص ٢٥٠ -

- (۵۵۵) جس کی رائے میں صواب زیادہ ہوخطاسے اس کواجتہا دھلال ہے۔
  - (۵۵۷) اجتهاد کے لئے بری عمر کا آ دی معتبر نہیں۔
  - (۵۵۷) مجتدم مطلق ہرزمانہ میں ہوسکتا ہے۔کوئی زمانہ مجتد سے خالی نہیں۔
    - (۵۵۸) ختم اجتهار کا دعوی رجم بالغیب اور معصیت ہے۔
  - (۵۵۹) اجتهاد کی تعریف بیے کم تقصود حاصل کرنے کے لئے کوشش کی جائے۔

# باب: قاضی کے متعلق

(۵۲۰) قاضی صاحب مدیث ہویا فقیہ جس کو صدیث کی معرفت حاصل ہوتا کہ وہ منصوص علیہ تکم میں قیاس کرنے میں مشغول نہ ہو کیونکہ جس مسلم میں نص موجود ہے تو قیاس متروک ہے۔

(۵۲۱) ادب قاضی کا بیہ ہے عدل کو پھیلا نا اور ظلم کو دور کرنا اور حق سے تجاوز نہ کرنا اور حدو دشرع کی حقاظت کرنا اور سنت طریقہ پر چلنا اختیار کرے۔

(۵۶۲) قاضی کتاب الله کے موافق عمل کرے اور اگر اس میں نہ یائے تو حدیث کے موافق

عمل کرےاورا گراس میں بھی نہ بائے تواجماع صحابہ ڈکا تھے کے موافق عمل کرے۔ 🗱

- (۵۲۳) نص قرآنی کے خلاف جوستلہ ہوتو قاضی اس کوباطل کردے۔
- (۵۲۴) نص مدیث کے خلاف جومسکلہ ہوتو قاضی اس کو باطل کردے۔ اللہ
- (۵۲۵) (قاضی کودلائل) سے کچھ بھی روایت نہ ہو پس اگر خود اہل اجتہاد سے ہے تو
  - مثابها حکام پراجتها دکر کے حکم دے۔

# كتاب الكراهة والاباحة

(۵۲۲) علم داگ جرام ہے۔

(۵۲۷) مے کاراگ، باجوں اور بانسری کی آوازسننا حرام ہے۔

(۵۲۸) بېلاگانے والاشيطان بـ

(۵۲۹) گانان اگائے۔

(۵۷۰) گاناحرام ہے اور سننامعصیت، اس طرح قوالی 🌣 [مراقبدی ضرورت م

(۱۷۵) گاناوقوال وقص جوہمارے زمانہ کے صوفی لوگ کرتے ہیں جرام ہے۔

(۲ کے کا اس زمانے میں عورتوں کا دھول بجانا امام ابو بوسف میشانیہ کے زد یک مکروہ ہے۔

(۵۷۳) دعوت ولیمه میں ناچ گانا اگر دسترخوان کے پاس ہوتو ہرایک کو واپس آنا

طِ ہے۔ 🏶

پ ۵۷ ) اگرجانے سے پہلے ناچ گانے کاعلم ہوجائے تو وہال نہ جائے۔

(۵۷۵) مولود میں راگنی سے اشعار سنااور پڑھنا حرام ہے۔ اللہ [مولود کے شیدائی غور کریں]

(۵۷۱) کحن و گنگری کے ساتھ قرآن سننا معصیت ہے اور پڑھنے و سننے والا دونوں

گنهگار بیں۔ 🏶

(۵۷۷) قرآن عال نكالنارام بـ 4

ورالخار: مقدمة الكتاب تحصيل علم كاحكام، جاص ٢٥ في درالخار: كتاب الحطر والاباحة، جسم ٢٢٠ في درالخار: كتاب الحطر والاباحة، جسم ٢٢٠ في ٢٢٠ في درالخار: كتاب الحطر والاباحة، جسم ٢٢٠ في ٢٢٠ في درالخار: كتاب الحطر والاباحة، جسم ٢٢٠ في عالمكيرى: كتاب الكراهية، باب كافى الخنا واللهو، جهم ٨٣٠ في الغنا واللهو، جهم ١٣٠٠ في الغنا واللهو، جهم مع ١٣٠٠ في درالخار: كتاب الحطر والاباحة، جسم ٢٢٠ في الغنا واللهو، جهم ٢٣٥ في المحداية: كتاب الكراهية، في الفنا والشرب جهم ٢٢٥ في عندالية : كتاب الكراهية، جهم ٢٣٥ والشرب جهم ٢٢٥ والمحداية : كتاب الكراهية، جهم ٢٣٠ والمحداية : كتاب الكراهية، جهم ٢٣٠ والمحداية : كتاب الكراهية، جهم ٢٣٠ والمحداية : كتاب الكراهية، جهم ٢٣٠٠ والمحداية : كتاب الكراهية، جهم ٢٣٠٠ والمحداية : كتاب الكراهية، حهم ٢٣٠٠ والمحداية : كتاب الكراهية ، جهم ٢٣٠٠ والمحداية المحداية : كتاب الكراهية ، جهم ٢٣٠٠ والمحداية والمحداية والمحداية : كتاب الكراهية ، جهم ٢٣٠٠ والمحداية والمحداية المحداية : كتاب الكراهية ، جهم ٢٣٠٠ والمحداية والمحداية المحداية : كتاب الكراهية ، جهم ٢٣٠٠ والمحداية والمحد

🕸 مقدمة عين الحدلية : ملحقات عقائد، ج اص ۵۷ \_



- (۵۷۸) نقش اورطلسم حرام ہیں۔
  - (٥٤٩) تعويذ بيخاطلال نبيس 🌞
- (۵۸۰) تعویذ قرآن ما حدیث ما عربی زبان میں ہواوراس کومتاثر حقیقی نہ جانا جائے
- تو جائز ہے اور جس کے معنی معلوم نہ ہوں تو جائز نہیں۔ فرشتہ یا ولی یا مخلوقات عرش کے نام ہوں تو ترک کرنا بہتر ہے۔
  - (۵۸۱) قرآن گرجائے تواس کے برابراناج تولنا کوئی شرع کا حکم نہیں ہے۔
    - (۵۸۲) قرآن او خي جگه پر موتواس طرف پاؤل پھيلانا مکروه نہيں۔
      - (۵۸۳) مصحف (قرآن) بوسیده بهوجائے تو دفن کیا جائے۔
    - (۵۸۴) قرآن اگردورر کھا ہوتو اس طرف یاؤں پھیلانا مکروہ نہیں۔
- (۵۸۵) عبداللہ بن عمر ٹھ ﷺ میں کھے کرڈال دیتے تھے۔ ﷺ
- (۵۸۷) ایک روز میں قرآن ختم کرنا مکروہ ہے اور قرآن کی تعظیم کے واسطے تین روز
  - ہے کم میں ختم نہ کرے۔ ا
  - (۵۸۷) تین دن سے کم پر هنا مکروه ب\_
  - (۵۸۸) ادیب کاشعر پڑھناجس میں ذکر فسق وشراب وامر د کاہے مکروہ ہے۔
    - (۵۸۹) حکمت بونان (فلفه) را نجوم، شعبده کهانت سیکهنا حرام ہے۔ اللہ

# درالختار: مقدمة تخصيل علم كادكام، جاس 20 + 整 عين البدلية : كتاب الكراهية ، فعل في بيان الكب، حيم المحاسب بي المحاسب بي المحاسب بي بين العليارة بتعويذ كون سا درست بي، جاس ١٠٠٣ - 整 ببرختى زيور: حصد المحاسب في درمخار جلدا ص ٢٠٠١ - 卷 درالختار: كتاب الطهارة ص ١٠١٢ و كتاب الحظر والا باحة ، فعل في البيع ج سم ص ٢٧٣ - 卷 درمخيار جلدا ص ٢٠٠١ - 卷 عين المحد لية : كتاب الكراهية ، فعل بيان دواء و علاج ج سم ص ٣٧٣ - 卷 عين المحد لية : كتاب الكراهية ، فعل بيان دواء و علاج ج سم ص ٣٣٣ - 卷 عين المحد لية : كتاب الكراهية ، باب مسائل المحتوقة ، ج سم ٣٠٠٠ - ﴿ عَلَى المحدود باب مائل متعرفة ج ٢٠٠٠ - ﴿ عَلَى المحدود باب مائل متعرفة ج ٢٠٠٠ - ﴿ عَلَى المحدود باب مائل متعرفة على ٢٠٠٠ - ﴿ عَلَى المحدود باب مائل متعرفة ع ٢٠٠٠ - ﴿ عَلَى المحدود باب مائل متعرفة على ٢٠٠٠ - ﴿ عَلَى المحدود باب مائل متعرفة على ٢٠٠٠ - ﴿ عَلَى المحدود باب مائل متعرفة على على كاركام، جام ٢٠٠٠ - ﴿ عَلَى المحدود باب مائل متعرفة على على كاركام، جام ٢٠٠٠ - ﴿ عَلَى المحدود باب مائل متعرفة على على كاركام، جام ٢٠٠٠ - ﴿ عَلَى المحدود باب مائل متعرفة على على كاركام، جام ٢٠٠٠ - ﴿ عَلَى المحدود باب مائل متعرفة على على كاركام، جام ٢٠٠٠ - ﴿ عَلَى المحدود باب مائل المحدود باب مائل متعرفة على على عاركام، جام ٢٠٠٠ - ﴿ عَلَى المحدود باب مائل الكرامية باب مائل الكرامية باب مائل متعرفة على على على عارف المحدود المحدود المحدود باب عادكام، جامع ٢٠٠٠ - ﴿ عَلَى المحدود الم

(۵۹۰) منطق سیکھناحرام ہے۔[مرخالفین کے جواب کے لئے]

(۵۹۱) کیمیارام ہے۔

(۵۹۲) رئیمی کیرااورزیور بچکوبہنا ناحرام ہے۔

(۵۹۳) نوحه کرنااور پیٹنااور کپڑے پھاڑنا حرام ہے۔

(۵۹۴) سلام کے وقت جھکنا مروہ ہے اس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔

(۵۹۵) سلطان وغیرہ کے سامنے جھکنا مکروہ ہے کہ یہ مجوس کے ساتھ مشابہت ہے۔ 🌣

(۵۹۲) مصافحددائ باتھ سے کرنے پراتفاق ہے۔

(۵۹۷) مصافحه ایک ہاتھ سے کرنا اکثر روایات صحاح سے ثابت ہے۔

(۵۹۸) بعت میں عورت سے مصافحہ کرنا جائز نہیں۔

(۵۹۹) دوست سے ملاقات کے وقت اپنا ہاتھ چومنا جیسا یہاں لوگ کیا کرتے

ہیں۔بالاجماع مکروہ ہے۔ 🗱

(۲۰۰) انگیوں اور رکا بی کا چا ٹنا سنت ہے۔

(۲۰۱) سربر ہند کھانے میں مضا کفتہیں۔ 4

(۲۰۲) شطرنج حرام ہے اور گنجفہ اور چوسر بالا جماع حرام ہے۔

(۲۰世) كبوتربازى اورمرغ بازى حرام ہے۔ 森

(۲۰۴) کشتی کرنابقصد حصول قوت اور جها دجائز ہےا وربقصد بازی مکروہ۔ 婚

الله مقدمة درالمخار: تخصيل علم كادكام جاص ٢٥ لله مقدمة درالمخار بخصيل علم كادكام ، جاص ٢٥ لله مقدمة درالمخار بخصيل علم كادكام ، جاص ٢٥ لله مقدمة درالمخار بخصيل علم ١٩٠٠ لله الله منه : كتاب الكراهية ، جهم ١٣٠٠ المجارية : كتاب الكراهية ، جهم ١٣٠٠ لله عين الهداية : كتاب الكراهية جهم ١٣٠٠ لله عين الهداية : كتاب الكراهية ، جهم ١٣٠٠ لله عين الهداية : كتاب الكراهية من ١٣٠٠ لله عين الهداية : كتاب الكراهية ، جهم ١٣٠٠ لله دالمخار : كتاب الكلراهية من ١٣٠٠ للهذارة : كتاب الكراهية المؤلى جهم ١٣٠٠ لله من ١٢٠٠ للهذارة المؤلى الم

غلة درالخنار: كتاب الحظر والاباحة ، جهم ٢١٦ ـ # عين الحد لية : كتاب الكراهية ، بيان شطرنج ، جهم ٣١٨ ـ نظة بالابدمنية: كتاب التقوى ، ص ١١٦ ـ نظة عين الحد لية : كتاب الكراهية ، فصل في الهووغير ومن المعاصى ، ح مهم ٣١٨ ـ . (۲۰۵) ننگے ہوکرنہانا اگر پردہ ہوخواہ کھڑے ہوکریا بیٹھ کونسل خانہ کی حجبت پھٹی ہو

یانہیں جائزہے۔

(۲۰۱) خشک مٹی رگڑ ڈالنے سے پاک ہے۔

(۲۰۷) طاعون وہیضہ وغیرہ میں اذان دینا بے وقو فی ہے۔ 🗱

(۲۰۸) فجر کی اذان آ دھی رات سے دینی درست ہے۔ 🌣

(۲۰۹) اذان اور ا قامت پر اور تعلیم فقه اور دیگر عبادات پر مزدوری لیناجائز

نهيں \_[ابوطنيفهُ]

(۱۱۰) چغل خور کی امامت مکروہ ہے۔ 🌣

(۱۱۱) اصل ہر شے میں اباحت ہے۔

(۱۱۲) تمبا کوکی حرمت پر کوئی دلیل نہیں کیکن ترک اولی ہے۔

(١١٣) بلي كاجھوٹا مكروہ ہيں۔[ابوليسفّ]

(۱۱۴) جوان مردانی بیوی کا دوده پی لے توبیوی حرام نہیں ہوتی۔ 🐠

(١١٥) خوجه عورت كوپرده كرنا جا بي - 🖚

(١١٢) حَيْسِكَةِ والاجب ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ كَهِ تُوسِنْةِ والا ﴿ يَسِرُ حَمُكَ

الله ﴾ كي اكر چدوس وفعه موس

(١١٧) فطرت كى دس چيزول ميس سيدارهي بره هاناموچيس كترانا ٢-[بدايبدام، ١]

(۲۱۸) مونچھوں کا کتراناسنت ہے۔ 🕸

(۱۱۹) داڑھی منڈ انا اور کتر وانا حرام ہے۔ کفار اور مجوس کی رسم ہے۔اورعورتوں تھ

ت شبیرہ ہے۔

(۱۲۰) داڑھی ایک مشت ہے کم کتر وانی حرام ہے۔ اور بڑھانی سنت ہے۔

(۶۲۱) کسی نے عمداً یا خطاء دا ڑھی مونڈی ۔اگر پوری مونڈی ہوتو پوری دیت

اور آ دهی مونڈی تو آ دهی دیت لی جائے ۔ [ ضروری لیجائے تا کہنائیوں کوعبرت ہو ]

(۱۲۲) سر پچھ منڈ انااور پچھ چھوڑ نامکروہ ہے۔ 🌣

(۱۲۳) كنگورى بال جوپيشانى پر بردهائے جاتے ہیں جائز نہیں۔

(۱۲۲۷) اِزاراً دی پندلی تک پہنے ٹخول تک جائزے ٹخوں سے نیچرام ہے۔

( ۱۲۵ ) دعا تجق ولی و نبی مَالِیَّهِ ما نگنا مکروہ ہے۔اس واسطے کہ مخلوق کا کچھے حق اللہ پر .

نہیں ہے۔

(۲۲۲) شرعی احکام کامدارخواب برنبیس ہوسکتا۔

(١٢٧) شرط يكطرفه درست ہے۔

( ۱۲۸ ) مردہ بدعتی کی برائی کرنا درست ہے۔ تا کہ اور لوگ بدعت سے باز

رين\_ 🌣

(۲۲۹) علانیه گناه کرنے والے اور بدعقیدہ کی غیبت جائز ہے۔ 🗱

(۲۳۰) رات کے وقت در خت سوتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔

(۱۳۳) جو بھنگ کوحلال جانے وہ ملحداور بدعتی ہے۔اس کاقتل مباح ہے۔ اللہ

\* درالمخار: كتاب الحظر والاباحدج م ٢٦٢ م الابدمنه: كتاب التوى ، ص ١١٤ ه ورالمخار: كتاب الديات، حميم ١١٤ ه البدايد: كتاب الكراحيه فصل في الاختنان، حميم ١٢٥ ه م بهتى گوهر: ص ١٨٠ م الديات، حميم ١٢٥ ه من البدايد: كتاب الكراحية فصل في البيع ، حميم ١٢٠ ه ورمخار: جلدام ٢٢٠ هم ورمخار: جلدام ٢٢٠ هم ورمخار، جلدام ٢٢٠ شرح وقابية ص ٤٥٠ كنزم ٢٨٠ هم ورمخار جلدام ٢٢٠ هم ورمخار، جلدام ٢٢٠ شرح وقابية ص ٤٥٠ كنزم ٢٨٠ هم ورمخار جلدام ٢٢٠ شرح وقابية من ٤٥٠ كنزم ٢٨٠ هم ورمخار جلدام ٢٢٠ هـ

🕸 درالحقار: كتاب الحظر والاباحة جهم ٢٦٣\_ 🌣 بهثتى زيور: حصه اص ٨٩\_ 🕸 درمختار، جلده ص ٣٦٨\_



(۱۳۳۲) جس نے مولود پڑھوانے یا مزار پرچادر چڑھوانے یا عبدالحق کا توشہ یا سید کبیر کی گائے یا مبحد میں گلگے چڑھانے یا اللہ میاں کے طاق بھرنے یا بڑے پیرکی گیارھویں یا مولامشکل کشا کا روزہ یا آس بی بی کا کونڈ اکرنے کی منت مانی ہوتواس کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ سب واہیات خرافات ہیں اور روزہ ماننا تو شرک ہے۔

(١٣٣) مولودمروجه بدعت ہے۔

(۱۳۳) بسم اللدكي رسم باصل اور لغوب-

(١٣٥) شب برأت كاحلوه اورد يكررسومات اوررسومات محرم سب بدعت بين-

(۱۳۲) غیراللد کی شم کھاناقتم ہیں بلکہ شرک ہے۔

( ۲۳۷ ) غیرالله کی منت ما ننا شرک ہے اور اس چیز کا کھا ناحرام ہے۔

## نتيجه وخاتميه

الحمد للدكہ آغاز رسالہ ہذا میں جو وعدہ كیا گیا تھاوہ پورا ہوگیا -اوراب سے بضاعت مزجات ناظرین کے بیش نظر ہے ۔ نیز اس كا فیصلہ خودان کے انصاف پر موقوف اور مخصر ہے - ہاں میءض كردینا ہجا نہ ہوگا كہ اس كو بغور ملاحظ فرمائیں گتو انشاءاللہ اس نتیجہ پرضرور پنجیس گے كہ

① محض رسم ورواج آبائی کا پابندر ہنا' پھر بمقابلہ حق اس پراصرار وضدر کھنا۔مزید براں جوکوئی راہ سنت اختیار کرے یا اس کی طرف رہنمائی کرے اس سے تکرار اور بدسلوکی کرنا شیوہ جاہلیت کا ہے۔

<sup>🏰</sup> بهثتی زیور، حصة ۱ باب۲۲، منت ماننے کا بیان ،ص۲۴۱ \_ 🗱 بهثتی زیور حصه ۲ مولد شریف کا بیان ،ص ۴۳۸ \_ منابع بیشته

۲۳ به شی زیور، حصه ۱ متب یعن بهم الله کے رسموں کا بیان مص ۲۱۶۰۔
۲۳ به شی زیور، حصه ۱ ص ۹۹ می به شی زیور، حصه ۱ باب ۲۳ می کھانے کا بیان مص ۲۳۳۰۔

المراجعة المستان المستامات المناس المستحمة



- تقلید (بغیر تحقیق پیروی کرنا) کسی فردامت کی خواه امام ہویا اور کوئی جائز نہیں اور
   جوامر جائز یالازمی بلکہ فرض ہے وہ اتباع اور صرف اتباع نبی مَثَاثِینًا کا ہے۔
- آ تخضرت مَثَّاتِیَا کے بعد خود صحابہ رُخَاتِیا نے کسی امتی کی (خواہ وہ خلیفہ وقت ہی تھا) تقلید نہیں کی نہ وہ صدیقی اور فاروقی وغیرہ نام سے مشہور ہوئے بلکہ امور خلاف سنت میں ادنی سے اونی صحابی ڈاٹٹوئر بڑے جلیل القدر صحابہ سے برابر معارضہ رکھتے تھے اور یہ امران میں قابل ملامت نہیں بلکہ سز ااور خسین خیال کیا جاتا تھا اور اس طرح سب نے اتباع سنت نبوی ہی کو صرف اپنا ایک مضبوط شعار بنار کھا تھا۔
- © تقلید مروجہ کا وجود خیر القرون میں نہیں تھا۔ بلکہ بیشر القرون میں بزور حکومت جاری ہوئی ہے۔ چنا نچیاسی طرح چوتھی صدی میں اس کا آغاز ہوا۔ پھر ساتویں صدی میں بادشاہ وفت کے حکم سے فدا ہب اربعہ کے چار قاضی جدا جدا مقرر ہوئے۔ بعد ازاں یہی فدا ہب مختلف ممالک میں علیحدہ علیحدہ سلطنوں کے قانونی فدا ہب قرار پائے اس کے بعد نویں صدی میں ان ہی فدا ہب کے چار مصلے منجا نب سلطنت خانہ کعب میں قائم ہوگئے۔
- ﴿ خودامام ابوحنیفه مُحَاللَةُ اوردیگرائمه ثلاثه مُحَاللَتُهُ جَن ی تقلیدان کے بعداختیاری گئ ہانی تقلید سے منع اور صرف اتباع سنت رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِمْ کی ہدایت بلیغ فر ماکر بری ہو کیے۔
- امام ابوحنیفہ وَ الله بینک ایک مسلم اور فتاط ذکی الفہم عابد زاہم تقی بزرگ تھے لیکن علم حدیث میں کہ جس پر پیشتر مداردین کا ہے۔ ائمہ ثلاثہ یادیگر خواص علاء امت سے ممتر پابیدر کھتے اور آپ زیادہ تر اقوال شیوخ خودسے مسائل استنباط کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے امام اہل الرائے کے مشہور ہوئے ندائل حدیث کے۔
- ام ما حب مُنظم کا پاید مل سلیم بھی کرلیا جائے تو آج کیا بلکہ پہلے ہے دنیا میں ان کی کوئی تصنیف کا پیتے نہیں چلتا جیسا کہ علامہ محقق مولا ناشبلی مرحوم حنی اپنی کتاب



سیرة النعمان میں صاف اقرار کرتے ہیں کہ سچ میہ ہے کہ امام ابوحنیفہ ﷺ کی تصنیف کاایک صفح بھی دنیامیں نہیں۔

هرجوده ذخائر فقد حنفیه رئیسلیه کا کلیهٔ امام ابو صنیفه رئیسلیه سے کوئی تعلق نہیں جس کی وجہ نقلی یہ کہ اس کی سند امام صاحب میں ہے تک نہیں پہنچتی۔ اور وجہ عقلی یہ کے امام صاحب میں جیسے مختاط اور متقی بزرگ کی شان سے بعید ہے کہ ایسے بے وجود اور نا گفتنی مسائل بیان کریں جو مشتے نمونہ ازخروارے رسالہ مندا کے حصہ اول میں درج ہیں اور امام صاحب کی طرف اس کی نسبت کرنا بڑی زبردستی اور جراً تعظیمہ ہے۔ اس فقه کے مصنفین بعض عقیرہ معتزلی شیعی اور مرجیہ وغیرہ فرقوں میں سے تھے یہی

وجہ ہے کہ اس میں بے ثبوت اور دوراز کار مکروہ باتیں بھری پڑی ہیں اور امام صاحب میں ا طرف اس کی نسبت کو صرف ایک ذر بعی قبول عام کیا گیا ہے اور پھھ ہیں۔

🐠 تقلید ( بے دلیل کسی کی پیروی کرنا )انسان کوخواہ وہلم رکھتا ہو تحقیق سے بازر کھتی ہےاسی وجہ سے وہ جائز اور نا جائز حلال یا حرام میں بھی تمیز دارنہیں ہوتا اور بالکل کیسر کا فقیر بن جاتا ہے پھر لا کھ کوئی سمجھائے اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بلکہ سیدھی سے سیدھی اوربديمي بات كاانكاركرديتا بي جبيها كه حال ابنائے زمان كاشابد ہے كه اس بي شوت فقہ پراڑے ہوئے ہیں اور سخت سے شخت معاصی یا بدعات میں مبتلا ہیں۔مگر ﴿ مُحَـلُ حِزُبِ المِمَا لَدَيْهِمُ فَرِحُونَ ﴾ [٣٠/الروم:٣٣] "مرفرقه جواس كے پاس ہاس برخوش ہور نے ہیں۔ "کسی کی نہیں سنتے اورا پنی کورانہ مختار باتوں کے مقابل قرآن وحدیث کے صاف تقرے احکام کی تر دید کھلے بندوں کر بیٹھتے ہیں۔ نَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنُ ذٰلِک 🛈 فقہ کے جومسائل درست ہیں جیسے کہ حصہ دوم رسالہ بندامیں درج ہیں ان کی بھی

سندامام صاحب تک گزہیں پہنچتی لیکن چونکہ کتاب وسنت کےمطابق ہیں۔اور دیگر تصانیف ائمه کرام سے امام عالی مقام و اللہ کا تنبع سنت ہونا ثابت ہے۔ بلکہ خود امام صاحب مِنْ كَاقُوال ( إِذَا ثَبَتَ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذُهَبِي ))" جوحديث س

ثابت ہے ہیں وہی میراند ہبہے' اور ((اِذَا صَحَّ الْحَدِیْثُ فَهُوَ مَذُهِبِیُ)

در جوضی حدیث ملے ہیں وہی میراند ہبہ ہے' اور ((اُتُسرُ کُوا قَسوُلِی بِخبَرِ
السرَّسُولِ ﷺ) در میر حقول کوچھوڑ دوحدیث کے آگے' بجائے خوداس بات
کقوی شاہد ہیں۔اس لئے بیمسائل قابل قبول اور لائق تسلیم ہیں۔

عومسائل خاص المحدیث کے خیال کئے جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے ان
غربائے اسلام پر ہرطرح اور ہر جانب سے خفگی کا اظہار ہوتار ہتا ہے۔اور بہرصورت
نقصان رسانی سے بھی دریخ نہیں کیا جاتا۔وہ مسائل بالکل قرآن وحدیث کے مطابق
ہیں۔اور فقہ حفیہ بھی اس کی پوری تا ئیکر تی ہے۔ (جیسا کہ حصد دوم سے اظہر ہے)
اور ان پڑمل کرنے والے لا فرہب اور بے دین ہیں ہواکرتے۔ بلکہ خاص المسنت و
افران پڑمل کرنے والے لا فرہب اور بے دین ہیں ہواکرتے۔ بلکہ خاص المسنت و
الجماعت اور خالص مطبح خدا اور رسول کے یا ارباب فرقہ نا جیہ بہی لوگ ہیں۔ کیونکہ
سبیل 'مَا اَنَا عَلَیْهِ وَ اَصْحَابِیُ'' کے تابع ہیں۔

جب اس نتیجہ مندرجہ بالاتک ناظرین کی رسائی ہوجائے تو اس وقت ان کی خدمت میں مؤلف کی عرض ہے کہ بیتقلیدعلاوہ ایک وسیلہ گراہی کے ایک بڑا ذریعہ تعصب باہمی اور تفرقہ جماعت اسلام کا ہے۔ جس کی ممانعت اور وعید قرآن وحدیث میں جا بجا وار دہوئی ہے اور اس کی بدولت اگلی امتیں فرقہ بندیوں میں غارت ہو چکی میں جا بجا وار دہوئی ہے اور اس کی بدولت اگلی امتیں فرقہ بندیوں میں غارت ہو چکی ہیں۔ جن کی فدمت کلام الہی اور اخبار نبوی منابی این اس جن کی فرما ہوئے ور اس اللہ عادات انسانی کو دیکھتے ہوئے رسول اکرم منابی منابی ہوئے ہوئے ور کے بیشتر ہی فرما دیا کہ جہتر سامند کے لئے بیشتر ہی فرما دیا کہ جہتر سامند کے لئے بیشتر ہی فرما ہوئی جیسا کر تفصیل ان فرقوں کی مقد مہرسالہ بندا میں گزر چکی ہے پھر ساتھ ہی آپ موئی جیسا کر تفصیل ان فرقوں کی مقد مہرسالہ بندا میں گزر چکی ہے پھر ساتھ ہی آپ نے بیت بید فرما دی کہ بہتر فرقے ان میں سے ناری ہیں گویا وہ سب دائر ہ اسلام سے خالص فرقہ مرف ایک ہی ہے۔

اب یہاں ایک دعویٰ ہے کہ وہ فرقہ ناجیہ خالص اسلام کا اہلست والجماعت کا گروہ ہے اور بیشک ہے گروہ اس قول میں تی بجانب ہے لیکن افسوس صدافسوس کہ اس تقلید ناسد بدنے ان میں سے بھی اکثر کو ایک سیدھی شاہراہ محمدی مظافیہ سے چار مختلف طریقوں میں متفرق کر کے باہمی مغائرت ومنافرت پیدا کردی۔ ایسی کہ خانہ کعبہ میں قدیم سے صرف ایک مصلی ابراہیمی تھا جو وحدت جماعت اسلام اور واحد پرتی کا فتان تھا۔ اور اس کے لئے خداوند تعالی کا حکم تھا ﴿ وَ اللّٰہ جَدُو اُ مِنَ مَّ قَامِ اِبُو اَلْمَیْمَ وَ وَ اللّٰہ کَا اَبُو اَلْمَیْمُ وَ کُو ہُوں اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ کَا اللّٰہ مَا اللّٰہ کَا ہُو کہ اللّٰہ کَا ا

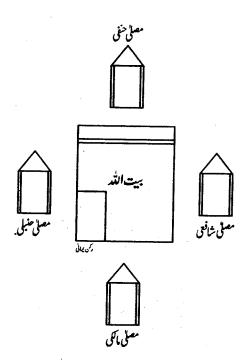



اب ہرمصلے کے نمازی دوسر ہے مصلے کی جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور خداوند تعالیٰ کے حکم صرح ﴿ وَ ارْ کَ عُواْ مَعَ الوَّ الِحِیْنَ ﴾ [۲/البقرۃ: ۴۳] کے خلاف اپنے مصلے کی جماعت کے انظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ گویا اپنے طریقہ ممل سے بتلا رہے ہیں کہ دیں اور معبودان چاروں کے بالکل مختلف ہیں کہ ایک کا دوسر ہے ہوئی تعلق اور رابط نہیں ۔ علاوہ اس کے خانہ کعبہ میں جس کشرت کورسول کریم مَنَّ اللَّیْمُ نے مثا کر وحدت قائم کی تھی اس صورت میں اب پھر وہی کشرت نظر آنے لگی۔ اور آپ مَنَّ اللَّیْمُ نے تمام مومنوں کی مثال ایک جسم کی ہی فرمائی کہ ایک عضو میں در دبید ابوتو سب اعضاء سب اعضاء کو ہر ابر تکلیف محسوس ہو۔ اور کوئی کام کسی عضو کے متعلق ہوتو سب اعضاء بالا تفاق اس میں شریک ہوں مگر اس تقلید نے ان کو باہم ایسادشن بنادیا کہ اب ان میں بالا تفاق اس میں شریک ہوں مگر اس تقلید نے ان کو باہم ایسادشن بنادیا کہ اب ان میں باہی ہمدر دی اور اخوت اسلامی جسی کہ چاہئے باتی ندر ہی۔ \*

پس حقیقت الامریہ ہے کہ اس تفرقہ اہلست والجماعت کے سامنے ان بہتر ۲۷ فرقہ ہائے ضالہ نے اسلام کی فرقہ بندی نسیامنیا ہوگئ ۔ کیونکہ ان فرقہ ہائے ضالہ نے اسلام میں شروع ہی سے کوئی عزت نہیں پائی نہ اسلام کے گھر بیت اللہ میں ان کوجگہ ملی ۔ اور ابتک حالت سمپری میں ذکیل وخوار ہیں۔ گراہلست والجماعت ہمیشہ سے اسلام اور خانہ کعبہ کے دھنی رہے اور ان ہی کو دنیا میں پا یہ اعتبار حاصل رہا تو چاہئے تھا کہ یہ و لیے خانہ کعبہ کہ شروع سے تھی ایک ہی جماعت یا فرقہ واحد بن کر رہتے۔ گرندر ہے اور آخر ان کی تفریق زوالِ اسلام کا باعث ہوئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَ اِنَّا اِلْیَهِ رَاجِعُونَ ٥٠

اب یہاں وہ روایات بھی درج کر دینا ضروری ہے کہ جن سے اس تفرقہ مذاہب اربعد کی ناپندیدگی پرکافی روشنی پڑتی ہے۔

عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ كُنَّا عِنُدَالنَّبِي ﷺ فَخَطَّ خَطَّا وَ خَطَّ وَطَّ خَطًّا وَ خَطَّ خَطَّا وَ خَطَّ خَطَّا وَ خَطَّ خَطَّانِ عَنُ يَسَارِهِ ثُمَّ وَ ضَعَ

یوسوئے اسے مرحوم کے زمانے کی بات ہے۔اللہ کے نفٹل وکرم سے آج ملت اسلامیہ پھر کعبہ شریف میں ایک مصلی پر جمع ہوگئی ہے۔



يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْأَ وُسَطِ فَقَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الْايَةَ ﴿ وَ أَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِى مُستَقِيدُمُ ا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُو السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنُ سَبِيلِهٍ. ﴿١٦/١٥نَّامِ:١٢٣] '' جابر بن عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ مَنَا فِيْلِ کے پاس تھے آپ نے ایک لکیرسیدھی فینچی اور دولکیریں اس کے دائیں طرف دولکیریں اس کے بائیں طرف کھینچیں (جس کا نقشہ یہ ہے صراط متقیم - + ( ) پھر ﷺ کی لکیر پر انگلی رکھ کر فر مایا کہ یہ اللّٰدكى داه ہے پھر بيرآ يت پڑھى ﴿ هُذَا حِسرَ اطِي مُستَقِيْمًا ﴾ ليمن الله فرما تاہے کہ بیری راہ سیدھی ہے تو چلو اس پر اور مت چلو، دوسرے راستوں پر کہ بہکا ئیں گےتم کواس کی سیدھی راہ ہے۔'' وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن مَسْعُودٌ مُ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطًّا ثُمَّ قَالَ هَٰذَا سَبِيُلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطاً عَنُ يَّمِينِهِ وَ عَنُ شِـمَاله وَ قَالَ هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيُلٍ مِّنُهَا شَيُطَانٌ يَّدُعُوا إِلَيْهِ وَقَرَءَ ﴿ وَ أَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتِّبِعُوهُ ﴾ الآية 🌣

''روایت ہے عبداللہ بن مسعود رہ گائی ہے کہا کہ خط کھینچا ہمارے لئے رسول اللہ سکا لیے ہی نے ایک خط پھر فر مایا کہ بیراہ اللہ کی ہے پھر کھینچ کی خط دائیں اس کے اور بائیں اس کے اور فر مایا کہ بیراہ اللہ کی ہے پھر کھینچ کی خط دائیں اس کے اور فر مایا کہ بیراہیں ہیں اور ہرراہ پران میں سے شیطان ہے جو بلاتا ہے اس راہ کی طرف اور پڑھی آپ نے بیآ یت ﴿ وَ أَنَّ هَٰ لَمَا صِوَاطِی ﴾ [۲/الانعام: ۱۲۳] یعن فر مایا اللہ رب العزت نے کہ بیمیری راہ سیدھی ہے تم چلواس پر اور مت چلوا ور راستوں پر ایندر بالعزت نے کہ بیمیری راہ سیدھی ہے تم چلواس پر اور مت چلوا ور راستوں پر کہ بہکا ئیں گے تم کوسیدھی راہ ہے۔''

<sup>🗱</sup> ابن ماجهٔ کتاب السنة ، باب ا تباع سنة رسول الله ، رقم : ۱۱ 🌺 منداحمدا/ ۳۳۵ رقم ۱۳۳۰ – داری : مقدمه باب فی کراهیة اخذالرای رقم ۲۰۲ \_مفکلو قه : کتاب الایمان ، باب الاعتصام ، رقم : ۲۲۱ \_

ان روایات ہے معلوم ہوا کہ اسلام کا طریقہ اور فرقہ ایک۔اور صرف ایک ہے دوتین چاریا زائد نہیں ہیں اور صرف چار خط میڑھے تھنچنا مخبرصادق عَالِیَا کا گویا ایک صاف پیشین گوئی ہے کہ تمام فرقہ ہائے اسلام میں جوالک فرقہ برسرت ہوگا وہ بھی مذاہب اربعہ کی صورت میں متفرق ہوجائے گا۔اور تفریق جماعت اسلام کی واقع ہو گی جو خاص منشاء ومقصد اعظم شیطان کا ہے۔اس لئے چار میڑھے خط تھنچ کران کو بچ را ہیں شیطان کی قرار دیں اور فرمایا کہ صرف ایک درمیانی سیدھی راہ پر چلو۔اور ادھر ادھرکی متفرق میڑھی راہوں میں مت جاؤ کہ گمراہ ہوجاؤگے۔

ترسم نہ رسی بکعبہ اے اعرابی کیس راہ کہ تو میروی بہتر کستان است
پس اتباع کے لائق صرف ایک ہی راستہ سیدھا بتلایا اور وہی صراط متنقیم
خداوندی یا طریقہ محمدی مثل ﷺ اور مسلک صحابہ ٹوکا گٹڑا ہے اس لئے اس پر چلنے والا فرقہ
خالص اسلام کا ہے اور بس۔

اب اس مقام پراگر ہمارے معزز برادر مقلدین فرمائیں کہ صحابہ ٹوگئی ہیں بھی فروی اختلاف تھا اور اس اختلاف پران فداہب کی بناء ہے پھر بید فداہب کیے فدموم ہوئے ۔ توان کی جناب میں بیرط ہے کہ بیشک صحابہ ٹوگئی میں بھی اختلاف تھا۔ گر انہوں نے اپنے جدا جدا فداہب قائم کر کے فرقہ بندی نہیں کی نہ خالص اتباع رسول اللہ سکا پیروی کی ۔ نہ علیحدہ علیحدہ نام سے موسوم ہوکر مضائرت بیدا کی ۔ نہ آپس میں اختلاف فروی کی وجہ سے دشمنی برتی بلکہ جو پچھا ختلاف تھا وہ بیدا کی ۔ نہ آپس میں اختلاف فروی کی وجہ سے دشمنی برتی بلکہ جو پچھا اختلاف تھا وہ محض خلوص کے ساتھ تھا لیعنی وہ حضرات بابر کات ٹوگئی آلک دوسرے کے جائز مختارات پر بیجا تعرض نہیں کیا کرتے تھے اور ذرا ذرا درای باتوں پر کفر کے فتو نے نہیں لگایا کرتے تھے اور درا درا درای طرح کے اپنے ناحق پر ضدا ورا صرار کرتے تھے اور دی معلوم کرکے اپنے ناحق پر ضدا ورا صرار سے اس کا برابرا نکار یار دفر ماتے تھے اور حق معلوم کرکے اپنے دلوں میں عداوت با ہمی نہیں رکھتے تھے اور ہم چوقتم معاملات سے برااثر لے کراپنے دلوں میں عداوت با ہمی

کوجگہ نہیں دیتے تھے بلکہ باوجودا ختلاف بلا در لیے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور خلوص ومحبت کے ساتھ ایک جماعت کی صورت میں متفق رہ کر اسلام اور اہل اسلام کی فلاح و بہود میں معروف رہے تھے اور ان کی شان تھی ﴿وَالَّــذَیْنَ مَعُسهُ اَسِلام کی فلاح و بہود میں معروف رہے تھے اور ان کی شان تھی ﴿وَالَّــذَیْنَ مَعُسهُ اَشِدًا تَهُ عَلَی الْکُفّا دِ رُحَمَاءً بَینَهُم ﴾ [۲۸/انٹے:۲۹]'' یعن صحابہ ڈوائٹر اُسخت ہیں کا فروں پر ہمدرد ہیں آپس میں' اور ﴿الْزَمَهُمُ کَلِمَةَ السَّقُولِی وَ کَانُو آ اَحَقَّ بِهَا کَافْروں پر ہمدرد ہیں آپس میں' اور ﴿الْزَمَهُمُ کَلِمَةَ السَّقُولِی وَ کَانُو آ اَحَقَّ بِهَا لَائِق اور اہل 'اب ان مذاہب کو دیکھئے کہ بالکل ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں اور اہل' اب ان مذاہب کو دیکھئے کہ بالکل ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں اور ایک اور ایک نہیں کرتے۔ اور ایک جماعت میں شامل نہیں ہوتے یا ہونے نہیں دیتے ۔ بلکہ کفار سے دوئی اور مسلمانوں سے عداوت ونفرت ان کا خاص شیوہ ہے۔ ع

ببیں تفاوت رہ از کجاست تا بکجا؛

پی جب حقیقت اس تقلید خانہ خراب کی اور اصلیت اختلاف سلف وخلف کی آپ کومعلوم ہو پھی تو اے برادران! رخم کروا پی جانوں پر اور مٹا دوا پنے سب باہمی اختلافات رکی اور اسی کو۔اور کمل کرو ﴿ وَاغْتَ صِمْوُ الْبِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَ لَا تَفَرَّ قُولًا ﴾ [۱۳/ آل عران: ۱۰] پر اور قائم کروا پناصرف ایک نام اورا یک جماعت فرقہ اسلام کا۔اور چھوڑ دوفرقہ بندیوں کو اور چلوسبہ مفق ہوکراس ایک سیدھی شاہراہ محمد گا اسلام کا۔اور چھوڑ دوفرقہ بندیوں کو اور چلوسبہ مفق ہوکراس ایک سیدھی شاہراہ محمد گا پرجس پر ﴿ وَ اَنَّ هَذَا صِرَ اطِی مُسْتَقِیْمًا فَاتَبِعُوهُ ﴾ [۱۷ الانعام: ۱۵۳] کا نشان لگا ہوا برجس پر جس پر فو اَنَّ هذَا صِرَ اطِی مُسْتَقِیْمًا فَاتَبِعُوهُ ﴾ [۱۷ الانعام: ۱۵۳] کا نشان لگا ہوا برحت فی اور ساتھ لوا ہے دور ہروں کو جن کی تعریف میں رسول الله مَنْ اَنْ اَنْ مُنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَلْهُ اَلَّا اَللهُ اَلْهُ اِللهِ وَ سُنَّةُ وَسُولِهِ ﴾ تو کور دیں میں نے تم میں دو چیزیں جب تک تم ان کو پکڑے دہوگے گراہ نہ ہوگے لئے اللہ کا کتاب اور اس کے رسول الله مَنْ اللهِ عَلَیْ کی سنت ہے اور مت چلوائن مقرق کے وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول الله مَنْ اللهِ عَلَیْ کی سنت ہے اور مت چلوائن مقرق کے وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول الله مَنْ اللهِ عَلَیْ کی سنت ہے اور مت چلوائن مقرق کے وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول الله مَنْ اللهِ کَانْ اللهِ کُونُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کَانِ اور اس کے رسول الله مَنْ اللهِ کَانْ اللهُ کَانْ اللهِ کَانْ کُلُونُ کُونُ کُلُونُ کُونُ کُو

<sup>🆚</sup> مشكُّوة : كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة ، رقم : ١٨٦ ـ

راہوں پر جواس صراط متقیم کے ادھرا دھر جاتی ہیں اور جن پر لکھا ہوا ہے۔

﴿ وَ لَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنُ سَبِيْلِهِ ﴾ [7/الانعام: ١٥٣] يا "عَلَى كُلُّ سَبِيْلٍ مِّنُهَا شَيُطَانٌ يَّدُ عُوْآ اِلَيْهِ" (لِعِنَ ان مِيس سے ہرراہ پرشيطان ہے جو بلاتا ہے اس کی طرف ) اور نفرت کروسب ل کراموردین و دنیا میں اسلام اور اہل اسلام کی یہی ہماری غرض ہے اور بس ۔

مراد ما نصیحت بود و گفتیم حوالت باخدا کردیم ورثتیم فعط و(لاملا) خبر (لاخنا)

حمررہ (لعبر (لضعبون محمد پوسف عفی عنہ مدرس مدرسہ فیض محمدی محلہ نلہ نیل گران، ہے پور،راجیوتانہ



## التماس

خاکسار مؤلف نے پیشتر بھی گزارش کی تھی۔اب پھرعرض کرتا ہے کہ احقر نے حتی الامکان تر تیب رسالہ طذامیں اس امر کی کوشش کی ہے کہ کوئی بات خلاف واقع اور کوئی واقعہ غیر صحیح درج نہ ہوجائے لیکن خطاء ونسیان خاصۂ انسان ہے اور نقصان علم کا اعتراف عین انصاف۔اس لئے ارباب علم اس رسالہ کو ملاحظہ فر ما کر بے دریغ اپنی اپنی رائے سے مطلع فر ما کیں اور خدانخواستہ اس سے کوئی تحسین و آفرین مطلوب نہیں صرف اپنے عیوب سے واقفیت حاصل کرنا مقصود ہے۔ پس علمائے کرام بے تکلف ازراہ افادہ (نہ بطریق اعتراض) ہر نقص وسقم سے آگا ہی بخشیں ۔ تو مؤلف خلوص دل وصفائی قلب کے ساتھ اپنی غلطیوں کو قبول کر کے ممنون و مشکور ہوگا۔اور طبع ثانی میں ان شاء اللہ ضروراس کی اصلاح کرے گا۔فقط

پر دم بتومایهٔ خویش را تو دانی حساب کم و بیش را

الملتمس

لجقر العباد

محمر لوسف عفى عنه مدرس مدرسه فيض محمر بيه

محلّه نله نیل گرال ہے پور، راجپوتانہ

(نوٹ) مرحوم اللہ کو پیارے ہو گئے ٹحفر اللہ لہ لہذا اب ناشرین کی طرف سے اس التماس کوتصور کیا جائے۔والسلام۔





## مصادرومراجع

| مطبع                   | مصنف كانام                  | نام كتاب             | نمبرشار |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|---------|
|                        |                             | قرآ ن کریم           | 1       |
| دارالاشاعت کراچی       | قاضى ثناءالله پانى پى       | تفسير مظهري          | ۲       |
| مكتبه قند وسيه، لا مور | عمادالدين ابن كثير          | تفسیرابن کثیر (اردو) | ٣       |
| دارالقرآن الكريم،      | محمرعلى الصابونى            | صفوة التفاسير        | ٣       |
| بيروت                  |                             |                      |         |
| ممر                    | عبدالله بن عمر بيضاوي       | تفسير بيضاوي         | ۵       |
| اداره تاليفات          | ابومحم سين بن مسعودالبغوى   | معالم النزيل         | ۲       |
| اشر فيه،ملتان          |                             |                      |         |
| دارالفكر، بيروت        | جلال الدين سيوطى            | الدراكمنثو ر         | 4       |
| المناديمعر             | محمدرشيد                    | تفبيرالمنار          | ٨       |
| داراحياءالتراث         | احد مصطفیٰ المراغی          | تفسيرالمراغي         | 9       |
| العربي، بيروت          |                             |                      |         |
| مصر                    | نواب صديق حسن خال           | تفسير فتح البيان في  | 1+      |
|                        |                             | مقاصدالقرآن          |         |
| دارالمعارفة ، بيروت    | علامه علاؤالدين على بن محمر | تفسيرالخازن          | 11      |
|                        | امام دازی                   | النفبيرالكبير        | 15      |



| مطبع                       | مصنف كانام                  | نام كتاب                 | نمبرشار |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| دارنشر الكتب               |                             | جامع البيان في تفسير     | 1111    |
| الاسلامية، گوجرانواله      |                             | القرآن                   |         |
|                            | ابوعبدالله محمرالقرطبي      | الجامع لاحكام القرآن     | ۱۴      |
| مؤسة الناريخ بيروت         | ابن عاشور                   | تفيير التحرير والتنوير   | 10      |
|                            |                             | المعروف بتفسير ابن عاشور |         |
| انچايم سعيد کمپنی کراچی    | شاه عبدالعزيز محدث دہلوي    | تفسيرعزيزي               | 14      |
| مكتبه أويسيه، بهاوليور     |                             | فيوض الرحمن روح          | IΛ      |
|                            |                             | البيان(اردوترجمه)        |         |
| اداره تاليفات              | مفتى عاشق الهي              | انوار البيان في كشف      | . 19    |
| اشر فيه،ملتان              |                             | اسرارالقرآ ن             |         |
| مکتبه رحمانیه، و ہاڑی      | ملال احمد جيون              | تفييراحمري               | ۲٠      |
| اداره ترجمان القرآن الامور | ابوالاعلىمودودى             | تفهيم القرآن             | ۲۱.     |
| فاران فاؤنڈیشن،لاہور       | امين احسن اصلاحی            | تدبرالقرآ ن              | ۲۲      |
| فريد بک ژپو، د بلی         | مولا نامحمرا درليس كاندهلوي | معارف القرآن             | ۲۳      |
| تاج نمینی،لاہور            | مولا ناعبدالماجددريابادي    | تفسير ماجدي              | 414     |
| دارالاشاعت، کراچی          | مولا ناشبيرا حمرعثانى       | تفسير عثاني              | ra      |
| ضياءالقرآن،لا ہور          | علامها بوالحسنات            | تفسيرالحسنات             | ۲٦      |
| مكتبه سلفيه، لا هور        | سيداحد حسن محدث دہلوی       | احسنالتفاسير             | 12      |
| ضياءالقرآن يبليكيشنز       | پیر کرم شاه                 | تفسر ضياء القرآن         | ۲۸      |



| مطبع                  | مصنف کانام                        | نام كتاب               | تمبرشار |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|
| دارالسلام             | ابوعبدالله محمد بن اساعيل البخاري | تصحيح بخارى            |         |
| دارالسلام             | مسلم بن حجاج القشيري              | صحيح مسلم              | ٣.      |
| دارالسلام             | سليمان بن اشعث السجستاني          | سنن ابودا ؤ د          |         |
| دارالسلام             | ابوعيسي محمر بن عيسي التريذي      | سنن تر مٰدی            | ٣٢      |
| دارالسلام             | احمه بن شعيب النسائي              | سنن نسائی              | ٣٣      |
| دارالسلام             | ابو عبدالله محمد بن               | سنن ابن ماجبه          | ٣٣      |
|                       | يزيدالقزويني                      |                        |         |
| داراحياء التراث       | احد بن محمد بن حنبل               | منداح                  | ٠٣٥     |
| العربي، بيروت         |                                   |                        | •       |
| قدیمی کتب خانه        |                                   | سنن الدّ ارمي          | ٣٩      |
| کرا چی                | الدّ ارمی السمر قندی              |                        |         |
| مكتبه القدسي ، قاہرہ  | علامه يثمى                        | مجمع الزوائد           | ٣2      |
| كتب خاندر حيميه دبلي  | شاه ولی الله محدث د ہلوی          | مصفی شرح مؤ طا         | ۳۸      |
|                       | علامة شطلانی                      | ارشادالساري            | ٣9      |
| حدیث اکادی، فیصل آباد | محمد بن نصرالمروزي                | قيام الكيل             | ۴٠)     |
| مصر                   | تاج الدين ابونصر                  | طبقات الشافعيه الكبركي | ۲۱      |
|                       | عبدالوماب ابن تقى الدين           |                        |         |
|                       | ابن رجب                           | طبقات الحنابلة         | ۲۳      |
| درالباز، مکه مکرمه    | محمر بن اساعیل البخاری            | كتاب الضعفاء الصغير    | ۳۳      |



| مطبع                  | مصنف کانام              | نام كتاب             | نمبرشار |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------|
| نفیس اکیڈمی ،کراچی    | شخ عبدالقادر جيلاني     | غدية الطالبين        | المالم  |
| دارالكتب العلميه،     | جلال الدين سيوطي        | كتاب الردعلي من اخلد | ra      |
| بيروت                 |                         | الى الارض            |         |
| دارالمعرفة ، بيروت    | سنمس الدين السنرهسي     | كتاب المبسوط         | ۳٦      |
| مكتبه اسلاميه ، تهران | حاجى خليفه              | كشف الظنون           | 74      |
| موئسسه الكتب          | احمر بن شعيب النسائي    | كتاب الضعفاء         | M       |
| الثقافيه، بيروت       |                         | والمتر وكين          |         |
| دارلتراث، قاہرہ       | محد بن اساعيل البخاري   | تاریخصغیر            | 14      |
| مكتبه سلفيه، مدينه    | سنمس الدين محمد بن      | فتح المغيث           | ۵٠      |
| منوره                 | عبدالرحمٰن السخاوي      |                      |         |
| قدىمى كتب خانه،       | حا فظ جلال الدين سيوطى  | تدريب الراوي         | ۵۱      |
| کرا چی                |                         |                      |         |
| المكتب اسلامي،        | ناصرالدين الباني        | سلسلهٔ الاحادیث      | ۵۲      |
| بيروت                 |                         | الضعيفه والموضوعه    |         |
|                       | امام ولی الدین البتریزی | مشكوة المصابيح       | ۵۳      |
| درالا حياءالتراث      | محد بن على الشوكاني     | نيل الاوطار          | ۵۳      |
| العربي، بيروت         |                         |                      |         |
| مطبع فاروقی ، د ہلی   | فقيهه ابوالليث سمرقندي  | بستان                | ۵۵      |
| نولكشور               | ابوحا مدمحمه الغزالي    | احياءالعلوم          | PG      |

2.54



| مطبع                     | مصنف كانام                            | نام كتاب                    | نمبرشار |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|
| انچايم سعيد کمپني، کراچي | مولا ناعبدالحی لکھنوی                 | التعليق المحبد على مؤطامحمه | ۵۷      |
| قدیمی کتب خانه،          | ملاعلی قاری                           | الموضوعات الكبري            | ۵۸      |
| کراچی                    |                                       |                             |         |
| دارالكتاب العربي،        | امام ابن قیم                          | اعلام الموقعين              | ۵٩      |
| بيروت                    |                                       |                             |         |
| دارالكتاب العلميه،       | ابو عبدالله محمد بن احمد              | تذكرة الحفاظ                | ٧٠      |
| بيروت                    | الذهبى                                |                             |         |
| دارالكتب العلميه         | الذهبی<br>ابوجعفر محمد بن عمر العقیلی | كتاب الضعفاء الكبير         | 71      |
| بيروت                    |                                       |                             |         |
| دارالمعرفه، بيروت        | ابو عبدالله محمد بن احمد              | ميزان الاعتدال              | 72      |
|                          | الذهبى                                |                             |         |
| فاروقی کتب خانه،         | حافظا بن حجر                          | تقريب التهذيب               | ٣       |
| لا ہور                   |                                       |                             |         |
| دارا حياءالتراث          | ابن خلكان                             | وفيات الاعيان               | 46      |
| العرني بيروت             |                                       |                             |         |
| دارالفكر                 | محمد بن اساعيل البخاري                | التاريخالكبير               | ۵۲      |
| نفیس اکیڈمی، کراچی       | عبدالرحن ابن خلدون                    | مقدمها بن خلدون             | ٧٧      |
| اداره اسلامیات ،         | علامه كمال الدين                      | حيات الحيوان (اردو)         | ۸۲      |
| لا ہور                   | الدميري                               |                             |         |



| مطبع                  | مصنف کا نام                   | نام کتاب               | نمبرشار    |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------|
| دارالسرور، بيروت      | محمه بن عبدالكريم الشهر ستاني | الملل والنحل           | 49         |
| درالكتاب العلميه ،    | عبدالوباب الشعراني            | الميز ان الكبري        | ۷٠         |
| بيروت                 | ·                             |                        |            |
| مصر                   | عبدالوهاب شعرانى              | كشف الغمة              | ۷1         |
| مكتبه سلفيه، لا مور   | شاه ولى الله محدث دہلوى       | حجة الله البالغة       | ۷٢         |
| محرسعیداینڈسنز،کراچی  | شاه ولى الله محدث دہلوى       | عقدالجيد               | ۷۳         |
| علماءا كيثرمي، لا ہور | شاه ولى الله محدث د ہلوى      | الانصاف في بيان سبب    | ۷٣         |
|                       |                               | الاختلاف               |            |
| مكتبه مجتبائی، دہلی   | شاه ولى الله محدث د ہلوى      | الانصاف في بيان سبب    | ۷۵         |
|                       |                               | الاختلاف               |            |
| نفیس اکیڈمی،          | حافظ جلال الدين سيوطى         | تاریخالخلفاء(اردو)     | <b>Z</b> Y |
| کراچی                 |                               |                        |            |
| مكتبه مجتبا كى، د ہلى | جلال الدين سيوطى              | تاریخ الخلفاء (عربی)   | <b>44</b>  |
| قدیمی کتب خانه ،      | شاه ولی الله محدث د ہلوی      | الفوزالكبير            | ۷۸         |
| کرا چی                |                               |                        | -          |
| مطبوعه نولكشور        | محمه غياث الدين للصنوى        | غياث اللغات            | <b>4</b> 9 |
| اداره اسلامیات لا ہور | مولا ناوحیدالزمال کیرانوی     | القاموس الوحيد         | ۸٠         |
| نفیس اکیڈیی، لاہور    | ابن خلكان                     | تاریخ ابن خلکان (اردو) | Λį         |



| مطع                   | مصنف كانام                | كتاب كانام             | نمبرشار |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------|
|                       | مام حسین بن محمد بن حسن   |                        |         |
|                       |                           | انفس نفيس              | 1       |
| حياءالتراث العربي،    | ابن قنيبه                 | المعارف                | ۸۳      |
| يروت                  | ·                         |                        |         |
| مكتبه حسن سهيل لا هور | مولوی فقیر محمر جہلمی     | حدائق الحنفيه          | ۸۳      |
| اردو سائنس بورڈ       | مرزامظهرجان جاناب         | مقامات مظهري           | ۸۵      |
| لا ہور                | 1                         |                        |         |
| مكتبه سلفيه، لا هور   | شاه ولى الله محدث د ہلوي  | وصيت نامه              | ΥΛ      |
| مكتبه سلفيه، لا هور   | مولانا ولائت على صادق     | رسالهمل بالحديث        |         |
|                       | <b>پ</b> ورى              |                        |         |
| اسلامی اکیڈمی لا ہور  | سيدا ساعيل شهيد           | صراطمتنقيم             | ۸۸      |
| مكتبه نذبريه بقصور    | سيدنذ برحسين محدث دہلوی   | معيارالحق              |         |
| المحديث اكادى،        | مولا نامحمه شاه جها نپوری | الارشادالي سبيل الرشاد | 9+      |
| محشميرى بازار لاجور   |                           |                        |         |
| مطبع صديقي            | شاه آملعیل شهید           | تنوير العينين          | 91      |
| دارالاشاعت، کراچی     | شیخ سعدی                  | بوستان                 | 95      |
| قدیمی کتب خانه،       | نواب صدیق حسن             | الروضة الندبية         | 91      |
| کرا چی                | القنو جي                  |                        |         |
| ادارهاسلامیات،لاهور   | مولا نارشیداحر گنگوهی     | الارشاداني تبيل الرشاد | 914     |



| مطع                     | مصنف کانام                | نام كتاب                | نمبرشار |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
| اسلامی کتب خانه، لا مور | علامه بلى نعمانى          | سيرت نعمان              | 90      |
| ایچ ایم سعید کمپنی ،    | ملاجيون                   | نورالانوار              | 94      |
| کرا چی                  |                           |                         |         |
| كتب خانه مجيديه، ملتان  |                           |                         |         |
| محرسعیداینڈسنز،کراچی    | ملاعلی قاری               | شرح فقدا كبر            | 91      |
| مكتبه رحمانيه الاجور    | بربان الدين الفرغاني      | عين الهداية ،ار دوشرح   | 99      |
|                         | المرفنياني                | الهدابير                |         |
| شركت علميه، ملتان       | //                        | هداية (عربي)            | 1++     |
| مكتبه رشيد ريه ، كوئشه  | •                         | ردالمختارعلى درالمختار  | 1+1     |
| اچ ایم سعید کمپنی کراچی | محمدعلاءالدين حسكفي       | در مختار (مترجم)        | 1+1     |
| حافظ كتب خانه، كوئنه    |                           | فآویٰعالمگیری(عربی)     | 1011    |
| مكتبه رحمانيه الامور    |                           | فآویٰ عالمگیری (مترجم)  | 1+1~    |
| مكتبه رحمانيه الامور    | مولا نااشرف على تقانوي    | بهشتی زیور              | 1+0     |
| اچایم سعید کمپنی، کراچی |                           | شرح وقامیه(عربی)        | 1+7.    |
| ایچ ایم سعید کمپنی ،    | مولانا وحيد الزمال لكھنوي | نورالعد اية (ترجمهاردو) | 1•∠     |
| کرا چی                  | حفی                       | شرح وقابير              |         |
| ایچ ایم سعید کمپنی،     | مولا ناعبدالحي لكصنوي     | عدة الرعابية حاشيه شرح  | 1•Λ     |
| کرا چی                  |                           | وقامير                  |         |
| محرسعیداینڈسنز،کراچی    | مولا ناعبدالحی ککھنوی     | فآوی                    | 1+9     |



| مطبع                   | مصنف کا نام                    | نام كتاب         | نمبرشار |
|------------------------|--------------------------------|------------------|---------|
| ادارة القرآن، كراچي    | مولا ناعبدالحئ لكصنوى          | النافع الكبير    | 11+     |
| //                     | مولا ناعبدالحئ لكصنوى          | تذكرة الراشده    | 111     |
| //                     | //                             | الاجوبة الفاضلة  | 111     |
| ادارة القرآن، كراچي    | مولا ناعبدالحي لكصنوى          | الرفع وإلكميل    | ۱۱۳     |
| لجنة احياء الادب       | علامه عين حنفي                 | دراسات اللبيب    | 13      |
| السندي، بكراتشي        |                                |                  |         |
| دارالحديث،ملتان        | مولانا عبدالله بن احمه بن      | كنزالدقائق       | IIT     |
|                        | محمودالنسفى                    |                  |         |
| دارالاشاعت، کراچی      | مولا نامحمه حنیف گنگوهی        | معدن الحقائق شرح | 112     |
|                        |                                | اردو كنز الدقائق |         |
|                        | ابوالحسين احمد بن محمد القدوري |                  |         |
| کتب خانه مجیدیه،       | مولا نامحمه حنیف گنگوهی        |                  |         |
| ملتان                  |                                | مخضرقد ورى       |         |
| دارالحديث،ملتان        | مولا نااشرف على تقانوي         | بهشتی گوہر       | 14+     |
| ملك دين محمد ايند سنز، | سعد الدين محمد بن محمد بن      | منية المصلى      | 171     |
| لا ہور                 | علی کاشغری                     |                  |         |
| قدیمی کتب خانه، کراچی  | حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني      | فتوح الغيب       | 177     |
|                        | مجدالدین فیروز آبادی           | سفرالسعادت       | 122     |
|                        | مجددالف ثانى شيخ احمدسر ہندى   |                  | ודור    |

| دارالاشاعت، کراچی | مولا نامحر حنيف گنگو ہی | حالات مصنفین درس نظامی | Ira |
|-------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| دارالاشاعت، کراچی | شنخ احدسر ہندی          | مجالس الابرار          | 124 |
| ·                 | امام ابن تيميه          | مجموعه فتأوى           | 114 |

